

| (جملة تقوق تجق مكتبه محفوظ بين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طبع باران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الم كتاب معالم العرفان في دروس القرآن (سورة انفال وتوبه مكمل) جلده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فادات صصرت مولا ناصوفي عبدالحميد سواتى خطيب جامع مسجد نور گوجرا نواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رتب الحاج لعل دين صاحب ايم اعد علوم اسلاميه) شالا مارلا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فدارطع پانچ سو (٥٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سرورق سيدالخطاطين سينفيس رقم مدخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كتابت محمدامان الله قادري گوجرانواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فخامت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الع وناشر ————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ریخ طباعت پنجم — محرم۱۳۲۱ه برطابق، بل ۴۲۰۰۰<br>پنطع ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عِنْ طبع شقم رجب۱۳۲۳ه برطابق تمبر۱۰۰۳ه<br>تاریخ طبع مارچ2008ء برطابق رئیج الاول ۲۹۴۹ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A STATE OF THE STA |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۱) مکتبه دروس القرآن بمحلّه فاروق شخ گوجرانواله     (۵) کتب خانه رشیدیه، رایبه بازار راولپندُ ی<br>(۲) مکتبه رشید به سرگی روژ کوئیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۲) مکتبه رشید بیه سرگی روژ کوئند (۲) کتب خانه مجید بیه بیرون بو بر کیث مکتان<br>(۳) مکتبه قاسمیه الفضل مارکیث لا مور (۷) مکتبه طلیمیه نز د جامعه بنوریه سانث نمبر ۲ کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۳) مکتبه سیدا حمر شهیدٌ، اردوبازار، لا بور (۸) اسلامیه کتب خانه، از اگای ، ایب آباد<br>(۳) مکتبه سیدا حمر شهیدٌ، اردوبازار، لا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ŧ

فهرت مضاين معلم العرفان في دو پیشس لفظ تسخنهائ كفتى ٢١ ربطآيات سورة انقال ۲۵ مونین می صفات را اخوف درس مل آیت ا ۲۲ ۲ر ایان می اصافه 4. م - توکل علی النٹر آيات وترحمه 31 ام - اقامت صلوة كوائف سورة ٢٧ ٥- انفاق في سبيل الله سابقه سورتول سيحمضابن 4 عالمكير دعوت ٢٨ حقيقي منومن 99 بهادكى الهميبثث ۲۶ موسول کے بیے انعامات 80 حیادکی صرودمنت ۳۰ ۱- درجات 11 حبادكي غايت ۲۱ معفرت 11 تانون صلح وطبك ر ا ۱- باعزت روزی ٣٢ گذاگرى حرام ہے جاعتي نظر وصبط 4 مال غنيمت 47 نثان نزول ٣٣ آيات وترجميه " والفنيت كحقيقي ۳۳ دبط آیاست 9 ملحجني 70 " اسلامى نظام حنؤم غزوه برركاس منط مفركين كاسجارتي فاظم ورس دورم أينت ٢ ٦٢ 4

|                                                                               | 3                      | ~  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------------|
| <r< th=""><th>کفارکی گخزوری</th><th>٥٣</th><th>اسلامی مشکرکی روانگی</th></r<> | کفارکی گخزوری          | ٥٣ | اسلامی مشکرکی روانگی      |
| "                                                                             | فيصل كالمحطري          | 00 | مشوره اورحتى فيصله        |
| 44                                                                            | دين ثم أيت ٢٠ ٢٣ ٢٣    | 44 | المشركا وعده              |
| "                                                                             | آیات کوتر حمبه         | "  | حق وبإطل كا فيصله         |
| "                                                                             | ر مط آیات              | 4< | ورس حيارم أيت و ١٧٢       |
| 4                                                                             | انشراوردمول كى اطاعت   | ,  | آيات فررحبه               |
| 4                                                                             | سا عدت سیے معذوری      | ۵۸ | ربط <u>راکا</u> ت         |
| <9                                                                            | برزين عالور            | 49 | المترتعالى سيعفراد        |
| ۸.                                                                            | قرآن إك _ اعراض        | "  | نزول لانكه                |
| 14                                                                            | درس فهمتر آیت ۲۲ ۲۲۲   | ٦. | ا وُتُکھ کے ذریعے سکون    |
| 11                                                                            | آيات وتركمبه           | 71 | بالان رحمت كانزول         |
| ٨٥٠                                                                           | ربط آيات               | 40 | فرشتوں کی کارگزاری        |
| 4                                                                             | ابدی زندگی             | "  | مخالفین کے بیےسزا         |
| ۸۵                                                                            | نبی کی دعوت اور نماز   | 77 | ورس بخم أيت ١٥ تا ١٩      |
| 1                                                                             | داول کی تبدیلی         | "  | آيات وكرجمبر              |
| "                                                                             | پرري قوم عيمواخذه      | 74 | دبطرا ياست                |
| 14                                                                            | جنگ کے دوران نابت قدمی | 44 | بعين خوامشاشت كى ممانعت   |
| ۸۸                                                                            | رايست كأفتنه           | AF | مقابر كے ليے معيار كاتقرر |
| 19                                                                            | امِل ايمان برانعامات   | 79 | اسلامى فلسفه جنگ          |
| 9-                                                                            | شكرخدا وندى            | 4. | يا في كي سزا              |
| 94                                                                            | ررس مشتم آت ۲۹۱۲۲      | "  | انتشاد كي صورتني          |
| "                                                                             | آيات وترجيها           | "  | پررس امرادغینی            |
| "                                                                             | ربط آيات               | 41 | منه عمر سنگردے            |
| 94                                                                            | حقوق الترمين خاينت     | 47 | 5-7.0                     |

حقوق العادين خبانت مال اور اولاد كافتنه تقویٰ کی برکاست ورس منجر آیت ۳ تا ۲۲ آيات ونزهمه ربطرآيات حصنور علبيالسلام كے خلاف مشورہ قدى تحوينه حلاوطني فتل كامضوبه الترتعالي كى تدبير غار ثوريس قيام آبات قرآن كاانكار كفاركي يرحا بذاكاخدائي قاتون توبيت بمبامبركا قانون احترام مساحد ورس وبمرآبت ۵۷ تا ۲۷ 11-آيات وترحمبه دبط آيانت مشركين كيعبادت آداب ممامد سیٹیا*ں اور تا*لیاں النظر کے راستے ہیں رکا وسط

٩٢ اسلام كاتبيغيمشن 117 ٩٤ كفار كي حتى الكامي 114 99 ایک ونایک میں اقبار 111 ورس باز دسمرآست ۲۸ تا ۲۸ 11-١١٠ كيات ونرهمه ١٠١ ربط آيت 11 ١٠٢ معافي كي تنجائش 111 " كسرستى كا وبال 11 ١٠٢ فيادي بيخ كن 177 ر ا فنتنه سے مرد شرک ہے 144 1.0 11 فتنز سےمراد بامنی ہے ITM ر دین کی سرطندی ITO ١٠١ الحيي تعليم وترمبت 117 אנטונפתכלו 114 ورس دوازدهم آميت تمبرام 111 آیات وترجمه 11 دبط آیا ت انفال اعتبات ، مط 179 العنبمت كالمختذجكم 15. ا ال غنمت کے حصص 111

خمس کے ساقط شدہ حصص

144

عندى كامنرا ۱۲۲ درس جم آسیت ۱۵ تا ۲۲ 191 ١٤٣ آيات وتركيمير معامرك كينوخي 11 ١٧٥ ربطرآ بايت درس شردیم آیت 190 ر حبا دی ترغیب آيات وترحمه 11 رر اون اور کافری عری نست كفارك خام خيالى 190 مكل تاري ١٧٦ نظر الشكااخلاف 194 ١٨١ المامان المان بالى حبا دى ضرورت 192 ١٤٩ عمرس تخفيف مىلمانوں كى غفلت 191 ١٨٠ صابرين كا درج ومائل سے استفادہ 11 ملانوں کے جنگی مورکے ۱۸۱ درس سبن کی آست ۱۲ تا ۱۹ جهاد دربع حیات ہے ۱۸۲ آیات وترجمه مالى صادكا اجر ١٨٣ ربطآيات " ۱۸۴ غزوه بررکیمائل ورس نوزوسم آیت ۱۱ تا ۱۲ 4.1 كاينت وتزجمه ال غنمت 1, ۱۸۵ ۲ رجنگ قیدی دبطرآ بإسنت 1-1 " عاب اور درگذر صلح بمرآمادكي 4.4 صلحتے فوائد ر ونيا يا أخرت 4.6 ۱۸۷ عینمت یا کیزه ترین ال سے توكل برخدا مشركين كي برنيتي برنضر اللي ١٨١ ورس لست وو آست ، ١٨٧ مناخرين كيديك لاتوعل ۱۸۸ آیات وترجمه 4 الفنت بن المسلمن ١٩٠ حنى قيدليك كامثلم 4.4 اساس استحاد حكم تدحيرسيت 191 بشراحركا دعده 1.9 ۱۹۲ خیانت می سنرا كفايت اللي . ۲1.

.

| 1    | o 1                                          | 1   | 720                                     |
|------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 771  | سورتدن کی نزتیب                              | 111 | داعرن وانصارى واغات                     |
| 222  | كوانقت اورمهنوع                              | 111 | روستی کامعیار                           |
| 222  | اعلان بیزاری                                 |     | غيردهاجرين كي اعلامه                    |
| 227  | ورس دومم أبيت ٢ تام                          | 710 | مىلمانول كى سے لبى                      |
| 0    | الهيات وترجمه                                | 714 | ورس لبت اسد آید ۲۵۱                     |
| 444  | اعلان بنيارى                                 | "   | كايت وترجم                              |
| "    | حضرت على بطور مامور                          | "   | ربطِآ أيست                              |
| 7 77 | اعلان کا بتن                                 | MIA | ايان اور مجرت                           |
| tr.  | جج اكبركا دن                                 | 719 | باطني بجرت                              |
| 171  | مشركين سے اظهار ببراري                       | "   | حبا دکے مختفت نثیے                      |
| 797  | معامدے کے پابدم شرکین                        | 27. | نیاه اورنصرت                            |
| the  | ورس سوعم آیت ۵ ۱۲                            | 771 | الم اميان كي مركزي حباعت                |
| "    | آیات و ترحمہ<br>ربعا آیات<br>حرمت والے میلنے | 222 | مغفرت ادرباعزت ردزي                     |
| 700  | 5.55                                         |     | منافرين كادرجه                          |
| "    | العبداز مهلت                                 |     | مؤاخاست ادر وراثثت                      |
| 441  | توسير كا دردازه                              |     | وراتت سماعام فالرن                      |
| "    | نازاورزكواة                                  | 44  | سنورة توبير                             |
| 277  | نناز کے فوائد                                |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Tra  | زكواة كے فوالد                               | 224 | دریس اول آیت ۱ ۲۲                       |
| 769  | پنا ه طبی                                    | "   | آيات وتزحجه                             |
| 101  | ورس حیارم آیت کا ۱۱                          | 4   | سورة كے مختلف ام                        |
| "    | آيات وترحمه                                  | 179 | سورة سے بیلے سیم اللہ                   |
| TOT  | ربطاكات                                      | ۲۳. | جمع قرآن                                |

| 9   |                            | 1 1  |                           |
|-----|----------------------------|------|---------------------------|
| 427 | آيات وترحمبه               | 750  | معامات براستفامت          |
| 724 | ربط آیاست                  | Taa  | مخالفين كي مخالفنت        |
| TEA | مرشر کببن <i>اور مساجد</i> | 107  | دنیا وی ممفا د مرسستی     |
| 149 | مساحبر کی حقیقی آبادی      | 702  | دىنى معانى                |
| 11- | مهاحد کی تولیت             | 701  | ظامرى حالت برفيصله        |
| MAI | نیکی ایان برموقوت ہے       |      | ارک مانے کے اید وعیر      |
| TAT | الجبطيم مصتحقين            | 77-  | ورس سخم آبت ۱۲ تا ۱۵      |
| TAP | ورس مبتنخ آبیت مدم تا ۲۲   | u    | آيات وتزكميه              |
| "   | آسيت وترجمبر               | 441  | ربط آیات                  |
| 449 | ربطآيات                    | "    | المتة الكفير مع جنگ       |
| 1   | كفرمقا لجهابيان            | 777  | اسلام کے خلاف محاذ آرائی  |
| 14  | انفات حباد                 | 275  | حبادی وجرات               |
| //  | ا- فراستداری               | 470  | مشرکین می سزایایی         |
| "   | مور مال اور حتي رت         | 777  | دلول كي شفا               |
| TAA | ٣ - كسينديده مكانات        | 444  | درسس شقم أيت ١٦           |
| 419 | ونيامقا لمبه دبين          |      | تأيات ونزكتمبه            |
| 0   | ترك مهادك وبال             | 0    | ربطاتهاست                 |
| 191 | ورس منهم آنیت ۲۵ تا ۲۲     | 449  | الأزائش برربعيهاد         |
| "   | أيات وتركتبه               | 114. | جها د کی مختلف صورتیں     |
| 795 | ر لبطرآ يا ت               | 741  | جها د بطورعا وست          |
| "   | نصرست الهی                 | 124  | مسلما نوك ميس امداد ياتمي |
| 799 | وتثمن كاحبكي منضوب         |      | دوستی اور راز داری        |
| "   | مهانون کی تیاری            | 1247 | ورس معنتم آیت برا تا ۲۲   |
|     | ,                          |      | <u> </u>                  |

|      |                          |     | /                           |
|------|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 710  | الركاب كي مديل           | 190 | معركونين                    |
| rik  | ورس وازديم آيت ٣٠ ١١٦    | 194 | ال فني <i>َّرست كى تقيم</i> |
| "    | أيات وترحبه              | 194 | زدلي سكينه                  |
| "    | ربط آيات                 | 791 | باره بزار کے بیے فرخجری     |
| TIA  | عقيره ابنيت              |     | ورص ومجم آينت ٢٨            |
| 44.  | حاب سودمعرفت             |     | آيات وتزهبك                 |
| ١٢٢  | مخاركل النزب             |     | دبطيآ يابت                  |
| "    | كفارسيع ثنابيت           |     | مسجرح ام سے بے دخلی         |
| 222  | التركيسوارب              | ۳.1 | مشركين كي كمناست            |
| ٣٢٣  | متندتول                  | 4.1 | اطاهرى اورباطنى سخاست       |
| 226  | دین کو بھاڑنے والے       | 1.4 | عام مامد کا یکم             |
| rm   | ورس مينروسم أست ٢٢ تا ٢٢ | ٣٣  | مطالول كى اقتصادى حالست     |
| "    | آيات وترحمه              | 4   | درس باز دیم آست ۲۹          |
|      | ربطاكات                  | "   | آياست ونزحبه ا              |
| ٣٢<  | سے دنوں سے رجاغ          | 355 | ابل كتاب كي خلاصن حبا و     |
| 444  | دایت کی عزورست           | "   | اعان بالنظر                 |
| "    | دين حق كاغليه            | 4.9 | فيمست پرايان                |
| 419  | تليه باعتبارديل          | 71- | طلست وحرمست مين انتياز      |
| 44.  | اسلام کامیسی فلیہ        | 411 | دبن حق کی اطاعست            |
| ١٣٢١ | تيصروكسرى كي محرميت      | rir | غيرالم محيثينت ذمى          |
| "    | سیازن کامیای تنزل        | 717 | حزير كے خلاف بروسكيدا       |
| 447  | اسلام کےخلات سازشیں      | rir | سخريد لعاطرتكس              |
| 722  | مركبيت ادر د كشروشب.     | 714 | جزر کا دائرہ کار            |
|      | ~                        |     |                             |

404 ۲۳۵ او کے کا پرلہ ورس جيارومم ٢٥٢ ا حرام صينول كاتبادله أيات وترحمه 404 ٣٣٧ شمسي أورقمري تقويم ميم طابقت ر لبطرآ بایت 700 " رميسے اعمال کی تزلمن امل كتاب كي خرابيان 400 ورس تنا نزوم آين ۳۸ ۲ ۳۹ ترک دنیا 40< برعات كى ايجا د ٢٣٧ آيات وترجمه 11 اكل حزم كحطرسيق ٣٣٨ سالقرمضامن كاخلاصه 0 تعويز كنطك ٣٣٩ غزوه تبوك كايس منظر 309 ا جنگ کے کیے تیاری ٣1-ننبر کات کی زیارت ٣٨٠ منافقين كا محددار 441 « اسلمالوں کی دل شنگنگی الصال نواب " أوتبركى كى رسوم اهه ونياطلبي ليآخرن طلبي 414 التركي راسنة سيروكن ۲۲ ترک حباد برغلای " ۳۲۳ قوم کی تبریلی جمع مال و دولت 470 ٢٢٨ تركول كاعرف وروال تخل کے لیے عذاب 417 ٣٢٢ ورس مفدسم آيت ٢٨٠ ورس بانزوميم آست ٢٦ تا٢٢ 771 ر آات وتزهم آيات وتزجمه 11 د بطرآیات ۲۲۷ دبط ۲۲ 11 ۳۲۸ نصرت اللی کی شال حلبت وحميت كالفتيار W 49 اسلامی کملینڈر غار ثور ہیں قیام 44. مشركهن كي ناكامي حمنت وليے میننے 461 تخضيص كى وجب صديق الحبرة كي مريثاني TKY قمرى تقوم كتح تقديم ٣٥٢ الشرتني لي كي معيث TKT

|     |                         | VI 1 | 6                        |
|-----|-------------------------|------|--------------------------|
| ۳۹۳ | ومين حق كانبليه         | TEP  | محرى كاجالا              |
| 290 | ورس كتيم آيت ٢٩ تا ٥٨   | *    | سكيسة كانزول             |
| 11  | آیت و ترجکه             | 20   | كلدتوحيركى للبذى         |
| 261 | عبرع ابن قنيس           | 44   | ورس بهشرونم آیت ۲۱ ۲۲    |
| 44  | حهادست فرار کابیانه     |      | أيات وتزحبر              |
| 444 | معرفست اللى كأ ذائعة    | 4    | ربط آيات                 |
| 799 | منافقين كى برباطني      | 444  | فريينه حباد              |
| 4   | دوس سے ایک نیکی         | 44   | ثمالكط بعيت              |
| "   | غداب كانتفار            |      | ارکان اسلام اورجبا د     |
| 6.1 | مال کی عدم قبولیت       | TA-  | جاونطودعبا دكنت          |
| 4.4 | <i>ىمازمىي</i> ستى      | TAI  | مرحالت میں جاد           |
| b.c | بادل تخواسة خرج به      | 247  | منافقول كي حيارسازي      |
| 40  | ورس كبت ويكيتيت ٥٥ ١٧٥  | TAT  | فتح تبوك.                |
| "   | اكابت وترجب             | TAP  | منافقين كى اظها رسعندوري |
| 4.7 | ربطآ يست                | 700  | ورس نوز دسم آیت ۲۸۳      |
|     | مال واولادمعيار فينيين  |      | آيات وترحمه              |
| 4.4 | سنراكي مختف صورتي       | 477  | دبطآ ياست                |
| 4.4 | مون اور کا فرمی فرق     | TA4  | رخصرت میں حلیری          |
| "   | دعوى ايال               | 444  | مومنين كاشيوه            |
| 41. | نوشى اور ناخوشى كامعيار | ۳9.  | منافقين كاطرزعمل         |
| 414 | ررس مبن دو آبیت ۲۰      | "    | مثبیت الهی               |
| "   | 7 يات ونزجب             | 791  | منافقین کی ملائی کھیا کی |
| . " | ربط آیات                | ٣٩٢  | منافقین کی فتشزیر دازی   |

۱۲۳ قرآنی اصطلاحات مانل زكزة وصدقات 900 > الا منا فقین کے اوصات مئارتمد کمک مال 44 منافقوں کے بیاسرا نصاب ومشرح زكواة 477 ١١٧ سالفة اقدام كي ييمن سبت ذكواة كے آكے معمصاروت 426 اعمال كاضاع فقراد اورمساكين U. سالقراقرام كعالات عالمين زكواة 441 مولفه القلوب مقام عبرت 441 آزا دی غلامان 444 آيات وترحم مقروض 11 ۲۲۱ ربط آیات فى مبيل العظر 448 مردوزان كي معاشرة ماف 447 ۲۲ مردوزن کا واره کار ورس كبيت فو أبت ١١ تا ٢٦ 11 مومن مرمزن کے خواص 564 آیات وترجمه ٢٢٥ حصول علم كا فريضه دبطآيات 999 مسلانوں کی زبوں حالی مناففين كي ايرارساني 48-٢٢١ صلاة وزكولة محضور كاخلق عنطيه 11 ۲۲۸ التراور رسول کی اطاعت یوشنودی کی تلاش 481 ۲۲۹ مومنول کے بیلے ما ات فخالف رسول کے بیے وعید ror رضائے اللی يرده فاشى كاخرف 965 ۲۲۱ ورس كسبت وش ا منا فقين كاعذر بناك ٢٣٣ آيات وتزجمه ورس سبت فسجار آبت ١٤ تا٠٠ 11 ر ربط آیات آيات ونزحمه 494 ۲۳۵ خطاب کی نوعیت ربطرآ إين

| -            |                             | 0 4                                          | n                          |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>برد</b> ر | آیات وترهبه                 | 4                                            | يارگردم لسسے جا د          |
| 9            | ربط آيات                    | 964                                          | منافقين كے ساتھ حباو       |
|              | جاد ہے گریا                 | 76A                                          | جنو کے ذرائع               |
| MAI          | حبنمه کی آگ                 | γ٦.                                          | ذرائع جها وكاغليط استعال   |
| MAT          | رونے کامقام                 | 1                                            | منافعتين كى حقورتى قسيس    |
| 4            | روزخیرل کآه وزاری           | 611                                          | مضربے کی ناکامی            |
| מגר          | منا فقتن كى محروى           | ۲۳                                           |                            |
| 940          | منا فقول كاجبا زه اداستغفار | לאלי                                         | ورس لبت في مفت أيت ١٥ تا١٨ |
| 914          | ورس سی آیت ۸۵ ،۲            | "                                            | آيات وترحمبه               |
| "            | آيات وترجبه                 | 679                                          | ر بعلا آیات                |
| 444          | ر بط آیات                   | "                                            | شان نزول                   |
| 474          | ال زريعية زائنس .           | דדץ                                          | انفاق ہے اعراض             |
| 44.          | صاحبان استطاعت كى ترصت طلبى | 1999                                         | نفاق كيخيتى                |
| 497          | رفابهت بابغه                |                                              | دعده خلانی اور حجوث        |
| 194          | مرمنین کاشیوه               |                                              |                            |
| 640          | درس می ویک آیت ۹۳۴۹         |                                              | ورس بت ومشت أيت ١٠١٩       |
| "            | آیات و زرجمه                | •                                            | آيات ونزحمبه               |
| 444          | دىياتى منافقين كى حليه سازى | ,                                            | ربط <i>آ</i> یات،          |
| 49<          | حقيقي معذور لوگ             | ۴ <r< th=""><th>صمائباً کی فراخدلی</th></r<> | صمائباً کی فراخدلی         |
| (199         | فيحد كاراوك                 | ۲۲۳                                          | منافضين كإطعن              |
| ٥            | سوارى كے طلب كار            | re d                                         | منافقتن کے لیے دعا معفرت   |
| 6.1          | قابل مراغذه اغنيار          | 964                                          |                            |
| ۵۰۳          | ورسى ودوآيت ١٩٤٦م           | ren                                          | درس کمیت شنه آئیت ۸۴،۲۸۱   |

| ایات و ترجید استان که استان کی رضافاتی پر استان که اور در استان که که استان که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | а,  | v =                         | , 1 | 1                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------|
| البدازجاد حيران الديل كا المنتها الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450 | مخلوق کی رضاخالق ہے         | 0.4 | آیات وترحبه                |
| ورس سی وجهاد آست ۱۰۱۰ البعا مراس الم ورس سی و بیخ آست ۱۰۱۰ ۱۲۱۰ ۱۲۱۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | تعبص مشرى اوردبياتي يجمنافق | 8.6 | لعِدازهبا دحيرسازى         |
| اطن نجاست کا نقصان ۵۰۸ در البت وترجه ورس سی وسد آست به ۱۹ و مرس سی وسی آست به ۱۱ و مرس سی وسی آست به ۱۱ و مرس سی وسی آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی وسی آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی وسی آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی وسی آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی وسی آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به ۱۱ از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به از البت البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به از البت و ترجم و مرس سی و تباد آست به از البت و ترجم و تباد آست به از البت و ترجم و تباد و تربی و تباد و تربی و تباد و تربی و تباد و تربی و تباد و تب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47  | منافقین کے لیے منزا         | ۵-۵ | المتركيص وربيثي            |
| ورس سی وسد آست به ۴ و و ۵ و رسط آیات و ترجم اور معافی الاسلان و ترجم الاسلان و تربم الاسلان و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATA | ورس سی وینج آیت،۱۰۲ تا ۱۰۱  | 4.4 | درگذر کرنے کی خوامش        |
| وس سی وسد آست ۹۹۲ و ۱۵۱۱ منص محکوطاکار ماان و ۱۳۵ و ۱۳ و ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "   | آيت وترحبه                  | ۵-۸ | باطنى نجاست كانقصان        |
| المِلْوَيِ اللَّهِ وَرَجِي اللَّهِ وَرَجِي اللَّهِ وَرَجِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللِّلِي وَوَلَّ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللِّلِي وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللِّلِي وَلَا اللللِّلِي وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللْلِلْ وَلَا اللللِّلِي وَلَا اللللِّلِي وَلَا اللللِّلِي وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللِّلِي وَلَّا اللللِّلِي وَلَا الللللِّلِي وَلَا اللللِّلِي وَلَّالِمُ اللللِّلِي وَلَّالِمُ الللللِّلِي وَلَّا الللللِّلِي وَلَا الللِّلِي وَلَّا الللِّلِي وَلَّا الللللِّلِي وَلَا الللِّلِي وَلِمِلْمُ وَلَّاللِّلِي وَلِمِلْمُ وَلَّا اللللِّلِي وَلَا الللِّلِي وَلِمِلْمُ وَلِمِلْمُ وَلِمُولِي وَلِمِلْمُ وَلِمِلْمُ وَلِمِلْمُ وَلِمِلِي اللَّلِي وَلِمِلْمُ وَلِمِلْمُ وَلِمُ وَلِمِلْمُ وَلِمُلِمُ وَلِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 049 | ربط آيات                    | 0.9 |                            |
| ربطاً بات وترج براستان وربانتین وربا بات و ترج براستان و ربا بات و ترج براستان و ربا بات و ترج براستان و ترب براستان و ترب و تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ar. | مخلص محرفطا كارسمان         | 411 | ورس می وسد آیت ، ۹۹۲       |
| اعراب کے معانی " اعمال کا محاسبہ تشری اور دہاتی میں امتیاز " ۵۱۵ در سرا گھروہ شری اور دہاتی میں امتیاز اسلامی کی برکات " آبات و ترجمہ المیت برکات و سرس می و تشری آبیت برکات قرب اللی اور نبی کی دعائی المیت کی دور سرس کی دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 071 | اعترا ف جرم اورمعا فی       | "   | آبات وترحبه                |
| منهری اور دربیاتی میں امتیاز مدور دار گروه می موسی موسی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524 | صدقات کی فہولیت             | 017 | د بطراً بات                |
| عدودانشرکی با بداری المجرب ورس سکی و شن آمیت بر ۱۱۰۱ المجرب ورس سکی و شن آمیت بر ۱۱۰۱ المجرب ورس سکی و شن آمیت بر ۱۱۰۱ المجرب ورش ایام کی خوامش می المبرا المبرب کی خوامش می المبرا المبرب کی دعائی می المبرب و جبار آمیت ۱۱ تا ۱۰۱ می می می المبرب و ترجیب از ۱۰۱ می می می المبرب و ترجیب از ۱۰۱ می می می المبرب و ترجیب از ۱۰۱ می می می المبرب و ترکیب و تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DYP | اعمال کا محاسب              | "   | اعراب کے معانی             |
| امجی سوماننگ کی برکات  امجی سوماننگ کی برکات  امدوش ایام کی فوامش امدام المحال البیان اور نبی کی دعافی المحال البیان اور نبی کی دعافی المحال البیان اور نبی کی دعافی المحال المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "   | دومالمحتدوه                 | ٥١٣ | شرى اور دىياتى مي امتياز   |
| الروش ایام کی خوام ش ماه البه البه البه البه البه البه البه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٣٥ | درس سی وسس آمیت ۱۰۱۱۰۱      | 614 | حدودانسرکی با سلاری        |
| قرب الهى اورنبى كى دعائير مام الهي البرعامرالهيب ورس كى دعائير مام الهي المرابي ورس كى دعائير المام الهي ورس كى دولي الهين دول الهين ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "   | المياست وترجمه              | "   |                            |
| ورس می وجهار آست ۱۰۱ ته ۱۰۱ معبر صارتی سازش مهر مرس می وجهار آست ۱۰۱ ته معبر صارتی سازش مهر مهر این و ترجید مهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٣٧ | ر بطرآ پایت                 | ۵۱۵ |                            |
| ایات و ترجید استان و تراب استان و ترجید استان و تربید و تربید استان و تربید و تربید تربید و تربید تربید و تربید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۸ |                             |     |                            |
| ربطاً یات<br>اولین وسابقین میان میراعبر کامفقد میرا<br>ار مهاجرین<br>ار مهاجرین<br>ا | ٥٣٩ | مسحبرصنرار کی سازش          | 019 | ورس سی وجهار آست ۱۰ تا ۱۰۱ |
| اولين وما بفين الماجرين وما بفين وما بفين وما بفين الماجرين الماجرين الماجرين الماجرين الماجرين الماجرين الماجر النصار الماجر النصار الماجر النصار الماجر النصار الماجر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٢٠ |                             | - 3 | آيات وترجبه                |
| ار مهاجرین<br>۲- انصار<br>۱/ آداب مهاجد<br>اولین دور<br>اولین دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "   |                             |     | ر بطرایات                  |
| ۲- انصار<br>اولىن دور<br>اولىن دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261 |                             |     | اولين وسالبقين             |
| اولىين دور منت كى خرابي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "   |                             |     | ارمهاجرين                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٩٣ |                             | 11  | ۲-انصار                    |
| دومر دور ۱۱۱ ورس سی محصت آیت ۱۱۱ ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | نيت كى خرابي                | DYT | اولىين دور                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 470 | درس سي مفت آيت ااا          | ۵۲۳ | <i>נומן פפר</i>            |

|       | 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 616   | اہ باب کے بینے اراہم کی علیاتی ا<br>مصنور کے والدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42  | آيات وترحبه                    |
| 577   | مصنور کے والدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "   | ربطياً ياست                    |
| 844   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | حیان و مال کاسودا              |
| AFA   | ۵ بیرنگک مکب خداست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1 | نفع تجش اور ظير نفع بخن مخبارت |
| 4     | ۵ حمایت ونصرت خداونری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27  | جها دی صرورت                   |
| ۵2۰   | ٥ ورس حيل آيت ١١٤ ١٩١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69  | عالم للزابن رواحه كالعان       |
| "     | ۵ آیات رنزهبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | جاد کی قنہیں                   |
| 041   | ٥ ربطرآيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 | اللز كاسيا وعده                |
| 044   | ۵ مخلفین تبوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50  | الم ابیان کے پیے بشارت         |
| "     | ٥٥ بني كي ذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24  | درس مع مبثث آیت ۱۱۲            |
| 04    | مهاجرين اورانضار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "   | كايت وترحب                     |
| 0 < 0 | تين مخلصين كي أزيكش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "   | ربطِآ بات                      |
| 524   | مقاطعه كاشرعي حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,  | ار تَدْبر كرنے والے            |
| V     | ه تربری قبرایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50  | ۲-عبا دست گنزار                |
| 844   | سچائی کی درکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "   | ۳رتعربین کرنے طے               |
| 849   | ه ورس حبل ويك أيت ١٦١٦١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۵  | م رباحت کرنے والے              |
| U     | ه الهابت وترغمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۵  | ۵ د کریے وسج د کرنے والے       |
| ٥٨٠   | ربطرًا ياست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | ۷ - ا دام د فوائی کے پابند     |
| u     | ۵ رسول استرکی عدم رفاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04  | ى ـ محافظت برحدود شرع          |
| 811   | ۵ لائن ترجیح ذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114 | ورس سی وند آمیت ۱۱۷ تا ۱۱۹     |
| DAY   | The state of the s | "   | آيات وتزهب                     |
| 940   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44  | ربطآ إبت                       |
| 241   | ورس چپل دو آیت ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "   | مشركين كے ليے استغفار كامند    |

٥٨١ متقين كے بيے بارت أيات وترحمه 7-41 מ פניש בול בשורות אין וציון איד ر بطرا یاست ٥ أيات وترجمه تقيمه كار 11 ۱۸۸ ربط آیات فرلضاحاد 4-0 فريض يملم ۵۸۸ وین کے حار دسمن " ٥٨٩ اميان ميں اضافہ 7 -4 ا٥٩١ سخاست مير كضافه 4.4 محنت كى ضرورت ٥٩٣ من فقين ي أزمان 4-4 علم دين كا فقدان ٥٩٢ معبس سے فرار 7-9 درس حيل وسه آيت ١٢١٠ ۵۹۵ یے سمجھ لوگ 11. " ورس حل وبينج آمة كات وزرحميه 411 دبطرآيات " آيات وترجمه 11 ٥٩٢ مضامين سورة ترب جهادى مختف صورتس 711 " عظیماتان رسول مبلان اورفريضة حبامه tr مركزميت اسلام عهره خيرخواه رسول 711 ۵۹۸ الترتعالي كى كفايت اسلامى نظام معيشت 410 ٥٩٩ توكل على النظر جهاد كح طبعى نزتيب 414 ٠٠٠ وسعت كائنات جها و بالنفس 714 کفار کے سابق سختی 4-1

(نوٹ) الحدیثہ رمضان المبارک لااہم کے ہیں پرتفبیر: اصخیم جلدوں ہیں مکمّل طبع ہوگئی ہے۔ (فیاض)

## ييش لفظ بشبطيلة فالتحيث

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ فَيْلِ الْاَنْفَالِ مَيْلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (١:١) الَّحُ يَعُلَمُوا آنَّ اللَّهُ هُو يَقُبَلُ التَّوْبَ لَهُ عَنْ عِبَادِهِ (١٠٠٠)

المترتعالیٰ کا فاکھ لاکھ سے کے سے بے عاجز بندوں کو لینے دین کی اعت کے

قابل سجها اور اکن سے مدمست لی کروہ قرآن محیم میسی غلیم کاب کونیایت آس ن اور عام فیم پیرالے یں پیش کرسکیں سلدوروس القرآن کی وی علدیش کرتے وقت الدتھالی کے صفور

مرنیاد خم سے - سبع طوال مین قرآن پاک کی لمبی سورقوں کاسداس مبدر ختم ہوراجے اور پر آگے سورة أون عان في كاسد شروع بوكا. يه ملد مورة الفال اور مُورة توبه پيشتمل سهه-إن دونوں مُورتوں سکے مضامين آبس ميں طف

علته وي جن ميرب اجم مضاين أبري عقص عقد بي حن ميرست ابم مضرن اسلام كات أون ملے وجنگ ہے جودونوں مورتوں میں شرکہ طور پر پایا ماتا ہے۔ ان مورتوں میں جاد کے بڑے بڑے ا صُول بيان كي جير، البته سُورة انفال مي غزوه بدراورسُرة توبه مي غزوه تبوك كي تفصيلات بيان كي شي

ان دوار سورتوں کا زمان نزول مختلف سے ، آہم صابین کی مناسبت کے اعاظ سے ترتیب تلادت میں اِن کو اکتفار کھاگیا ہے مجد ابن دونوں کے درمیان میں بہم انٹر سی تنیں تھی گئی جہاد کے علاوہ دیگر متفرق مضامين بعي إن دونون سورتول مي بان بوفي بي جن كي ايم جملك مِيْ فدمت ب -

سورة الفال المي جنگ برك بعد نازل بوني اوراس مي كفرواسلام كي كوس سورة الفال المي جنگ پلفسيل ك ما تفرتهم و كيا كيا ہے واس مورة مي جباد باسيف كي فرور

اہمیت اور غایت بیان کی گئے ہے ، عیر مال غنیمت کی مدست اور اسکی تقیم کا قانون بیان کیا گیاہے اللہ نے اسفن میل نیا احدان قبلایا ہے کہ تعداد کی قلت اور سامان منرب وحرب کی محمی کے با وجود مسلمانوں کی نصرت فرما نی اور انبیں فتے سے بہکنار کیا۔ اللہ تعالی نے مؤنین کی پاپنے صفات کا ذکر کر کے ان کے یے انعامات کا اعلان فرایا ہے ۔ جنگ برہی کے سلے منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور پھرائن کو ملنے والی منزا کا ذکر بھی کیا ہے۔ بیو دبوں کی باربار کی عکش کی کا ذکر بھی اس شورۃ میں آیا ہے،اس کے باوجود اُن کی طرف سے صلح کی بیش کش پر شبت روعمل کے اظہار کی ہاست فرائی ہے ۔ جنگ برمی کے سلمے میں پیا ہونے والے دوٹر سے مالی مینی مالی فنیمت اور عبی قید توں کا ذکرکیا گیاہے۔خاص طور پرجنگی قیدلوں کو فدیہ ہے کر جھیوٹر شینے پر اظہارِ نالبندیدگی کیا گیا ہے۔ اِس سُورۃ مي حضور عليد الصلوة والملام كى بجرت ميذ كامنظر بحى پيش كيا گيا ب اوراس سليدي كفار كيطرف سے دارالنہ وہ میں ہونے والے منصور کا ذکری ہے. بیت اللہ مشریعیف اور عام مساجد کے آداب بریمی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ اورائس سے رسول کی اطاعت کی تفین کی گئے ہے اور ان کی خیا ہے مع کیا گیاہے۔

سورہ تورہ تورہ اور اس کے بعد الدی میں خزوہ ترک بیش آیا۔ اس سال کے سورہ تورہ تورک بیش آیا۔ اس سال کے سورہ تورہ تورہ بنایا جن کی قیادت بن سمانوں نے جے کو فریضہ اور مضور علیا اسلام نے صفرت الوجر مشدی کو امیر جے بنایا جن کی قیادت بن سمانوں نے جے کو فریضہ اور کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور صفور علیا تصلاہ والدام نے یہ آئیں صفرت علی کو مریح جی با کا کہ جے کے موقع بیش کریں سے بنیاری کا اعلان کر دیا جائے اور اس ان بی آئن ہ سال جی کے بیا جائے ہیں۔ اس بی خورہ کی ابتداہ میں کفار و شرکسی سے بنیاری کے اعلان کے بعد جہا و کا محمد یا گیا ہے اور اس سے تعلقہ قوانین کا نزول ہوا ہے۔ ان اس کا مات سے اسلامی ریاست کی خارجہ ایک خدوخال نظراتے ہیں۔ اس بی غزوہ حین اور بھر غزوہ تبول کا تفصیل اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے خدوخال نظراتے ہیں۔ اس بی غزوہ حین اور بھر غزوہ تبول کا تفصیل کے ساتھہ ذکر ہے بغزوہ تبول کہی کے سلامی منافقوں کی سازشوں کا حال بیان کیا گیا ہے میصن نے واپی کے ماتھہ ذکر ہے بغزوہ تبول ہی میں نابل ہو نے سے معذرت کر لی اور بعض نے واپی نے جبور ٹے جلے بہاؤں سے جنگ میں نابل ہو نے سے معذرت کر لی اور بعض نے واپی

كالحرعذر سيش كي اوراس الرح حنور عليالسلام مصعماني عال كرلي . اس سليله مي مخلص مسلمانوں کے دوگر دیوں کا ذکریمی آیاہے ہوغزوہ توک سے نیٹھے رہ گئے تھے سرگانو<sup>ں</sup> فيصط بهائے بنانے کی بجائے اپی علمی کا اعترامت کریا ۔ اِن میں سے ساست آڈیوں کے پیلے گروہ نے لینے آپ کو محد نبوی کے متوثوں سے باندھ دیا تھا ، ان کی ترب النہ نے **مِولِ فراني بين آديمول كاليك دوراگروه تفاجع بخت آنانش بي ڏالاگيا، أن كامحل بُهِيَّا** كياكيا اور بيريجاس روزك بعداك كى توبست بول فرائى-اس سورة ميں بيوديوں كى رئيشہ دوانيوں كا ذكر جي سبے . ان كے مشائح اور علما كى برست بیان کی گئی ہے جولوگوں کا مال إطل طریقے سے کھاتے تھے ۔ زکوٰۃ کے آ تھ مصارمت بی بیا بوسنے ہیں اور ثعلبہ ابن ابی حاطب کا واقع بھی آیاہے جس نے آسودہ مالی کے سیاح ضور مل عليه و سلم سے وُعا كرائي متحر جب وہ الدار ہوگيا توزكواۃ كى اوأنيگ سے الكوكر ديا۔ اللہ نے نافعو كاجنازه يركص اوراك كيلياء وعائر مخفرت كرسف سيمنع فرا دياسي الن كرما تعرزباني جاد كرف كاحكم ديلب . دياتي منافق كى خاص الدير قاحيس بيان فرائى بي . بجرالته رفي الدين ما بر ادرانصار کا ذکرفر ایا ہے ادران کے لیے انعامات کا اعلان فرایاہے ،اسی سورة میں عام ساجد كى حيثيت اور من فقين كى تياركر وصعد منزار كا ذكر معى آيا ہے جال مبائے سے الله تعالى سنے *حضورطیالسلام کومنع فرا دیا اور بھروہ محی*حلادی گئی۔ انھادی اور اجباعی زندگی *سے متعلق مت*فرق مسائل ادران کی اصلاح کا پروگرام بھی آگیاہے ادر آخر می صنور خاتم ابنیدیں انتگار ملم می مانو كرساقة فيرخوابي اوراك اوصاف جليكا ذكرب اورسافقهي الترتعالى كي توميدكابان مي أكيب يملد مية فارين كرية وقت بم ال مع بي كركزار بي كمسلد دردس القرآن بي أن كي دلي نے ہادی حصلہ افزائی کی ہے ہوائ صوبے کی دفار کوتیز کرنے میں مدوساون ٹابت ہوئی ہے فاريُن من صوصى دعاؤل كى التاس ب.

(الحلج) لعل مین ایم اے (عوم الایہ) شالام ارشاؤن - لاموس یاکستان باسمه سمانه وتعالل

## سخهك كفتني

اَلْمَ مَدُ يِلْهِ رَبِّ الْلَهُ مَيْنَ وَالطَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُ مَدُ اللهِ الْمُرَسِيلِينَ وَعَلَى اللهِ الْمُرَسِيلِينَ وَعَلَى اللهِ الْمُرَسِيلِينَ وَعَلَى اللهِ الْمُرَسِيلِينَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُرْسَيلِينَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُرْسَيلِينَ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهَ احْبَعَينَ :- آمَّنَا لَعَدُ دُ

وه قوم جس نے انسان کو انسانی حقوق محجائے، پوری دنیا بیں آمروں اور ڈکیٹٹروں کے بیخ استبداد میں جرائے انسانوں کی ایک بہت ٹری تعداد کوظلم و ذکت سے علائجات بیخ استبداد میں جرائے انسانوں کی ایک بہت ٹری تعداد کوظلم و ذکت سے علائجات دلاکرانسانی حقوق کی دولت بہر کرکیا، خالق حقیقی سے انسان کی تعلق صفیط کی ، اور اسے اخلاق کامیا بہر کرکیا، خالق حقیقی سے انسان کی تعلق صفیط کی ، اور اسے اخلاق کامیا بہر کرکیا، خالق حقیق کے دولت بر رہ میں میں دیا ہے دولت کی دولت کی میں دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دو

کے الیے مقام پر فائز کیا کہ آرہنے اس کی نظیر پٹن کرنے سے قاصر ہے۔ لکین افسوس کہ آج اسی قوم کی مرکزیت ختم ہوئی ہے، روح سر بحی ہے اس کی عزت و شہرت خاک میں بل بچی ہے۔ ہر مگہ اور ہر موقع پر اسے ذاتت ور سوائوں کا سامنا ہے۔ اس کا ہنی انتہائی روش اور حال انتائی تاریک ہے اس کے بچے ذات میں پیا ہوتے ہیں، ذات میں جی نوجون

انتهائی روش اور حال انتهائی تاریک ہے اس سے بہتے ذکت میں پیا ہوتے ہیں اور سے یہ کی وجوں انتہائی روش یہ کا خون ا اور بچر کورٹر سے ہوکر مرحابتے ہیں بہجالت محاقت اس کی امتیازی علامت بن مچی ہے۔ اس کاخون انتہاری میں سے میں میں ا

و شمنوں کے لیے اور اُن کے اثنا وس پربہاہے ، اس کا مال لینے بجائے وشمنوں کے مفادیس خرجے ہوتا ہے۔ اس کا ذہن ستعار ہے اس کا مفکر وشمنوں کے میڈیا سے معلومات حال کرے

ری ہونا ہے۔ اس کی روشنی میں سوجیا اور بلانگ کرتا ہے۔

اس عظیم قوم کا لینے منصبی سے ہٹنے کا نیتجریہ کلاکدانیا فی حقوق کا علم اُن نو کؤار مرکوی اور صلیبی در ندوں نے تھام لیا، جن کا قانون جی کا قانون سے زیادہ خطرناک اور در کھیٹر شب برہبی ہے جن کو انسان کننے سے جی جبین حیا ہیں ہیں ہے سے شرا کور ہوجاتی ہے ، جن کے انتھا بنیا بھیہم السلم کے جن کو انسان کننے سے جی جبین حیا ہیں ہیں ہے ماصنی اور حال میں سوائے ظلم و بربریت اور خوان ناحق بہتے کے ماحنی اور حال میں سوائے ظلم و بربریت اور خوان ناحق بہتے کے کوئی چیز نظر منیں آتی جن کی وحثیت پر بربائے تو کہا اُن کے لینے بھی چیخ المصنے ہیں ۔

آج بدری دُنیاانسانی حقوق سے بحسرمحروم سے ،انانی حقوق کا عکم ان خوس اِنقو لیں کنے کا ہی نتیج ہے کہ ملے سے اے کر عالمی سطح کا فیڈہ کردی کا ان ہے ، اور میرغندہ اپنی اپنی چیت

کے مطابق دندنا آپھر آ ہے ، بیال کے کوشلانوں کے مقابات مقدر کی رکھوا فی کھیئے ہیں جن کی شرارتوں ، سازشوں سے نگ آگرا دران کی اصلاح سے مایوس پھرمحن إنسانی سے مایوس کا کرمون انسانی استان علیہ والم نے

فرايت لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَالِى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِيمِ الزامَيود نصارى كو

جزيره عرب سے نكال دول كا " دعم ميم)

صیبی ظلم سے سیاہ بادلوں اور سیودی ظلمتوں نے بوری دنیا کو تیرہ وتاریب بنا دیا ہے، اور عالم ان نیت کو قانون فطرت سے جاکوجمہوریت کے میرفریب بال میں مجنسا دیاہے ، آج

ہم مثابہ کر سے بی کرعام ان انی دُنیا تحضی محومتوں سے اس قدر بلاکت و بربادی اور ابن کا شکار

منیں ہوئی جمقدراس فرمیب کا ارجمہوریت اور ان السانی حقوق سے ہورہی ہے، وطن عزیدیں تو پدى قوسك أناثوں كوچندسوائيد دار ظيكيداوں كے القد فروخت كرنے كى محروہ بنياد ركددى كات

الخريرسب كجدكيون بواءاس كاذمرداركون سب ،ات ذى المخرم حضرت صوفى على دام مجم

عالم انسائيت كومجير لول ك قبضري فين والعطبقدى نقاب كثاني سورة توبردرس نيراي أس

طرح فراتے ہیں ۔ « دین کو بگار نے والے یاتو یا دشاہ میں یا بھر روسے عالم اور راسے درویش، اگر باوشاہ مجری

کے قومیشت تباہ ہوگی ،اگر عالم عجر اس مے تو دین تباہ ہوگا اور اگر بیرصاحبان بجڑما لیں گئے تو اخلاق تباہ ہو مائے گا،آگریہ تمیوں طبقے بجڑ مائی تن پیرقوم منزل کی گدایٹوں میں ماگرے گی ۔ چنانچہ یہ

بگار ہاری امتت پر مجی آچک ہے مسلما نوں سے اکثر فتنے الن تینوں گروہوں کے پیدا کروہ ہیں ؟ صورت حال بعینہ اسی طرح ہے اکثر علائے دین نے سنن وستجات پر فرقر بذی کرکے

لچرى صلاحيتين اور تولنانيان اس مې خرچ كردى بى ، يا پھراييٰ سارى كاركردگى كوعقا يْركى نشروا شاعة مك محد موکردیا ہے، نظام تعلیم، نظام معیشت ادر دیگے نظامے مملکت کو مکل طور پہنے دین اور

يهود و نصارى كے تربيت يافته افراد كے سيا چيور ديا ہے ، اكثر پيرصاحيان كى يدى صلاحيتيں

اپنی گدی کے مرید بڑھانے اور بلنے سریروں کو دوسے رگدی نشینوں کے دست بڑدسے بجانے پر خرج ہورہی ، نیتجہ یہ ہے کہ وُنیا کی اخلاقی ترمیت بیودی اور سیبی کہ سے ہیں۔

بادشاموں کی خفدت اور نیودغرضی سے معیشت کا حال یہ ہے کہ تیل کا اکثر حصر بلمان ممالک انکارے انکانا ہے دلیکن

۱- تیل کی دریافت کے بیےصیبی اور بہودی کمپنیاں مند فانگی قیمت وحول کرتی ہیں۔
 ۲- تیل کی کھدائی کے آلات ان ممالک سے فہتھ مند مانگی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔
 ۳- تیل کی کھدائی کھدائی کا طیب کے الات ان ممالک سے ہمتھ مند مانگی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔
 ۳- یہ کمپنیاں جن علاقوں میں کھدائی کا طیب کہ لیتی ہیں ان بر اپنی اجارہ داری قائم رکھتی ہیں۔
 در تیاس صدر ڈ سے معالی میں ان ڈیون کا مٹ نہر خاصل میں دور ہوں تھی اور ان از اور ان خوشنی میں۔

ہے۔ تیل کی صفائی کے سرطد ہر انہائی مہنگی مثینے ری ، فاصل پر زہ مبات اور انہائی اونجی تنوّاہ ملے انجیسرؤں کے ذریعہ تعلقہ ممالک کو بہنچ دہتی ہیں ۔ انجنیسرؤں کے ذریعہ تعلقہ ممالک کو بہنچ دہتی ہیں ۔ ۵۔ تیل کی نقل وصل پائپ لائوں کے ذریعہ ہوتو افن کی تعمیر ولیکنالوجی پر افن کی اپنی اجارہ واری جسم میں کا جارہ میں مالد کمینی میں دیکھیں۔ انگی سرمید در دریا ہوتا کی جسم میں کا جارہ میں صلد کمینی میں دیکھیں۔ انگی سرمید دریا میں دیکھیں۔ انگی سرمید دریا میں دیکھیں۔ انگی سرمید دریا میں میں دیکھیں۔ انگی سرمید دریا میں دیکھیں۔ انگی سرمید دریا میں دیکھیں۔ انگی سرمید دریا میں میں دیکھیں۔ انگی میں میں دیکھی سرمید دریا میں میں دیکھیں۔ انگی میں دیکھی میں دیکھیں۔ انگی میں دیکھی میں دیکھیں۔ انگی میں میں دیکھی میں دیکھیں۔ انگی میں دیکھی میں دیکھیں۔ انگی میں دیکھی میں دیکھیں۔ انگی میں دیکھیں۔ انگی میں دیکھی دیکھی

اور اگر بحری جازوں کے ذریعہ ہوتو بھی بڑے بڑے بری ال مٹینکر میودی اور لیکنینیوں کی اپنی ملیت بی اور منه مانگا کواید وصول کرتی ہیں

۲- تیل کی فروخت پریمی اُن کی محل اجارہ داری ہے، مختصف مالک میں ان کے بیٹرول نمیپول کاجال سمچھا ہڑا ہے، کا نشیکس، برمایٹیل ، ایسو وغیرہ کاتھلق اپنی کمپینیوں سے ہے۔

، بہتر کے کنو ڈوں کی حفاظت کے لیے فوجی حوالوں ، اسلحدادر ان کی نقل وحمل کا حربے اسس کے علاوہ ہے۔

نیتجہ یہ ہے کہ ادشاہوں کے بگاڑسے مطانوں کی مکیت تیل کے منافع کا اکثر وہشر حصرتیل پیاکر نے والے ممالک کی سجائے میودی اوسلیبی درندوں سے پاس پہنچ ما تا ہے۔ وہ لیے وُنیا عجریں لینے محرود عزام کی بحیل مرخرے کرتے ہیں ۔

دروس القرآن إن بنيادی خاميول کی نشاندهی ان الفاظ مي کر ناسته " دنيا كے لوامو قدرتی وسائل سنے مالامال ہے ۔ صرف ان سنے استفادہ کرنچی صرورت ہے، اقتصادی کماظ سنے دنیا میں تیل کو دبت انہمیت حاصل ہے ، امن میں بھی اس سے بغیرگذارہ نہیں محروبالک کی حالت میں توتیل ایک مور سے ارہے اسلان سے پاس یہ چیز دافر مقدار میں موجود ہے ، دیگر معدنیا کی بھی کمی منیں ،اس کے باوجردان کو دنیا میں عزت و وفار حال نہیں یوب ممالک بچیس سامٹرسال سے تیل پیاکر سے ہیں بھواس کے بلے اہرین ابھی کما مرکی ادھری سے آتے ہیں۔ آج کم

البنے انجنیئر پیانیں کرسے نقص پڑجائے قراسے درست نیں کرسکتے ،اس کے بیے بھی اہری وراً م

محرنا پڑتے ہیں ، خوتعلیم عال کریں اور تجربات کریں اور کم از کم لینے کام میں توخود کفیل ہوما ہیں اور

بیرونی امین کوا واکی مبانے والی بڑی بڑی رقیں بجاسکیں ،بدلیتی کی نشانی سبے " (سورة انعال درس ۱۹)

قرآنی مطالب وتفییری نکات میمح ومراوط واقعات ، فقتی مالی، فرابب باطله کے احن طراق سے رو کے علاوہ دور مامنر کے این چیدیہ او محمصیر سائل کافتاء ایزدی کے مطابق مل در مطافوں

کی لیتی کے اساب کی سیدمے سادھے آسان الفاظ میں نشا غرص لقینًا قارین وروس القرآن کا احیازہ

سورة كاموض عبادني بيل مسمقصدحاد معامين كي جاعت كومنا فقين ك أوله اور نبيادى فاميوك فیک رکھتا ہے موضوع کی اہمیت ،اسا ذی المحرم مزالل کے طرزبیان اور فکرولی اللّبی کے گرے نقوش

نے اس ملد کواب کے بلیع ہونیوالی تمام طبروں سے متاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مبدیں اسلام کا قانون صلح وجنگ، اسلام کی خارجہ بالیسی سے اصول ،

غزوه خیس ، احداد رغزوه توک کے واقعات بمنافقین کی نائمہی اور ان کی ساز شرب کی نقاب کا ان کے علاوه كغروشرك كى ترديد، توحيد خداوندى ، رسالت خاتم الانبيا، عليدالسلام اور ديگر انتهائي اېم مسالى كا ذكر ببت ليهے الزازين موجود سے۔

تخرمي ولى دُعاسب كه التُرتعالى إن مرتيس كوصا حب ديسس تصريت صوفى صاحفظة الجنن محبآن اشاعت قرآن مح ملداراكين ومعادنين اوراس كاشاعت مي صديلينه والعرد وعجرتمام صرات كى فرروفاج اور خشش كا ذراعيه بنائے اور قامت بك زياده سے زياد مالمانوں كواس سيم متفيد بري توفق

عطافر كلئے- ايں دعا ازمن دار جمله حبال آين إد وصلى الله تعالى على نبيس والعاصحابه اجعين فقط مح ترسم ف تامنىل مدرسه فقدة العلوم ومفاق المارس العربية باكستان العطم مستكلرة عاد ابرديدل 1991ء

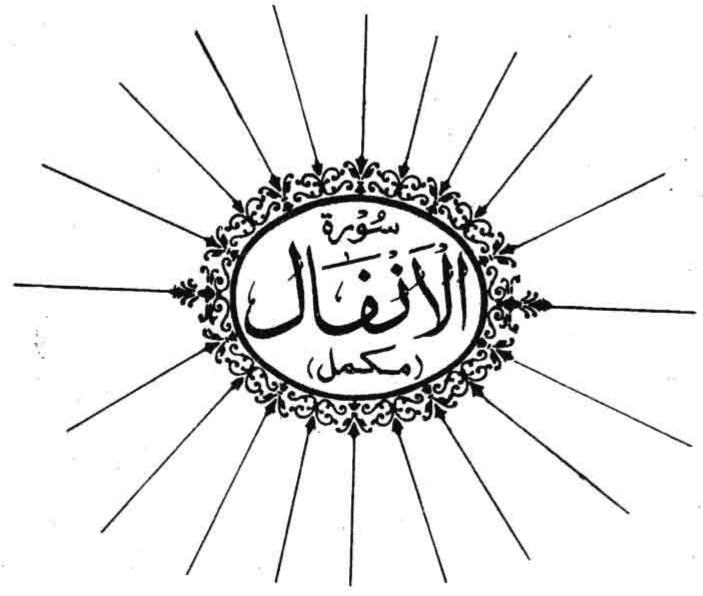

الانفىال^ آيت ١ فَالَ الْسَمَلَا<sup>مُ</sup> ٩ دَرِسَاوَل ١

كاله.

سُولَةُ الْأَنْفَ إِلَى كَنْ يَكُولَ كَنْ يَكُولُ كَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقَ الْكِنْدُ وَالْكُلُولُولُا كَا اللَّهِ الْمُؤْلِكُولُولُا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

بِسُرِ اللهِ الرَّعُنْ الرَّحِيمُ

شُرُع كُرُاہُوں اللَّهُ تُعالی کے نام سے ویور سربان نهایت ہم کے فے والا ہے یسٹ مُکُونَک عَین الْاَ نُفَ اِلْ اِ قَصْلِ الْاَ نُفَ اَلْ اِللَّهِ وَالرَّسُولِ عَلَيْ الْاَ نُفُ اَلْ اِللَّهِ وَالرَّسُولِ عَلَيْ

فَاتَّقُولَ اللهُ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُونَ وَاطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولُكَ إِنْ كُنْتُنُو مُّؤْمِنِ بَيْنَ ①

تہ ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے نیست کے باکے میں آپ کہد لیکے کم نیستیں اللہ اور رشول کے بلے ہیں ۔ بہس ڈرو اللہ تعالی سے اور درست کرو لینے درمیان کے معاطات کو ۔ اور فرانبرداری

سے اور ورسف مروبیے وربیان سے ما مرسک مرد مرد مرد بردوی کرد الله کی اور فرانبرداری کرد اس کے رسول کی اگرتم ایان سکھتے ہو

یں جد سے بعد آنے والی سورۃ توبرمبی مدنی ہے اور ان دونوں ٹورتوں کامصنون آب میں اِبتا ہاتا

اس سے بعد اسے وای سورہ توبہ بی مدی ہے اور ان دوتوں موروں کا تعمون ابن بی بیابا ہے۔ مورة انفال بجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کدسورة توبه آخری صدیں سالٹہ م کے بعد نازل ہوئی مورة انفال می غزوہ بدر کے واقعات کا ذکر ہے جب کر مورة توبہ غزوہ تبرک کے وافعات مہشمل سبے ، تاہم یہ دونوں صورتیں جہاد اور اس کے قوالمن سے متعلق ہیں ۔

سابقررتوں کے مضامین

مفسري كرام فرطته بهي كدابتدائي سورة لقره بي زيادة نرروئ مخن بيود كي طرت تنا . خِالْجِير ليكني إلى كَالْو سُيل سے مشروع بوكر ور والے اسے كس بيرولوں كاتذكره أالشرتعالى في اصلاح بيود كي يروكراً م كي تحت نيوديوں كو ايمان لا كى رُغيب دى ہے مبياكہ اپنيس ركع مي فرما أوامِنْ فا بِهُمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّ قَالِهُما مَعَ كُمُ الصِبى اسرائيل! ميرى ازل كرده اس جيز (قرآن) برا میان دے آؤجوائی بات رقوات کی تصدیق کرتی ہے جو تمار کیاس ہے۔ اس کے بعدسورۃ آل عمران میں المطر تعالی نے نصاری کو موضوع سخن نبایا ب، في الخيرابدائ سورة سے الحرابية فمرا ٨ كار عبداليت كار و فرايا ہے اور اُن کی اصالاح کا پروگرام دیاہے۔ السّرتعالیٰ نے واضح فرمایاہے کہ الرعبياني شرك توجيور كرايمان سبول كرئس تواك كي اصلاح بوجائكي اوروه فلاح کیے ق وارمین عائم ۔ کے ، عصورہ نساء اور ما کرہ دونوں میں خاص طور یوعرب سے لوگوں کو دعوست امیان دی گئے ہے -ان سور تول می عراب کی خرابوں کا ذکر کر کے اُٹ ئی اسلاح کا پردگرام بیش کی گیا ہے ،عقیدے اور عل دونوں قسم کی خوابوں کی نشا ندہی کی گئے ہے اور بھر کھانے بینے یس علال وحرام اورمعاشرتي طورمي نكاح طلاق كمنعلن فيحيح راسيت مي طرف رامغانی کی گئی۔

شورة انعام می السرنعالی نے ابتداریں مجرسیوں کا ذکر فرمایہ ہے محرسیوں کا پایستحنت ایران تھا اور نزول قرآن کے زمانہ میں یہ لوگ تقسریگر اُدھی دنیا ہے حجائے ہوئے تھے۔ اُگ کے یہ مجاری دوسعود وں کو مانتے ہیں اُن کے نزد کیسے بزدان اور اہر من دومیئے ہی کی مجبود ہیں ہجن میںسے ایک تحیر

كا ور دوسارشركا ، يا ايك نوركا اور دوسار ظلمت كاسب - الشرتعالي ن أن كے اس باطل عقيده كارة فرمايا ہے اور ان كى راهِ راست كى طرف راہمائى فرائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ اعراف میں التر تعالی نے تمام ہی أوع اناك كومخاطب كياب اورسب كے سلسنے قرآن إك كى دعوست ميش كى ہے-اس سورة مباركدي النز تعالى نے حضرت أوح على السلام سے متروع كوركے ابنيا بطيم السلام كى بورئ اربيخ بيان فرائى سبے بختلف ابنيا، كى دعوت امدان كى اقوام كے روال ا ذكركياسيداوركيد أخومي حضور فاتم البنيين على الله على والم كن زان سعصاف كهلوا دياستي كَا يُنْكُ السَّاسُ الْيُ وَسُولُ ا الله إلكيث كالم حَرِيعًا لك بني لمع النان! من تمرسب كاطرون التركارمول بن كرآيا بول آب كى ديخضرف بيود ونصاركي إنجبى الوام کے بیے نیس مجمر بوری ندع النانی کواسلام کی دعوت دی گئی ہے اورانیس دین من کوست ول کرسینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ معنسرين كرام فزاتے ہي كه اس دعرت عام مي سے سعا دست مند رومين ترابتداد مين مي اييان قبول كريسي بي والمحص الورسعا دست مندلوگ وعوت کو سنتے ہیں۔ اس کر سمجھتے ہیں اور پھر لیے آسانی کے ساتھ قبول كرينة بي وناكى تاريخ بي احراليا بي موا أياب مكريه اكي حقيقت ہے کہ لوگوں کی اکثر سے کشیطان کے تھندے میں گرفتار ہوتی ہے ، اوروہ وعومت ایان تسبول بنیں کرتی اور اینے دین میاڑی رہتی ہے۔ بهرآگے اس کی دوصورتی بدا ہوتی ہیں - ایک صورت تربیب کہ غلط کار لك كيف را تريسب عمول علق ربي اورابل عق مع كسى تعمير كالعرض مذكري - اور إس طرح الل ايان كونجى ليف راست ير يعلف وي - دولسرى صورت برسب كرابل بإطل زصرف فليف علط بروكرام برتا فمرس كمك ا الم حق میر غالب ایسے کی کوسٹسٹن بھی کریں . دوسے ربطنطوں کیں وہ

316

ابل ایمان کی دعوست کونہ صرف طھکتا دیں بمکہ اُسے مٹانے کے لیے لینے تنام قوی مرسے کارلائیں ، ان حالات میں الی علی برکیا فرض عاید ہوتا ہے؟ كي وه باطل كي قرت سے دركر بھاگ جا بي كي اوركفركا داسته جيور وس كروه جوچاہی کرتے رہی ؟ دوسری صورت بیہے کہ راو فرار اختیار نر کریں عکمہ غاموش بوجایش ادر گانههی دامنها) پاسیته گره والا فلسعهٔ اختیار کریس جس کاطلب یہ ہے کہ دشم<del>ن سے ارکھاتے</del> رہی اورائس کی زیاد بتوں کا جاب یک نہ دیں حتی کہ وہ تو دہی تھک کارکر مبطّ حالئے۔ اور تنبیری صورت یہ سے کہ جولوگ باطل بروگرام کوغالب کرنا جاہنے ہیں اور ایمان کی دعوست کو رو کنا پاہتے ہیں ، ان کاسرعام مفاعر کیا جائے اور دین کی دعوت کوغالب کیا عالے یی تیسری صورت صحیح ہے . السرتعالی نے اسی کوبیان فرای ہے ۔ اس کے اسول وصوالط باین فرمائے ہیں اور انہیں اختیار کرنے کا محمرد اسے واس کا ام جاوب ادراسی کی اکستر تعاسے نے تدعنیب دی ہے اس وقت صورت حال برہے کم اسلام کی دعوت بوری ونیا میں پہنے ہے میر لوگوں کی غالب اکٹرست لینے باطل بر دکھام کوچپوڑنے کے لیے تبارنهين مكيرال اسلام كومط في بركم استنها الصحالات مي حها و إلا ان المك بره كرجاد بالديف صروري بوجاتا بي زندكي من المانول كي مزور مات

حادی اممیت

٣.

(الحج) جن لوگوں مرفلکم کیا گیا ، انہیں اجا زہت میے دی گئی کہ وہ اوار کے ذریعے وَمُن المَعَالِدِكُرِينٌ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى خَصْبِي هِدِهُ لَعَسَدِينٌ وَالْحِي فَرَايَا اللَّهُ تعالی ان کی مدکر نے یہ قدرت رکھتا ہے ۔اسی طرح اس سورة سبار کہ اور اللی مورة توب دولول كاموضوع جادب الترف التراعلان فرا دياكه اب وفت الكياب كروشمنان دين كامقا لمرتيرة كوار اورنيزے كے سائف كيا جائے اور دین حق کے خلاف ال کی تمام سازشیں اکام بناکران کی امیدی فاک میں ال اہم شاہ ولی اللہ محدث وطوی فراتے من کرجا دمی اقدام اور دفاع دونول فرض ہیں . ضرورت کے وقت تمام نوجوالوں بیجول ، بولاصول اور عورنوں پر فرض ہوما اے کر وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حباریں صديس كفار ميورك كاندي الران كالريش نركياكيا تريد لورى الناني موسائی کواپن لیب فی سے اس سے ، لندان کا قلع قبع ضروری ہے۔ الله تعالى المحمهة وقت إلى فأف م حتى لا تنكون فانتا وَسَيكُونَ الدِّينُ مَعُلُّهُ لِللَّهِ" (الدنف ال) نداى الدين الناس دوستے رہو۔ بیان کے کوفتہ باتی ندسے اور دین پورے کا پروا المشرکا ہو بائے ۔ اس فتنہ سے مراد کفراور شرک کا غلبہ اور فاد فی الارص سے مقصد یرے کر دین اسلام کے داستے می کئی قیم کی رکا وط برداشت ندکی جائے اور اسلام کو لوری ونیا میں لیری طرح فالب کردیا جائے بعیث کنے ابتدائے اسلام سے لے کر وا قعصفین کے اسلام کرسیاس سال ک مكل غليه عال ركار اس سے بعد سمانوں سے ہمی الملاف كى وسے دن اسلام کی گاڑی ڈک گئی ۔ عالمی حرکت کمزور ہوگئی ،صفین کے مسلمان پش قدمی کی کرتے ہے۔ دنیا میں کوئی الیی طاقت بزیقی عوال سے کولے كتى، لهذا اسلامي نظام مجل طورية فالم موكيا قط اورسي التطرتعالي كالمشاء تها -

مگر بعدم سیکمان سینے عروج کو قائم نہ رکھ سکے . اور رویہ تنزل ہونے مگے چادکی الل اسلام كانظرية جادكفار الميالكل مختلف بها الأكل كالقصداد غائت فی الارض ہوتا ہے جس سے زراعہ وہ اغیار کی اللک یرقبضہ کرتے ہی اور وگرل كونائ قتل كرتے ہي بسلانوں كا يمقصد بركز نہيں ہوتا۔ اك كے يش نظراكيب م فصد بوتاب كرس طرح " كَلِمَاتُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا دالنونة) يعنى اللركى باست بلندموجائے . فدكے دين كوغلبر عال موجائے ونیا میں امن کا دور دورہ ہواور د<del>غوت ایا نیہ عا</del>م ہوجلئے اس رکستے میں موئی رکاوسے باقی ندہے بعضورعلیالسلام کا فران کے ذروۃ الاسلاء الميهاديعني الام كى كوطان يالبندى وادين مضرب وجاوكرسف صاد مُناہے اور ونیا ہی امن قائم ہوناہے ، جبت کے فتنہ کی سرکوبی نری جائے دنيام امن قالم نهي بوسكتا محداج كي دنياس بالكل الطيهور كميس فتنهوفناد بریکر لے ملے لوگوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے تاکداک سے مشرسے محفوظ رہ سکیں۔ دوسے رفظوں میں بیخو د فادی تائید کے مترادت ہے ۔ اس کانینے سی بھے ملک کر فنادی لوگ پھلتے مجو لئے دہیں گے اور کمنرور لیتے دہیں کے جياكم يطيع وف كياب . سورة انفال اور توبر كا موضوع جادب -قاذن صلح وربي ادران سورتول میں السرتعالی نے اسلام کا قانون صلح وجبک بیان فرایس كَرْشَة مورة اعراف مِن وَكُمْ نَعَا إِنَّ وَلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يعنى ميا كارساز تووه الطرتعالي ٢٠ يعس في كناب ازل فرائي . كويا جارا یوگرام تواس کاب میں ہے اور ہارامزاجنا اس کے لیے ہے ۔اس راستے میں طنے والوں سے متعلق فرایا قدم کی سیکن کی العظم الحیان الطرتعال نیک لوگوں کی کارسازی فرا آ ہے۔ بولوگ الطرکے دین کو غالب

رنے کے بروگرام بیمل کرستے ہیں السرتعالی اللی کا جای و اصربوا۔ ہے.

چانجے صالحین کی بیلی کا رسازی توبیر فرانی کر انہیں قرآن مبی عظیم کا سبعطا فرا

مراكن كالمريت كاسامان صياكيا عيرجها واللسان بعنى زانى تبييغ كى توفيق عطا فرائي عوكروين كا بنيادى اصول ہے .اس كے بدحب جاعبت تيار موكئ توضور مياسهم في فريا فَارِسَلُهَا الْسَكُمُ كَارُ وَالْمُشْرِكِينَ مَالُسِنَتِ كُورُ وَأَمْوُالْ مَعْمُ وَ أَنْفُسِ كُوْمِ مِنْ كَاذُون ادرمُشْرُون كَيماتَ إِينَ زبانوں ، مال اور جانوں کے زریعے جاد کرو کئی کے فتوک وسٹیمارت كرر فع كزا زان كاجاد ب مرجاد تريك كزشة سورة مي بان بريكاب كرالطرن يحضور عليه الصلاة والسلام كى زبان سے كهاوا كراہے دنيا جان کے لوگر! میں تم سب کی طومت روال بنا کر مجیا گیا ہوں ۔ یہ دعوست عام ہے۔ اگر مان او تو گھنگ ہے ورنہ تنہائے سائقہ میدان جنگ میں مقابلہ كمياً جلسنے كا يوكوياً كذات تاسورة ميں حباد الليان كا ذكر تعا تواس شورقين جادیالست کا فانون بیان کیا گیاہے۔ رسلی سورۃ کے ساتھ رلط تھے ہوگیا۔ مورة انقال كي اس ملي آيت مي الطرتغالي في حاعتي نظر وضبط اور اس كى اصلاح كا قانون بان فرايا ہے . ظاہر ہے كركسى جاعث كے تطوضيط بیا اندرونی نظر وضبط نهایت ضروری ہے۔اس کے بغیر حاعث اور انتثار كاشكار بوكر دسمن كامقالم كرني أفي امل نهي بوكي جب جاعست کے لینے اندرافتلافات موجود مول وہ دوسرول کا مقالم مرکز نیس کر مكتى اسى يد الله تعالى نه مب سے يبلے جاعتى نظرير زور ديا ہے سے پیلے فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے ۔ جنائخد اس است کرمیر میں فكركي أكفري ، الفاق والمحا واورنظ وصنبط كا قانون بيان فرماياب اور يجيم الكي أيت من حاعرت الملين كي المني صفات كا ذكر فرالي ب الني منظ كى مائل جاعين آ مرح يل كرجا دالسيف كافرليند الجام دے كى -جدا كريد على عرص كيا عاديك عبادكا إصل مقصد ترغالبُ وين ب -جب دین کونلبہ عال ہوگیا تو مقصد تو امراکیا۔ اہم اس مقصد کی تمیل کے

ما فقد ما تقدی فی دا ارتبیزی جی خال بوتی بی بینی جب دخن مغلوب بوجا آن تواس کا مال جی فاخد آن جو با آن بین جب در گان با آب در ما بندا متول میں فاخ قوم کے بید یہ آل حلال نہیں تھا لذا اس قبم کا سالما مال انتظام کر کے میں فاخ قوم کے بید یہ آل حلال نہیں تھا لذا اس قبم کا سالما مال انتظام کر کے مالیہ برراد دیا جا تھا ۔ اسمال سے آگ نازل ہوتی جو لمے علا کہ خاک کر دیتی ہا ہم اس آخری است، کے بیدے النظر تعالی نے مالی غلیمت کو ملال مراد دیریا ہے جو انجی خواس میں افری است کے بیدے طال کو حد من هے بیل کسی کے بیدے طال کا مندل کی ہے ۔ اس کی بہی امتوں سے لوگ جہانی طاقت میں بڑھے ہوئے تھے ، نیزا اس کے بیدے طال کیا ہے ۔ اس کی موسی تھے نے مالی اس کا میں امتوں کے کو وہ کول کو النظر تے بردہا اس بحثی ہے کہ وہ تھا میں مالی کو استعال کو سکتے ہیں ۔ مالی کو النظر تے بردہا اس بحثی ہے کہ وہ تا ہم اس کا کو استعال کو سکتے ہیں ۔

ریال اس بات کی وضاحت صروری ہے کہ جوالی دیمن کے باتھ جگ کرکے مالی کے وہ ال نامیمت کہلا آ ہے اور جوال کی معامرہ صلح کے سخت حالی ہو جائے ہے اور جوال کی معامرہ صلح کے سخت حال ہو جائے ہے۔ البند ال نے کا حکم سوزہ حشر ارابہ کہ یہ ال کن مرات بیغرج ہوسکتا ہے۔ البند ال نے کا حکم سوزہ حشر میں بیان ہوا ہے اس قبم کا ال حس ہیں باغ بھی تھے۔ بہی قینقاع اور بی نفیر کے ساتھ معامرہ صلح کے تا میں الوں کو حاصل ہوا تھا۔ بعض اوقات اس قبم کے ساتھ معامرہ صلح کے تا میں الفال سے بیات شروع کی گئے ہے۔ اس قبم کا نفال سے بات شروع کی گئے ہے۔ اس قبم کا نفال سے بات شروع کی گئے ہے۔ اس آبیت کا نفاق واقد غزوہ بر کے ساتھ ہے۔ جیمے رواس میں آ آ

ہے كرحضرت معدابن ابى وقاص فكنے اكب رسمن كے ساتھ مقابلہ ميں اسے

تنل كرديا اورأس كى ملارى يحبى قبضه كرابيا . ميرحضورعليه السلام كى خدمت من أكمه

ثان زر

عرض کیا کرمیں نے ایک بڑے جری کافرکر الے اورانس کی تواہے جین لی ہے، در یانی کرے یہ اوار مجھے ہی عنابت کردی مائے، جیا کر ترفی شرامین کی رواسیت میں آتا ہے بعضور علیا اسلام نے فرایا، عبائی یہ مال غنیمت کی چیز ہے اور بلے نینے کا اختیار نرمجھے ب زنہ ہیں ۔ اس کا سی زمیرے کیے ہے اور زئیرے لیے۔اس رحضرت معلَّد اضروہ خاطر مو سکتے اور خیال کیا کہ ثنایہ یہ الور کسی الیے تحس کے حصے میں اُجائے جم كاركردكي مي ميرك بالريز مو الكراليا بوا تويرميرك يا عضافنوس ہوگا اچنائخ اس کے جواب میں الٹارتعالیٰ نے یہ آست نازل فرماکونف فرادی کر ال غنیمت رکس کاس سے مدوسری بات برصی مولی کرنووان مجامرين اور معرغاز آن من تحيد اختلاف سائے بيدا سوگيا، نوحوان مجابرا اعتميت اناحق مجفة تھے كيونكراسنول نے بهادرى كے زادہ جم ركھائے تھے. دوسرى طرف معمر كرتجرب كارغاز إن تصح جرنوج انول كى بيشت يرتع -ادراتيين حرب ومنرب مح كره تبلات تھے، وہ مال علمت كے ليے اناحق جلاتے نے اس يرالله تعالى في است ازل فرائى -ارتاو بواس كَشْتُلُونَكَ عَنِ الْأَنْفُالِ عِنْهِ آب سے ال غنیت مے متعلق سوال كرتے ہيں ۔ فصل الدكف كال للك وَالرَّسُولَ آبِ مِرْسِحَةً كم الْعَلَيمة . بما دى طور يرتَّمى بواسط كاحق بدر جوال كالبدالكراوراس كرول كاحق ب اكرابلدتها الم كى تجلى نازل نە بوتى تومىلانوں كوكىيۇ كرغلبە ھال بوسكتا تا ؟ اگے آ تا ہے كمالية تعالىٰ نے كس طريقے ہے مسلمانوں كى مدكى توانيىں فتح عامل ہوئى. لہٰ اس ال کا مالک بیتنا اللہ تعالی ہے اور عیراس سے بعداس کا رمیول ہے جو حکم اللی کے سخت اس مال کوتقیم کر نگا۔ دوسے معنوں میں پول بھی کرسٹنے ہیں کہ اس مال سے الک ا فراد کنیں بھیراس کی مالک

الغنمت

محصيقي

صارحوكى

فراياس معالم مسام عام عمانول كافرض يرب فالقيف اللك التلطيسي كلرحاؤ اوركوني اليبي ولسي بات تتركم وكنيزكم الغنيمت يرمتهارا ذاتی طور ریکولی حق نہیں ہے مھے حب سے آیٹ ازل ہوئی توحضور علیاللم نے المارتعالی کے تفویض کردہ اختیار کی روسے وہ تلوار حضرت معدد کری عطافرا دى اورسا تقريبهي ارشا د فرايكراب التكرف تقيم غنيمت سما قانون أزّل فرا دیا ہے بحقیقی مالک وہی ہے، رسول اس کا اسم ہے ، لہذا اس نے اب یہ کوارتہ ہیں مینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تہا کے ذے برہے قاصر المحق ذات كندن كم وابس كے درمان عالات كى اصلاح كرونا كركسى قيم كالحجائدا نه مورجب مسلمانوں كا أيس م تنازعه بو گا تودیمن کو دخیل مونے کالموقع ملے گا۔ آپس کے ججاکاوں کی وجہ ہے افراد ، جاعتیں اور ملک تباہ ہوجاتے ہیں ، لنذا آبس تنازند وصلي كي كے ذريع طے كراياكرد - و كھو! عراق الان تلكي دولوں متارب فرن ملان میں ال کے درمیان مفیلا کے کی وہرسے متی عایش معت بوربی بی اور دومهمان ریاستول کامتنا زیروست

نقصان محود مل سے محد حالات کی دستی کی کرنی مورث تلزنیس اُتی کیاس ے زیادہ ملان ریاستیں میں مگروہ اس تندیخ اتعینہ ایک است مٹھانوں کی اجماعی وّلت کا امارہ مگایا ماسکن ہے جوقوم لینے در بھائیوں کے درمیان ملح نین کراسکی وہ سورۃ الفال راعراف اور توب میں فرکور بڑے بڑے امور کیے انجام مسے کتی ہے میسلانوں کی ہمی عداوت کا نتیجہ ہے کہ غیرطماتوام اس سے فالم واشاری براندن نے دونوں مکوں کو اسلے كى منطى بالمحصاب حبال أن كا اللحد دميرًا دورٌ فروضت بورواب، اور مسلمان افرادی اور مالی محاظ سے کنزور مو کہتے میں ۔اسی پہلے الٹرنے بیاں يرفراياس كاليس مي صلح جرثي قالم كرو - سورة مجالت مي بجي فرمايا كم أكر ملانول كى دوعاهتين آليومي الحجر تركي خَاصَّلِهُ حُقَّا بَيْنَهُ ... تَكَاتَو اكن كى أيس معلى كلوو اوراك مي جرحا عست كان ير بغاوت جو السريد رباؤ ڈال کرسکے برآ ارہ کروکرمیلانوں کی بربادی کی زادی وجران کی آئیس ک رفا في يحظ الى سبية. المُك وَرا فَي طِيعُمُوا اللَّهُ وَرَسِّوْلَهُ الدِّرْتِوا في اوراس ك الول نظام كليمت كالطاعت كدور الكيم تمكان اس اصول كوابناسيست تروي بب زليل وخوارة ہوتے بنگرافسوس کامقام ہے کہ آج معالول میں سے کوئی امریج کا غلام ا اور کوئی روسس کاملی ہے ، کوئی سراید داری کی تعنت میں گرفتارہے اور کوئی اشتراکیت برطی رواید ، کهیں موکیت ہے اور کمیں اُکٹیٹر ہے ، ہا کے مکے کا تجبی ہی مال ہے اور بارشل لادی حکومت ہے اور نیے علی شوری فالم كرركھى بے ، عولا اليي شوري كاكما فائرہ سجو ارشل لا د كے اتحت بوضيح اسلامي شوري تديا اختيار بوتى ب اللاحكا ارشادب فأهني همة شُولْی بَیْنهم سر دانشودی مهانوں کے تمام کام زبیم شورہ

سے طے ایستے ہی اور شور کی مرح کن اہل اور سمائب الرائے لوگ ہوتے

اسلامى

اس اورخلیفدان کے شورے برعمل کرنے کا پابنہ ہوتا ہے ملکہ خود نجامی شوری كا إندموتا ١٠ العركا النائي كالمحم في قستا ورهد في الحكم عي (اَلْ عَالِنَ) اور معاملات مين الن مطبية وه كرين "فَكِافَدًا عَنْ مُصَّتِ اس برعمل درآمد كروس مقصديي ي كوشوري كامشوره واجب ب واور الرشوري كوكونى اختياري مزمو تووه كمايشوره دبي اوراش بيركياعمل درآمربو سكا - اختيار توسالا مارشل لا ، ك في تقديس ب يعين اسلام كا نام استعالي سَوَكِيانَا أَمُهُ وَ وَالْبِ نَيْنَ تَوَالْمِنَ كِيكِ وَقَتْ عِلْ سِيدِ بِهِي وَلَمْكِ الْمُرْكِلَ ضابط ہے، دورسرانگریزی قالرن سے اور تمسری شرعی علاتیں ہی مگ انظريزي فانون اسلامي فيصلح كوننسوخ كمدديثا سيدتميا فانكره موا ؟ الكراليس ادر رشول کی اطاعت اختیار کی حاتی تو مک میں آہے ہی اسلامی قانون فند مونا جوصدرضيا دليجفي التي طرح لاكوبهونا عبساايب علم آدى بير. ملطبي اورليس بھی اسی قانون کے ملحنت ہوتی مگرایا نہیں ہے عب کی وجیسے بہار کی معالمے بیں کامیا بی عال نہیں مورسی ہے بجب کے المطراور اس کے رسول كى الما عن نبيل بوكى معاملات درست نهيل بوسكتے -فرہا السلااورائس کے رسول کی فرمانبرداری کرو- اُن کُنٹنگو مُعُومِنیان أكرتم امان وكصر واكرامان كادعوى كفض بوتو عيراني خوامشات كوترك كمريم الترتعاني كارضيات برهنيا بوكا- السي كام كرنے بول محے جن سے التكراف ہواور جواش کے رسول کو لیندہوں الٹر تعالی نے یہ مرکزی نکتہ بیان کر دیا ہے اس کے بعد جاعب کی خصوصیات بیان کی لیس می فلاح یانے والی جات مِن اوصاف کی عامل ہونی حلیہ ہیئے۔ اگلی آمیت میں الطبر نے مومنوں کی پانچے صفاست بيان قرائي بي-

الانقال ٨

قال الملاه وكرسس دوئم ٢

انَّهَا الْمُؤُمِّنُونَ الَّذِينَ اذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُونُهُمْ وَإِذَا يُّلِيَتُ عَلَيْهِ مُ اللِيَّةُ ذَادَتُهُ مَ إِيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ الَّذِينَ لَقِبُ مُونَ الصَّالُوةَ وَمِكَّا رَزَقُنَهُ مُ يُنْفِقُونَ ﴿ أُولَيِّكَ مُسَمَّ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُ وَ دَرَجِكَ عِنْدَ رَبِّهِ مُ وَمَغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِرُقٌ كَرِرُقٌ كَرِيْمٌ ﴿

تہ عدد دبیک ایان الے وہ لگ ہیں کر جب اللہ کا ذکر کیا با ہے تر ان کے ول اور جاتے ہیں اور جب ارس جاتی ہی ال پر اُس كى آيتي تو زياده جوتا ہے اُن كا ايان اور وہ اپنے پدوگر پر بجوسہ سکتے ہیں 🕜 وہ لاگ جو قائم کرتے ہیں غاز کر اور ہو ہم نے روزی دی ہے اس یں سے فری کرتے بی ( کی بی وگ ایان طلے بی میح - ان کے واسطے دسے بی اُن کے رب کے وال اور بخشش ہے اور عزت والی

گذشتہ آیات میں اللّٰر تعالیے نے جاعتی نظم و ضبط کر برقرار سیجھنے کے لیے اہمی اختلافات ختم کر کے آپس ملے جرنی کی یائیسی افتیار کرنے کی تعین کی تھی، اللہ نے بیم بسندمایا تعاکر مال غینمت ریمسی محامر یا خازی کا براه راست کوئی حق منیں برائٹر كى مكيت ہے بھے امسس كار ثول بايت اللي كے مطابق تصرف بي لا تسب اور اس كوتيتم كراب يعرالله تعالى في مركزي بات يدفراني كرالله اورأس كے رسول

فلاح نصيب ہوگی۔

مونین کی صفات در نوف خا

ارشاد واحد المعلم المُعْفَى مِنْوُنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِنَ اللَّهِ وَجِلَتُ وَيُلُومُ مُ مُعْمِدُ مِنْكِ ايان فاي حقيقة من وه اوكين كم جب التفر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آن کے دِل طرحاتے ہیں۔ اہل کیا ان کی بیر بیلی صفت ہے کرخدا کے زکرسے ال سے داوں س خومت پیا ہوتا ہے۔ وہ مبانتے ہی کم السرتعالی خالق و مالک ہے، وہ طری عظمت اور مزرگی والا ہے ۔ اگریم سے کوئی غلطی مسرز دہوگئی تو وہ نجا سے گا میں ایما ان كعلامت بء الكرتعال ني لين سينرول كم تتعلق بمي فسنط إب "يَدَعُونَنَا رَغَبًا قَرَهَ مًا ﴿ وَكَالُقُ لَنَا خَشِعِ أَنَ لَا اللَّهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا ا وہ جیں بیارستے ہیں اس رغبت اور اُمیر کے ساتھ کہ العظر تعالیٰ کے طال اندم و اكلم على مو-اورتم سع دُرتے بي بي كركميں گرفت نرمو جلئے - دراصل ایان خون اورائمید کے درمیان ہی ہے۔ اگرکسی آ دمی راس قدرخون طاری بوجائے کروہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بی بوجائے تربی کفر كى نشانى سبے . اسى طرح كوئى شخص أنا مِيرامُىد موجائے كہ خداتنا الى كا خوف ہی دل سے جاتا ہے بیمی افرانی اور کفر کی علامت ہے۔ لہذا ان ان کے دِل میں اس کی رحمت کی اُمیدا در اس کے عذاب کا نوف و وفول چیزی وودم فی جاہئیں بہر حال مومنوں کی سابی سفت بیر فرائی کرجب ان محصد من النفر كا ذكر بو تاسب توان كے ول درجاتے ہى -ك السُّرِتْعَالَى جارى كسى كوتابى سيسے نا راص نه جوجلے۔ الم ايما ان كويرفكر

ورامان

مراغاه

ہیشہ دامن گیررستی۔ فرايا الم ايان كى دوسرى صفت يرسيد كواذًا تُتِليَتُ عَلَيْها وَ اللفيط حبب النامي الترنعالي كاثبتي مرضى جاتي من زَادُ مَهُ عُو المُهَاذَا تران كے ايمان مي احفاق موجا تاسيت ويني أن كے ايان مي قرت بیدا مرجاتی ہے امان میں زیادتی کے متعلق محدثین اور نقها نے کرام کے درمیان انتلامت یا ما تا ہے بعض صراحت فرا نے می كرمالات كصطابق ايمان مي كمي ميني موتى رسى معكرام الرُحنيفا ورتعين وسر فقها ومحدثين فرانع مي كراميان ترتصرني قبى كالهراب يعظف لوس یقین کے ساتھ المترکی وحداشت ااس کے انبیاد کی رسالت اور فیات يرامان لامام السمي كمي بشي نيس بوتى ، البترطالات كے كافات ایان کی کیفیت میں فرق ہو کتاہے معبض آدمیل کا ایان قدی ہوتا ؟ اور بعض كاضيعت وظاهرب كرجب كرفي تخف تصديق قلبى كے بعد ورك خرملقے سے خدا تعالیٰ کی اطاعت بھی کہ تا ہے تواس کے ایمان کی فیت المباوكے امان كى مى اعلى درجے كى موتى . برخلاف اس كے جوشخف تصارت وكرتهب مكرمعاصي مرجى ألوده موآب ،اس كے ايان كى حالت کامل الامیان لوگوں جیسی تو نہیں ہوگئی مطلب سرکہ امیان میں تصدلن کے اعتبار سے تو کمی مبثی نمیں ہوتی کیونکر نبی اور کامل الامیان آ دمی تھی نبی جبزول كى تصديق كرا ہے جن كى تصديق اكيب عام أدى كرا ہے۔ البت میفنت کے اعتبار سے ایک نبی کا ایمان ایک عامراتتی کے ایمان بررجاب تربوتات ملكه ان من أسمان وزمين كافرق مولة سب الهذاكوني مخض يد دعوي ننير كريكا كمرانيا واورعام آوسول كالمان يزر بوتا \_ بهرحال بيرونين كى دوسرى مفت بان فراني كئي ب كرجب وآلات اللى سلة بي ترائن كے ايان من ازكى اور قوت بدا موجاتى بصحيدالمان

یں زیادتی رکھول کیا گیاہے۔

فرايا الله الميان كى تيسري صفت يه ب وَعَلَىٰ دَبِقِ عَرَاتُكُونَ ٢٠٠٥ وَعَلَىٰ دَبِقِ عَرَاتُكُونَ ٢٠٠٥ وَكُلُ وه لين رب بيجمل بعروسه مستصفة مين . أن كااعما داساب كى سجائي في الشرتعالي كى ذات برموناست وه جانت بين كم لا الله إلاً هُوفَا يَخَذُهُ

وَکِینِ لَدُّ المزل) اُس کے سواکوئی معبود نہیں بہذا کا رسازتھی اسی کر پکڑو کراس کے سواکا رسازتھی کوئی نہیں ۔ ایمان طبے پرتھی جانتے ہیں کہ کوئی

سبب موثر بالذات نہیں ہے حب بک الطرق الی می شیت نہر ۔ الطرعیہے توکوئی کام نبائے اور جاہے توکوئی کام سکاطریسے ۔ اس لیے

الل ایان صرف خدا تعالی می داشت میر بھرور پر مصفحے ہیں۔ مسرایہ دار کولیے الل ایان صرفت خدا تعالی می ذاشت میر بھرور پر مصفحے ہیں۔ مسرایہ دار کولیے

سرای بر بھروسہ زوناسی ، ایک تنومند مخص کر قرب بازو بہ تھروسہ ہوتا ہے مرادہ برست کینے مادہ بر ترکی کر اسے مگرایان مانے صروف اللہ تعالی

کی ذات بر بھروسہ کے جے ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاد کا یہ بیان بوحمہ دسہے لار میں زیر میران کی سرم کا کا ایک میں انبیاد کا یہ بیان بوحمہ دسہے

قُصًا لَكَ اللَّهُ مُنتَقَ عَلَى اللَّهِ وَقَدُهُ لَا اللَّهِ وَقَدُهُ لَا اللَّهِ وَقَدُهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ (ابراہیم) ہم خلاتعالیٰ کی ذات ریکیوں نر بھروسہ کریں حالانکہ اسی سنے ہیں

تهام اسباب كاجها كرسنے والا اور تمام چیزوں ریخنطول كرسنے والا وہي

ہے ، لہذا بھروسرتھی اسی کی ذاہت پر ہونا جائے ہے نرکہ ان عارضی اور فانی

اساب بر کائل الایمان لوگول کی بیتنسری صفنت موکئی۔

فرايج في صفت يرب اللَّذِينَ لَيْتِ يَمُونُ الصَّلَاةَ

کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم ترین کام ہے۔ مؤطا اہم الکے میں حضرت عمرہ کا وہ سرکار موج دہے جو ایپ نے تمام صولوں

الم الله میں مقرب عمرا کا دہ سر حریوع دہدے جو آپ نے ہمام صوبوں کے محکام کو بھیجا تھا اور جس کی تھا تھا اِن میر شب اکھنے اُمور کے موجود

نُدِى الصَّلُوةُ يَعَىٰ مِيرِكِ زُدِيكِ تَهارِكِ كامولَ مِنْ سُكِ

ر فیاض ، د فیاض ،

مهراق <del>-</del> صلوة اہم کام نمازہ سے اس بیزد بھی کار بندر موادر دوسروں سے بھی پابندی کرفر مطلب بر کہ نماز کوئی جائز ہیں جہ کرجس نے جا جا اس کو اداکہ لیا اور جس نے نہ چا چھوڈر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ دین کی باتی باتوں کا بھی محافظ ہوگا اور حس نے نماز کوضائے کردیا وہ باتی امور کو مبت نیا دہ صافح کرنے والا تابت ہوگا۔ ورجس ل السر تعالی کے ساتھ تعلق درست بوگا تو وہ محتوق کے لیے نماز مبترین ذریعہ ہے۔ جب کمی محض کا تعلق بالسر درست ہوگا تو وہ محتوق کے سے نماز مبترین ذریعہ ہے۔

جب کمی تخف کا تعلق بالله درست ہوگا تو وہ تعلق کے ساتھ تعلق کو تھی درست کرے گا۔ اور وہ تعقوق العباد کا بھی پابند ہوگا۔ برخلاف اس کے جس کا تعلق باللہ شکے کے اس کا معاملہ تعلوق کے ساتھ تھی در نہیں ہوگا، لہٰذا اہل ایمان کے لیے نماز کی پاندی بڑی ضروری ہے۔ یہ اُن کی چوتھی صفت ہے کہ وہ نماز کو ضائع نہیں کرتے ۔ نماز باجاعت کے متعلق ایام اگو طبیعہ افراق میں کرد بھی میں اگر

ماربا با رسید می این از ایمان ایم بوسید کرتے ہیں اسیدان پر سیدان میں اس مائیگا-البتہ امام شافعی فرا تے ہیں کہ نماز حمید کے لیے جانس ادمیوں کا امٹھا ہمز اصروری ہے ، لکین امام ابر خدید گوزا نے ہیں کہ تمین ربی بھی کافی ہیں نماز اجتماعیت کا درایو ہے ۔ اس میں وقت کی پابدی، طمارت مہاوات اور بنی فرع ان ان کے ساتھ تعلق استوار ہوتا ہے ۔ نماز میں خدا تعالی پر ہے کہ السر تعالی کے ساتھ تعلق استوار ہوتا ہے ۔ نماز میں خدا تعالی

یر سے کہ النزلعائی مے ساتھ تعلق اسلوار ہوا ہے ، ماریمی خار تعالی
کے صنور مناجات ہوتی ہے ۔ اس میں تلا درت قرآن بھی صنوری ہے جس
کے ذریعے فلاح کا پروگرام میسرا آ ہے ۔ لیذا کامل الامیان درگوں کی جو بھی
صفات بیرہے کہ وہ نماز کو قالم کرتے ہیں اور اُسے ضائع نہیں ہونے ہے۔

الله تعالى في مونين كي إنج لي فت يربان فرائي ب و مَعِمَّاً وَذَ قُنْهُ مُ مُ نَيْدُ فِي فَوْلَ عَرِدورَى بِم في انبين دى ب وه اس

أَمُواكِنَا هَا ذَنَهُ فُوا أُربِور كاتمارى غازتهين بي محمروت كم ہمان کو چیور دیے جن کی عبادت ہارہ آباد اجداد کرتے آ<u>ائے</u> ہی بار ک ہم لینے مالول میں اپنی مرضی سے تصرف مذکر من محراللتر نے فرمایا کم كالل الأيان وه لوك بي جربها السيعطاكروه الول بي سع جارى مرضى كيم طابق خرج كرتے بى إن اخراجات كى مات عوض كردى كئى بى ـ فرالاجن لوكون ميريه بالنج عنفات إلى عالمي كي أوللبك كالموح الْمُتَوْمُ مِنْ فَيْلَ حَقَّ الْمَ بِي سِيحِين مِن كرجب أن كرما من الله كا امرايام الما المعالم الله ول المراسة بن اورجب آيات الما أن تلاد المان توان کے ایمان تازہ ہوجا تے ہیں اور وہ نوگ الشرتعالی ی کی ذات پر توکل کے تھتے میں معامل سخارت ہویا زراعت جلح موانگ معيشت ہوا معاشرت، وہ لوگ کام انجام مے کہ نتی ہیشہ النگری حیور ہےتے ہیں. وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور النٹر کے فیلے ہوئے ال بي سعة اس كى راه مي خرج كمه اتتے ہيں۔ رہي كامل الايمان لوگ ہيں ۔ ا در إن صفاست كى حامل جاعت سسے ہى اسلامى نظام كالم كرينے كى توقع کی جاسمی ہے . وہی دنیا ہی امن المان فائم کر سکتے ہی اورانیل کی سرکردگی مِن انصا*ت كابر*ل الاہو<sup>ر</sup> كتہے۔ التارثالی كافران ہے اُنٹے م الْاَعْلُونُ إِنَّ كُنْسَتُهُ مُّ فُهِمِنِ ثِنَّ لَأَلَا عَلَانِ) أَكُمْ تُمّ یے پینے مؤین ہو گئے تر وُنا میں بالاوستی تہیں حاصل ہوگی اوجب تهاكسه ايان مي طرا بي آمايي بتعلق الشيرخاب بموحانيكا تو دنيا مرفيل في نوار ہوکررہ جاؤے عیش بیست اور آرام طلب ہوعاؤے ا حربيس اورغلام بن ما وُكُ نيخي رخصت موعانكي اورخدا تعالی كالاضكي تهادے شامل حال ہوجائے گئ -

مونزل كاليان العالمان اردي

اخرس الترتعالى نے كامل الايمان لوگوں ہے بيے انعامات كا ذكر فرايب- كه مُ دَرَجْتُ عِنْدُ رَبِّهِ مُرايد كے ليے اك كے رب كے مل درجاست من سورة احقاف ميں ہے والمعلق در کہات مسلما عماد الرامی کے اللہ اس کے اعمال کے مطابق درسے ہول کے۔ درجات میں تفاوت اعمال کانیتے ہوگا۔ ایان حنت کے دروازے کی جابی سے رایان ہوگا ترجبنت كاوروازه كفل حافے كا مكرول بردرمات عل كے اعتبارسے عال ہوں گئے بحضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، جنت کے سو فيصح جي اورم ورحر اكب دومه العسي اننا بندسه عتنا أسمال زبين سے عرض کرال ایمان کے یانی اپنی این حیثیت ، خلوص اور کا رکزاری محے مطابق الطرانعالی کے بال درجات ہوں کے ۔ فرايا وزين كے يہد دور النام فَ مَغْفِي الله تعاسك

٢ مغفرت

رود المراق المر

فرایا تیسارانع میرے ورڈی کے کہ نے اہل ایمان کو باعزت روزی نصیب ہوگی سرزق کریم آخرت میں توبقینا میسرموگا اور اس کا کوئی افرازہ ہی نہیں کریکی کریم گئن الجا انعام ہوگا مرگواس

۳- باعزت روزی

دنیا می بھی اطاعت کے ساتھ رزق علال نصیب ہوجائے، تواس بندكوني روزى نبين يجر كي معصيت كي سات مات وه باعزت نق نہیں عکبہ ذات کی روزی ہے۔ ظاہرہے کہ جوشخض ایمان کو اختیار کر بگا۔ علال ذرائع معاش اختياد كريكا أتسحطال ردزي نصيب بوكى اور وه صيحه معنول مين اس كالتفذار موكا -بيان رعزت كالفظ تبلار يلب كد كداكري يوز عرعزت كى روزي نيس بداندا يرالكانيت كى ترال ب ألف عن مالككا ملة يعيوت کی دوزی برادی کولمنی حاسے برگرافنوس کامقام ہے کہ بشتر لوگ خود دلیل روزی کے یا کے مشال کہتے ہیں۔ فلم انڈرنظری اور گا آنجیا اوغیر عرست کی روزی نہیں ملک تعیش ہے عرت کی روزی وہ ہے جس می ان ان کے بلے تسکین اور بہتری ہو-اس سے صروری ہے کرانان اس دنیا می حلال زرائع مصروزی اختیار کرسے تاکه انسے اس دُنیا میں بھی اور اخرت می بھی رزن کرمیم سراستے ۔ نفط کرمیم میں یہ داز پوشیدہ ب كروه كونها استهب جے اختيار كركے مسلمانوں كو بالحزت روزي فيب ہوسکتی ہے اور ان کی اقتصادی حالت بتر ہوسکتی ہے۔ ہم تر انگریز، امریکے روس اور وسرلوں کے نظام معیشت برحل سے ہیں۔ اللا کاعطا کردہ وہ يروكرام ماري مجد مير بنيس الأجورزن كرم كاذريع بن سك اس ايك لفظ سے یہ ات واضح ہوئی ہے کم اسلامی نظام معیشت کے علاوہ تمام نظام باطل میں بھی میں صلال روزی نہیں کے ہرصاحب امان اینے امان کی ریسے واسب عزت ہے۔ مال و دولت عزت نیس مكرنفاق ہے۔ لوگ بُرے آدی کے مثرے بیجے کے لیے ایسے ملام كريتے ميں مالانكر حقيقي عزت كے قابل و مشخص بيے جے امان كى دورت عل ہے۔ بسرحال اللہ نے فرمایا کرائس کے کامل الاعیان ندو<sup>ں</sup>

قالالملاه الانفال ٨ دیسس موٹم ۲ آیت ۸ ۲ ۸ حَكُما ۚ اَخُرَجُكَ رَبُّكَ مِنُ أَبَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيْتِ ۗ صِّنَ الْمُؤُوسِ يُنَ لَكُمْ أُمُونَ ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ مَ يَنْظُرُونَ ۞ وَاذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّمَ إِنْكَانِنَ ٱنَّهَا لَكُمُ وَ تَوَدُّوْنَ ٱنَّا غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَـكُمُ وَ يُرِيُدُ اللَّهُ اَنْ لِيُحِقُّ الْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ وَ يَقُطُعَ دَابِرَ الْكُلِيزِينَ۞لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوُكِرِهُ الْمُجُرِمُونَ ﴿ توجمه ارجى طرح كر نكالا تجرك تيرك يرود كار ف تيرك تحمر ے حق کے ساتھ اور بیٹک ایک گروہ ایان والول پر اسکو الید کڑا تنا 🙆 وہ جبر کتے ہیں آپ کے ساتھ حق بات یں بداس کے کم بات، واضح ہو جی ہے تریا کہ وہ بلائے واعد ہن وت کی طرف ادر وہ راپنی آنکھوں سے) دیجہ سے ہیں 🕤 اور (اس وقت كو ياد كرو) حبب وعده كي تناش ساخ المشف دوكرونو یں سے ایک کا کہ وہ تبات بات سے کا اور تم اب در کوت تے کہ بو کانے والا نہ ہو وہ تہیں بل بائے اور اللہ تعالی عابة ہے كم ابت كر مے على كو لين كابت مے سات ادركاث مے جڑکافروں کی ﴿ اُکر ثابت کر اُنے عق کر اور باطل کر ہے

باطل کو اگریپر مجرم اپند کرتے ہیں 🕜 دلط آيات

اس سورة كى مبلى آيت بس الله تعالى نے اہل ايمان كى جاعت سے تظم وضبط

كا قانون بيإن فرمايا- بهر كامل الابيان لوگوں كى پانچ صفات كا ذكر كيا اور آخر ميں ائن انعامات كاذِكركيا بوان كوسانے والے ہي - يہ بين انعامات ورجات كى بلندى، گناموں كى معافى اور باعزت روزی ہیں - آج کا درس مجی اِسی آبیت کے ساتھ مرابط سے کہ یہ انعامات اِسی طرح یقین مُی جن طرح الے بینیبر! آپ کو آپ کے پروردگارنے مرینے سے نکال

كر فتح مع بكناركيا بعنى حبكب بريس كاميا بي عطا فرائي-

"ڪيا" بطورثبيه

آج كادرس لفظ كحاسب شروع بور المسب كامعني "جن طرح "ب بمفسرن كمم نے اس کی بہت سی توجهات کی ہیں ربعض فرواتے ہیں کہ بھاں برید نفظ تشیر کے طور بر آیا ہے۔ یا دکروکر اللہ تعالی نے آپ کوجنگ برر کے بیے ہے سروسامانی کی حالت ہیں نكالاتها بهرفتے ہے بماركيا بي طرح يد بات برحق ہے ، اسى طرح مال غنيمت كي تقيم بھي التركي كلم كے مطابق أب كے ذہے حق ہے۔ پہلے درس میں بیان ہو چا ہے كر عزوہ بررين عاصل ہونے مطابے ال غنيمت كى تقتيم كے متعلق بعض محمانوں مين اخلاف ملئے بيدا موكما تها. نوجوان مجام اس يرانياحق جلت تصاور عمريسيده غازيال انياحق فالق سمحصة تق اور تھپر دونوں فرنتی اپنی اپنی مرضی کی تقیم جا ہے تھے ، تھے اللہ نے بیوفیصلہ نازل کیا کہ مالِ غیرت رکسی کاحق نبیں ہے ملکہ یہ تو اللہ کاحق ہے جس نے اساب پیا فرا کر تمہیں فتح ولا فی اور مال دیا،اب اس مال کی نقیم می السری کاحق سے جو اینے بنی کی معرفت کے حق کے ساتھ تقیم کر دیگا۔ السرتعالی نے طے جائب برر کے یہے روانگی کے وقت سے تثبیہ دی ہے کہ جب تمیں مینرطیب اس مہم برتہا کے محصروں سے نکالاتواس وقت بھی اہل ایمان کے دوگروہ بن گئے تھے جن میں سے ایک گروہ بے بسروسامانی كى حالت مين جنگ كونالپسندكر تا تقام گرانيتر تعالى كافيصله په تقا كەم كمانوں كو اسس بے سروسا مانی کی حالت میں ہی دشمن پر غالب کر تاہے ، جنانحچرالسٹرنے اپناوہ وعدہ پورا کر

دیا مسلمانوں کو فتے عطا کی اور ما لِغنیست بھی دلایا۔ اسی طرح السّر ہے فرايكر النغيمت كمعالمين إمض كما أمرك اللاء جن طرح الطريف آب كو حكم ديائي أن سي مطابق على طرير أو تقتيم روس اس کی فرن کی بندا ، بسند کاخیال بزکری اس طرح گریا محمرے شکلنے کر مال غلمت کے ساتھ تشبہ ہوگئی۔ "كا"بطور بعض فراتے میں کرمیاں مرکا بطورسبب اعلت کے آاہے ادر وہ اس طرح کر السّرتعالی نے فرایا ہے کر الفقیمت کے معاملین التدتعالي كافيصلها ورحكم بي جاري بوناستراوراس كي حكمت ميمطابق ب كيونكراب كركهر سي نكالا بي الفنمت كيصول كا دليها. جب مثلان مرمز طیسے نکلے تھے تواس وقت تر حنگ کے ارائے سے نہیں نکلے تھے مکمر بعدس حالات کے تقاضے کے مطابق اہل ایمان کو کفار کے بالمقابل صعت ارا دہونا بڑا۔ اس کے لیے المٹر تعلی نے اساب پیا فرط نے۔ آپ کومیدان جنگ میں لا کھٹرا کیا اور عصبہ مال غنمت معی دا تواب تعتیم می اُسی سے حکم کے مطابق کرم اور وگوں كى ذاتى الأه يروا زكرين كيونكم فيها لا تحدول مسلية بكانا بي تومال غنيرت كاسبب بنا عالانكرتم من -سے ايك كروه لرائ برآماره مي نهي نها -غزوه ارشاد والب حكما أخُرُجك رُبُّك مِنْ بُدُتك بِالْحَقِي حِبْ طرح تكالا أسيك برور وكارف آب كرات كارت كارت كارت حق کے ساتھ مہال میمفسرین نے بہت ہی باتیں بیان کی مس مگر واضح ہے يريه كمالله تعالى كامل ايمان كو كهرول مع نكالنا، وتتمنول م طمكرانا اور بير فتع ولانائس كى تربيراور صلحت كيم طابق تعيا. اكس واقعه كالس مظريه سي كري زندكي م حضور عليال الم اور صحابه كرام كفار کے اعتول ٹری تکالیف اٹھاتے تھے یونکہ اس وقت ایمی پہ

منظیم نہیں تھی۔ اس ہے جہاد کا بھم بھی نہیں تھا اور اللہ کا بھم ہی تھا
کم لینے باتھوں کو روکے رکھو۔ بھر حب مدنی زندگی میں اکر ملائوں نے
قرت جع کر لی توالنہ تعالی نے جہاد کی اعباز ۔ وے دی ۔ بھر خرص
اپنا دفاع کمہ نے کا محم ہوا ملکہ آ کے بلے ہو کہ دخمن بچکا ری صرب سکانے
کی بھی احباز ت باکئی غزوہ بڑکا وافعہ مار برضان المبارک کے بطاق ماری میں ایسا جھی کھا ہے۔
ماری سکتا کا خرمی نے اس واقعے سے پہلے بھی کھا ہے ماتھ جند ایک معمول جھر بی ہو بھی تھا ہی جن میں سے ام مجاری گے نے
وات العمنیہ و کے عزوہ کا دکھ بھی کیا ہے مرکز مرتب پہلے بڑا مو کھ برر

الله اسلام کی مرمینہ میں ہوت کے بور جی شرکین کرکی اسلام وقتی کی مرمینہ میں ہوت کے بور جی شرکین کرکی اسلام وقتی کی مرائی تھی مگیر وہ سمانوں کو درک بہنچ نے سے لیے ہمشر مروقتی کی اللین میں سیسے تھے جیسے بہلے جب کچھٹ کمان مبشہ کی طرف ہجرت کمر کئے تو اُس موقع برعبی کفار نے لیے ہوٹ کا معبشہ کے باس جیج کر آسے بولن کر سنے کی گوشش کی تھی ، سیحفے سے الفت بھی بھی مگراک کی دال نہ گئی ، اِسی طرح وہ اہل مربنہ کو بھی ہمراسال کر ستے رہمتے ہے میں بیست و نابو دکر دیں گے ۔ کفار کر سنے میں ودی سے لہذا ہم ممانا نوں کے ساتھ تھی ہی بھی بیست و نابو دکر دیں گے ۔ کفار کر سنے میں ودی اس کے ساتھ بل کو می ناد کئی ایک ساتھ بل کو می ناد کی میں ایک کامیاب نہ ہو سیحے ۔ ہمرحال شرکی اہل اسلام کو مربنہ میں سکون وجین کی زندگی نہیں بسرکر سے نے ہے تھے مجہ ہم اہل اسلام کو مربنہ میں سکون وجین کی زندگی نہیں بسرکر سے نے ہے تھے مجہ ہم رات طرف کو مربنہ میں سکون وجین کی زندگی نہیں بسرکر سے نے ہے تھے مجہ ہم رات طرف کو مربنہ میں سکون وجین کی زندگی نہیں بسرکر سے نے ہے تھے ۔

مشکین کا ستجارتی فالد

ان حالات بن سمان کھی لینے دفاع اور کفار بیضرب سکانے میں کی سنے کے کے اجر بیشہ توگوں کا حول نفا ۔ کے منصوبے بنات کے کہتے تھے ۔ میکے کے اجر بیشہ توگوں کا حول نفا ۔ کے دوم مردی کے موہم میں تھیے گرم علاقے کی طرف سجا رہ سے کے موہ میں تھی ہے گرم علاقے کی طرف سجا رہ سے کے موہ میں تھی ہے گھ

يدجات تح ادر كرميون بن شام وفلسطين عدر علاقول كالفر اختیار کرتے تھے۔ اِس دوران مشرکان کمے نے کیاس ہزار دینا رکے تجارتی سامان کے ساتھ اینا ایک تا فلدشام کی طرف رواز کیا۔ یہ تا فلہ ڈیڈھ موادنوں پیشمل تھا عب کی نگانی کے لیے اگوسفیان اوٹھرواین ابعاص کی نگرانی میں جائیس آدمی ہمرہ تھے۔ تا نلدروانہ کرے وقت مشركين في يفيل كرياتها كداس فكف كاسالمنافع معانول كے خلامت تیاری میشرد کیا جائے گا جب یہ فافلرشام سے والسم کھ ك طرصت ارط عما توالله تعالى نے بررید دی اس كى خارصنور علاف الله والسلام كوف وى - آئے مسيف كي شيالوں كوجع كيا اوراس شر ہے باخار کیا اور یھی تالی کر اس قافلے کا ساز منافع تماسے خلاب استعال بونے والا ہے الذا پہلے پایکر اس فاضلے کا تعاقب کیا مبائے اور میشتراس کے کررم کرینی کر ہمارے خلاف استعال ہو، اسراسندى بي بيراليا بائ يونكراس موقع يركفار كيمانقدكس جنگ كابروگرام نبيرى تالىذاسلان سالان حرب كے بغيري قلف كے تعاقب بن كل كھوك ہوئے ، اس مم بن سب كاشركي ہونا بھی ضروری نہیں تھا لندا جتنے آدمی عبى عباطلتے روانہ ہو گئے، اس کے لے زورنہ وہاگیا۔ ادُس قلف مل ما يم يوكنت في النول سفيمي حاسوس جيور كفي تھے ۔ اُک کو اطلاع بل گئی کرمیان اُن سے قافلہ برحلہ اور ہونے والے ہیں جِنائخ الوسفيان نے ايك تيزرفارا دلمني سور مدحے ليے بھيا - اُس نے عرب سے دستور کے مطابق اؤلٹنی کے اک کال کا اللے فید، تجاوہ الل

رکھ دیا اور اپنے کیڑے آگے دیجھے سے بھاڑ نیے وہ لوگ سخت خطرے کے وقت ایسے کی کرتے ہے۔ پنانچہ ابرسفیان کا قاصد حب اسطال

ين كرينيا ترول المل مي كن البره بل نے خان كعبد كى حفيت مرحيٰه كى اعلان كياكم ملان تمهاك يستحارتي قل فلي كونقصان بينجا الياسية من لهذا اس كى مدرك يديت تيار موجاؤ اس طرح ملانون ست مقابقے ادر قافے ی مدے کے بلے ملحے میں زور وسورسے تیاری مشروع ہوگئ 6/576 حضورعله الصلاة والسلام كي عاريهويها التحيين وإن مي سيحضرت نواب صفیہ تربالیقین ایمان ہے آین کے دو کفر کی حالت میں بھری ما تکرکے كيمتعلق دونون قسم كى روايات بن محرّ زيا ده امكان سي بي ده وهيمان ہے ائی تھیں مبن انوں محربین مانوں کے خلاف عمر وغصری آگ عظم ک رى تقى، عاكرنى خواب دىكھاكە أيب فرشته أسان سسے أتراسه . اس نے بیا ڈے ایک بچقر ہے کہ اس طریقے سے مالا ہے کہ وہ الكوار والمكوار مراحكا اور منكف كي مراكه من ايك ايك المحاكرا كواب اس نے یہ نواب لینے تھائی عباس سے سکے سکتے بیان کیاجنوں نے آگے دومېردل کويتايا تو اس نواب کا عام حرجان وگيا - اس ميه الوجبل کويژاعضرآيا

کئے دگا کی کے اس فاندان کے مرد نبولٹ کا دعوی کرستے تھے اسب عور تیں کئی دعی بن رہی ہیں۔ بیسب نفنول ہے ، کسی دیم میں مبتلا نہ ہو مسان اول کے خلاف نکل محط سے ہو۔ اس طرح اس سے کہنے آدمیوں

كوزير كوستى سائفه الاليار

اوصراللرکانی ۱۹۳۱ یا ۱۹۳ کی جمعیت کے ساتھ سخارتی قلفے کے تعاقب بن نکالہ جب وادی زفران بیں پہنچے تراللر تعالی نے وی کے زریع ضور علیہ السلام کو حالات سے باخبر کر دیا۔ قاضلے والوں کو ممالوں کی تیاری کی خبر پہنچ جبا کھی، امنوں نے معروف رامتہ چھوڑ کر ساحل مخدر کر تیاری کی خبر پہنچ جبا کھی، امنوں نے معروف رامتہ چھوڑ کر ساحل مخدر کا رامتہ المحقوظ تھا۔ اُدھر کا رامتہ الفتیار کر لیا ہوکہ اگر جبہ فدکے دراز تھا مگر نسبتا محفوظ تھا۔ اُدھر ابرجبل بھی مشرین کمہ کے مشکر کے ساتھ نسکالہ۔ اُس کا مقصد توسیحارتی قلفلے ابرجبل بھی مشکرین کمہ کے مشکر کے ساتھ نسکالہ۔ اُس کا مقصد توسیحارتی قلفلے

اسلامی گئی کی روانگی

ك حفاظت تعام كرحب وه بدر كے مقام برینے توسلانوں كی جاعت واوى ذفران مين ينج جي عقى ببب ملانو الرضر لمي كه قافله ساحل مندرك طرف ہوگیا سے اور ابوسل ملے سے کک سے کرعل تکا فوصنوعدالدام نے اس تقام رصحاب کا مراب آئندہ یہ وگرام کے لیے مشورہ فرایا اور ماتھ ہی اہل اسلام کر السر تعالی کی طرمت سے خبر نے دی کہ دوباتوں میں ہے ایک ضرور تمہیں عال ہوگی ۔ اِلرقافلرتمائے اعقا نے کا اِتمہیں ميدان جنگ مين فنتخ حاصل موگي. اس موقع يرفضرت الوُنجر عدلق فه اور حضرت عمراه توحضور على اسلام كي برعم برلبك كنف كوتيار تص محر انعمار صحابی کانے بجد منتقلف کھنی . وہ جنگ کے ارا دے سے استیلے نبين في ا وي عي فقوط عداد اللح عيم مره زها، لذا ان كارا ير يقى سنگ كاخط ومول زاما عائے راوراس كى بجائے تحارتى قافلے يہ غلبه على كرنے كى كوشش كى حافے كيونك اس كى مفاطت كے ليے عالیس آدمی تعین ارانی کے ساتھ مغلوب کیا جائے ہے۔ ببرمال جب صنور علياللام ني صحابات مشوره طلب كا تو بعض نے تصدیق کی اور بعض خام کے شس سے ۔ آپ بار بار فراتے تھے كهاس معامله مي شوره دوراسي موقع بريصنرت مقدادين عمروه بوجهاجين میں سے تھے تھے تھے کھٹے ہے ہوئے اور عرض کیا بحصنور! اسے حرطرے حکم دس کے اہم کرکزری کے آپ کے ایک اشارے یہ ہم خشی او سمندرين سرحكه مانے كوتيا روس اور مرحشكل مع شخاص من كل على على الله والله جم حضرت موسى على السلام كي سائليول كي طرح آب سي يدمنس كبيري "فَادُهُتُ آنْتُ وَرَبُّكُ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا قَعِدُونَ" والمائده) بعنى قراور تمهار خدا عاكد لرور بيم توسيل معيمين سك بيم تواين مان بر کھیل مائیں گئے۔ آپ نے اس کمیشیں کئ کے ستائش فرائی۔

اس کے بیدی فروایا ، لوگر إمشوره دو آیب کا روستے بحن انصار مرمنی کیلز غفاءاس ميرحضرت سعدين معاتزا وربعض دوست رصحابر فسنه تقاريركس اور عوض کیا بھنور! ہم آپ کے ہڑتھ میں نسلیم خمریں گئے۔ آپ کے اثار بريم عدن ابين كب بالفي كوتياري وكمكسا بست دُور سے بصور علىالسلام انصار مريزى طرف سيحقى طين موسكة اصاس بينوشي كااظها كيا - اور قراطا سيستي قا عُلى كَوْكُدِ اللهِ عِنواللَّهُ كَي يَكُدُ اللهِ عِنواللَّهُ كَي يَكِي عِنى بركى طرف علوحهاك الرول النف لشرك سائق بني وبكاتفا - اسى سورة يس ساری تفصیلات آرہی ہی کمشرکین نے برتسے مقام ہے ہیج کر اچھی عكرير يبل مي قبضه كمرايا تفاء تا بهم الأساع كلمان كامعركم وا - السرتعالي نے منلانوں کو نصرت عطاکی، بوری دنیا میں سلانوں کی دھاک بیط گئی اور اسطرح ابل ايان كاغلبرستروع بوكيا -بہاں ہر اللہ تعالی نے اسی وا تعرکوبیان فرایا ہے کہ اللہ تعالی نے كس طرح تمهين نمها المسائح محصول مست نكالا- اس كى تربيرا ورشيت مي كافرو كرمغلوب كرّاتها مالانكر وَإِنَّ فَرَيْهَا مِنْ اللَّهِ وَإِنَّ فَرَيْهَا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ أكي هون الله ايان من عداكي كروه اس كونا يندكر انفاروه كتے تھے كہ بے سروسامانى كى حالت ميں جنگ كيسے كرسكيں گے۔ بعض کتے تھے کر جنگ کی سجل نے قافلے کا تعاقب کرنا جاستے ۔ يُجَادِ لُوْذَكَ فِي الْرَقِ وَمِنْ إن مِن آب سِي حَجَالُهُ كُونَ ہیں کف کہ ما تبکتین آس کے بعد کربات واضح ہو کی ہے۔ كَأَنْهُما يُسَافُونَ إِلَى الْمُونَ وَلِلْ الْمُونَةِ وَلِي الْمُونِةِ وَلِي الْمُونِةِ الْمُعَالِمِ بن موت كى طرف و ه مُنظِين اور وه ديجه كيت بن . مطلاب برکدان بربیابت واضح کردی می عقی کر دونوں بی سے ایک فائرُه صَرورتُم كوهاصُلُ مُوكًا - ما توقا فلرالح كقد آئے كا ياجنگ ميں فتح موكى

اس کے باوحود انہیں میران حنگ کی طرف جائے ہوئے موت تنظر التذكا تهارس اعترون وكياتها وإخسكى الطا بفتكن أنهاككم كردوكروبول سيساكي منرورتمارات يعنى عارتى البطاكايا فتح على بوكى . فرماياس كے اوتور و تُلُورُونَ أَنَّ عَلَيْ ذَالتِ الشوكة تكون لك مرتميدكرت عدى اليي فيزمل ہومیں میں کانیانہ یکئے بعنی تمہیں قاغلے کا مال لی جائے اور جنگ کی مشقت ذبردا شت كرنى يُسب وكري اللَّهُ أَنْ يَجْفَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْفَقُ الْحَقَّ الْحَقَّ مسكيلمته اورالطرتعالى عاساتفاكرك كلمات عي ارشاط ت سابق وي كراب كرائ وكيقطع دابر الكفويين اور كافرول كي برو کارٹ کے رکھے ہے۔ باس له ليُحِقُّ الْحَقُّ وَيُنْطِلُ الْمَاطِلُ أَكْتِهِ كريسيحن كونعني اميان اور توحيه كاغليه بوجائية أوركفز اور مشرك كاباطل عقيدة مغلوب بوجائ التُرتعالي أسي ذلل وخواركرف وكوكوكية المُنْجِينِ مُونَى الدّيميريد إست مجرون إور منه كارون كو تاكوارجي كذب مركز التلز كي شيت من بهي من كركفه وشرك كا قلع تمع بوا دراسلام كابول إلا اس کے بعد بریس بہشس کے فاریجہ تاجیة وا قعات کا ذکر اور فتی ہلاً) كبيان آئے كا. الله تعالى نے وہ اصول بھی بان كريسے من جرجنگ كى صورت می قابل موتے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالی نے جب طریقے معدال ايان كي مروفراني ،اس كا ذِكريمي آفي كا -

قال المسلا ٩ ريس چارم ٣ ويس چارم ٣

إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَـكُمْ اَنِّي مُومَدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَا لَكَةِ مُرْدِفِ أَن ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا كُبْتُلِى وَلِتَطْمَ بِنَ يَهِ قُلُونُكُمُ ۚ وَمَا النَّصَرُ اللَّهِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْنُ حَرِكَتُ مُ أَ إِذْ يُعَيِّبُ يَكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً ﴾ مِّنْ لُهُ وَلِيَ نَزِّلُ عَلَيْ كُوْرِمِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّكُمُ بِهِ وَيُذُهِبَ عَنْكُمُ رِجُزَ الشَّيْطِينَ وَلِيَرْبِطَ عَلْ قُلُوبِكُو وَيُثَرِّبُتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿ إِذْ يُؤْجِي رَبُّكِ إِلَى الْمَلَا لِكُهِ آلِتُ مَعَكُمُ فَتَ بِبْتُوا الَّذِيْنَ 'امَنُوط سَأُلِقي فِيْ قُلُوبِ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا الرُّعُبُ فَاضْرِبُوا فَوُقَ الْاَعَنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُ مُ صَلَّا بَنَانِ ﴿ فَالَّكَ بِأَنَّهُمُ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ عَوَمَنَ يَشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَانَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوْقُوهُ وَانَتَ لِلُحُفِرِينَ عَذَابَ التَّارِ٠

حروی ساد بسب می می فراد کرتے تھے لینے پروردگار سے ترجب ملی خباری فراد کرتے تھے لینے پروردگار سے پس وہ پنچا تھا تہاری فراد کو رائس نے فرایی) بے شک میں تہیں مدہمیوں گا ایک ہزار فرستوں کی لگا تار (آگے ہیں آنے والے والے والے ایک اللہ تعالی نے اس (نزول الائک) کومگر نونخری والے والے اللہ تعالی نے اس (نزول الائک) کومگر نونخری

اور تاکہ تہارے ول مطین ہوں اس کے ساتھ اور نہیں مدمعی السُّرْتِعَالَى كى طرف سے ، بينك السُّرْتِعَالَى عَالب اور محست والا ہے (اس وقت کو یاد کرو) جب کہ وہ ڈالا عقا تہارے تہائے اُدیر آسان کی طرف سے پانی ٹاکر پاک کر ہے تم کو اس کے ساتھ اور دور کر اے تم سے وسوسہ شیطان کا اور تاکر عنبوط كر شے تہائے دوں كو اور ثابت كر شے تہائے قدوكو (۱۱) ( اس بات کو دمیان میں لاؤ) عبب حکم تبیجا تھا تیرے برور دگار نے فرشتوں کو کم بیک میں تہائے ساتھ ہوں ، یس ٹابت رکھو ال الگوں کو جو ایان لائے۔ یں ڈالوں عم کفر کرنے والوں کے دلوں یں رعب ، ہی مارو دائن کی گردنوں یہ اور مارو ان می سے براید ایر یہ ال یہ اس وج سے کم انول نے مخالفت ك الله اور اس ك رمول كى - اور موستفس مخالفت كرك كا، الله اور اس کے رسول کی تو بیک الله تعالی سخت سزائینے والا ہے آ یہ بات تم نے دیکھ لی ، پس چکو اس کو ، اور بھک کافروں کے لیے دورہ کا عذاب ہے 🔞 اس سُورة كى ابتدائى أيت مي جاعتى نظم وصنبط كے قانون كا ذكر كيا گيا تھا بھپ۔

اس سورہ کی ابتدائی ایت میں جا حق نظم وصبط سے عالون کا داریا کیا تھا بھی۔
کامل الامیان وگرس کی پینے صفات بیان ہوئیں ۔ فرایا ال غنیمت کے ضمن میں وگرس کا
حجگڑنا اور سی جلانا مناسب '' کہنو تھے یہ مال تو السّر تعالیٰ کا ہے ، اسی سف اپنی رحمت
و صربانی سے مسلمانوں کو فتح دلائی ، لنظ السّر تعالیٰ جو حکم دیگا السّر کا رسُول اس کے مطابق
الی غیمت میں تصرف کر سے گا اس پرکسی کو اعتراض کرنے کا حق نمیں ہے وسنہ الیا
یہ بالکل ایا ہی ہے ، جیسا السّر نے آہے کو تھرسے نکالا مالانکوامل ایمان کا ایک گا ایک گووہ

لاً في كوناب ندكرا تها مركز الله كي مصلحت مي اس موقع بي كفار كي تحت في ر بحنت اور شمانوں کو غالب نبانا عقاءاب آج کے درس سی الله تعالے نے بعض واقعات کا نذکرہ فرمایاہے جن میں اس نے اہل ابیان کی مُرفرا کی ان کے لیے سازگاراسا سے پدافراٹ اور مجراندیں غلبہ عال مُوا ۔ ارشادموتاب إذ تستغيثون ركيككواس بات كولين ما منے رکھوجب تم لینے برور د گارسے فراد کر سے تھے رتم میڈن بھ یں ہے سروسامانی کی طالت میں تھے۔ مزکوئی اسلحہ تھا مزسازوسامانی *اور* د افرادی فرت سورة آل وان می گزر دیا ہے کرتمها ری حالت اسی تھی ، وَكَفَدُ نَصَى حَصَّمُ اللَّهُ بِبَدُرِ فَي انْتُ عُو اَذِلَهُ السِّرَ اللَّالِي فِي اللَّهِ اللَّي اللَّهِ اللَّ برر کے مقام برتمہاری مرد کی حالانکر تم بہت ہی کمزور تھے۔ اس وقت حضورعليالسلام ليضحاب فراكب يقط كركيا تنهارك يديه بات كافى نبير كي كر الكرتعالي مين مزار قرشتول كے ساتھ بهارى مر كريد الله منير آسيب بنے برعی نسلی دی كر اگر تم كے صبراور تقولی اختيار كما توفورى صنرورست بدالسرتعالي بالخيزار فرشت بيميج وبكاءكوريا لابريهي الترتعالى سنے اس واقعرال طرز الزا يفرما أسب كرميدان بررس صحابي سنے مصنور على السلام كي اليح و حصر بنا ويا تفا آب اس سراري رات عايي ا بنگتے سے ،اللہ تعالی سے فرا دکرتے سے کہ لیے برور دگار! تونے جدد کا وعدہ فرمایا ہے اُسے بورا فرما ۔ آی سے بیان کک الندکے مصررع ص كما الكُهِ عَمْ إِنْ تَهْلِكَ هُ إِنْ تَعْلِكَ هُ إِنْ الْعِصَابَةَ كَنْ تَعْبَدُ في الْارْضِ لے الله الله الرتونے اس ملی بھر جماعت کو الک کرد إ تورو ئے زمین برتری عبادت کرنے والا کوئی باتی نئیں سے گا۔ یاں برائل تعالی نے اسی بات کی طرحت اشارہ کیا ہے إس دُعاكم حواب مين فرمايا فأستنجاب مك عُمُ السّروا

الترتعا سے فراد

نے تہاری فرا دکوشرف قبولیت بختا آفِ مُمِدلُد کھُو بالفن مّن الْمُلَاّ كُنَّةِ مُركُوفِينُ مِن مِين الماريجين المرابعين المرابع بولگا تارا نے والے ہوں ۔ نزول مانک کی غرص عابت بیان کرتے ہوتے فرايا فَصَاحِعَ لَكُ اللَّهُ إِلاَّ بُنْهُ عَيْنَ مِنْ مِنْ السِّرْتِعَالَى فِي أَسَ خوشخ ي اوراس سے يعيى قصور تھا وَلْزَهْمُ مَانٌ بِلِهُ قُلُونِ كُنَّهُ كراس كے در معے تها رے اسلانوں كے) ولوں كواطينان على بحر فرشتون كامراه لاست جنگ من حصد لنامقصور نبین تما بمیزنکه اللّهر نے اَن کو اتنی طاقت عطا فرائی ہے کرسارے کا فروں سکے لیے ایک ہی فرشتہ کا فی نفا . لڑا فی کرنا توم کلف اٹ ان لوں کا کام ہے ۔ نزولِ والکر ترصر وأملانول كے اطبینان قلب كے ليے تھا - النظر فيون كوا وَمَا النَّصُلُّ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الرَّبِينِ سِي مِدْ كُرُونِ الترتعالى كى طون عن وإنَّا اللَّهُ عَنْ فَيْ حَرِيدٌ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا ع التر تعالی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی . ود ابن حکمت سکے مطابق حرطرح وإساسب أس سيم طابق اسباب وسياكرة سب چانچائ سنے صرب وعدہ فرشتوں کو بھیجا۔ جیسا کر پہلے بیان ہوا نرطنو سے کو اس ایان کے ولول کو طین کرنا تھا۔ اہم اسی عمن میں آگا و کا العام الغ بهي يت أف جب فرشتوں نے كافروں برصرب بھي الله مقصير بلمانول كويقين ولاأتفاكراك كىدوك يلي فرشت موجودي جنائي الني كے حصلے لندموسكے ، وہ كفار مدلوط بالے اور آخس الله تعالى في نتح مد يمارك. التارتعالي في مهانول كي المرد كے يا اكب توفرشتول كو

ازل كيا دوسرى الماراس طرح فرائى إِذْ يُغَشِّيكُمُ وَالنَّعَاسَ

ونگرکے دریعے دریعے

اَ هَنَاتًا مِينَاتُ إِس وقت كوبجي وصيان مِن لاؤجب الله تعالى تم مرا ونكم والتا تقا ابني طرف سداس ولانے كے ليے حضرت على كا قول ہے كرجس مِن حِنگُ برربریا ہوئی اُس راست كر فی صحابی اُلیاز تھا جوسویا نہ ہو،اللز تعالی سنے سب برنینر وال دی اور وہ خوب سوئے . صرف مصنورعلیالسلامرساری رات بیار ره کرنما زرا<u>م صنے میں اور النگر تعاک</u>ے کے این مناحال اور دعائیں کرتے اسے ۔ تمام صحابی بر مندطاری کرد منا الترتعاليٰ كى خاص حكمت اورسلانوں كى فتح كى نشأنى تھا۔ جنگ كے دوران بیند کا آنامبارک ہونا۔ ہے۔ اس کے برخلافت اگر نما زرکے دوران نیبنر اسئے توریمنحوس بوناہے کیونکر ابسی صورت مین بیطان وسوسہ طالباہے حضرت مولانا سفين الاسلام حيين حرمدني الخارى شريف كا درس ديا كرية ستھے ۔ دوران درسس اگر کسی ساتھی رہنید کا غلبہ ہوتا تو فرطتے۔ بیشیطان کا كام ہے الطواور وصنوكركے آؤ۔ البتہ جنگ كے دوران ميندا عائے توانیان کی دہشت دور موجاتی ہے اور آدی بھرسے تازہ دم ہوجاتا ہے طی فلسفہ تھی ہیں ہے۔ خالخ جنگ بدر کے موقع بالکٹر تعالی نے برمانی فرائی کوشکانوں بنیندیا اُونگھ طوال دی سے وہ تازہ دم ہوکر سنطور برجنگ کے قابل ہو گئے۔

باران حمت کانزول

الترتعالی ایسرانعام بیرا وکی آن ام عکی کومین السکی آ میآء الترتعالی نے تم براسمان سے پانی نازل کر دیا۔ جیسا کر بہلے عرف کیا جا چکا ہے کہ مہمانوں کے میران بر میں ہنچینے سے پہلے کفارنٹیمی اور پانی والے علاقے پرفنجنہ کر چکے تھے اور سانوں کے جصے میں رست لا علاقہ آیا تھا جہال پاؤں و صفیتے تھے اور سواری ٹھی کے طور پرہنیں جل کئی تھی۔ اسی دوران بعض مجا ہین کوغل کی ضرورت بڑی مگر بانی ہنیں تھا اور ساتھ سنسیطان نے وسوسے بھی ڈالنے نشروع کر دیے مرکز السرات کی مرانی سے باران رحمت کا نزول ہوگیا جبی وجہ سے سلانوں نے علی کیا اور استعال کے سیان نول ہوگیا جبی کردیا ۔ جانوروں کو بلایا اور شکیر سے مجر سے اس کے علاوہ بارش کی وجسسے رسیت جم کر سخت ہوگئے۔ اور سوارلی لک صیلے میں دفت نرمی ۔ ربیلا صیبی خت ہوگیا جبی وجہ سے معاہدین سے باؤں بھی جھنے گئے ۔ اور مرکا فرول کے پاس نظیمی لاقر تھا ، معاہدین سے باؤں ہوئے وارائن کے لیے نقل وحرکت میں شکلات پیا ہونے وہاں ولدل ہوگئی اور اُئن کے لیے نقل وحرکت میں شکلات پیا ہونے مگیس بھی بارش برسا کر اللہ تھا لی نے سلانوں کے لیے اُسانی اور کھا رکھے لیے اُسانی اور کھا رکھے لیے اُسانی اور کھا رکھے لیے شکل پیا فرادی ۔

میں اُس کے ایک میا اُن کے اُن مازل فرایا لِیے طَلِق کُرُمُ مِلْمَ اَکْمُ مِلْمَ اَن کے اُن مازل فرایا لِیے طَلَ مِلْمُ کُرمُ مِلْمَ اِن اُن مازل فرایا لِیے طَلْمَ کُرمُ مِلْمَ اِن اُن مازل میں اس کے ذربی ہے اُن کر اُن میں اُن کے وضو اور علی اُن طہارت عال میں اس کے ذربی ہے اُن کر کرنے ۔ تم نے وضو اور علی کیا مادارت عال

کرتی بنیزاس سے ریمی مفعانی تھا کویک کھیں تک کئے رہے الشیطان اکداس کے ذریعے مسیمٹ طان کے دسوسے کو د درکر شے ارش کے نزول سے بہلے شیطان دارل میں دسوسہ اندازی کرر دافھا کہ دکھیر تم اپنے آپ ادحق پرست سکتہ ہوسکے تہاری حالت بہت کرنہ زہتہا ہے پاس انجی ملکہ ہے جس پر قدم حجم سکے اور نہ ہماسے پاس پانی ہے جس سے تم اپنی صروریات بوری کرنگو۔ جنانچ جب بارش ہوگئی تو اس فیسم کے شیطانی دسوسے دور مہو سکے ادر میاندل کے درائے طائین ہو سکے ۔ اس

قدُول کومضبوط کرھے: ظاہری طور پر ترقدم اس کیے خم سکنے کہ رمیت جم گئی اور باطنی طور پر فرشتوں کو نازل فنرا کڑ عما نوں سے دلول کولئن کر دیا · قدم حجانے کے یہ دونوں مطلب ہیں ر

اور اُن کے ہرہر رور مرضرب سگاؤ۔

ہال پریہ انسال پیا ہم نہہے کہ کا فروں کی گردنوں اور اُن کے
پرر پررپر مار نے کا حکم المعرف الی نے فرشتوں کو دیا یا مجا برین کو جبیا کہ
پیلے عرض کیا جا جبا ہے ، لڑائی کہ اور فرشتوں کا کام منیں تھا۔ یہ تو ما دی کہ اس میں مجا ہرین کو جبیا کہ
بیر مجاہدین کو ہی انجام دینا تھا اور جب المعرف الی نے اُن کے حق میں
اساب جہا کہ صیفے تو اُنہوں نے یہ کام مجزی انجام تھی دیا ، تاہم المعرف کے
اساب جہا کہ صیفے تو اُنہوں نے یہ کام کوئی انجام تھی دیا ، تاہم المعرف کے
صحابہ کو دکھا ہے ۔ اس طرح کا فرول کے دلول میں رعب بھی طاری
ہوگیا اور میں اور کوفرشتوں کی آئید ہی مصل ہوگئی اور بالافرالشر تعالی نے
ہوگیا اور میں اور کوفرشتوں کی آئید ہی مصل ہوگئی اور بالافرالشر تعالی نے
فیج سے بھی رکیا ۔

فخالفین کے لیے سنرا

فرا ذلك بالنهاء شآفی الله وكرس كاله وكرس كاله الله وكرس كاله الله الله وكرس كاله الله الله الله وكرس كالفات كى وكالفات كالله كالله كالمناكم كالفات كالله كالله كالمناكم كالفات كراكم الله كالمناكم المناكم الله كالمناكم كالمنا

تیره سالاسی زندگی میں اہل ایمان نے کفار کے ماحقول سینت کالیعٹ براشت كين مُحْ حبب بجرت كمركم ملان مدينه برنيج كنا كفاركي اندارسانيون سے حیا کا وصل ہوا - اور انہوں نے اپنی ریاست قائم کرلی تو ڈیڑھ سال مے قلیل عرصہ میں اللہ تنا لی نے سلمانوں کی اس تدر حوصلہ افزائی فرمانی کر كفا يركد كوشكسند فاش ديدى - ابھى كىچە دان سپىلے الوُصِل نے كعبر شرىقين كجيت ير كه طرب بوكريان سجارتي فافله كي حفاظت كي ام يولوكول كونكا لا تقا - وہ بڑى شان وشوكت كے ساتھ كمست روانر بو لے تھے وافرسازوسامان تفارشراب سمے مٹیکے اور نا چنے گانے والی عورتی وصلر اخرائی کے میاہ تھیں مگرالتار فی سے دوجار کیا۔ كيونكراننول نے الله اوراس كے رسول كي سخت مخالفت كى تفي ابل امیان کوطرح طرح کی مکالیف بینجا بی تقیں حتی کر اُن سے بجرت کر جانے سے بدیمی اُکن کے خلاف منصوبے ناتے کہتے تھے۔ توفرا یا کفار کے اس جرم کی پاواش میں اللہ تعالی کی سزائھی طری سخت آئی ستر کفار مارے مستئے اور منتر قیدی بنا لیے گئے بیر تو دنیا کی سزائقی اور آخرت کی داملی سنرا اس كے علاوہ ہے۔ اس كے علاوہ ہے ديكھ لى ب اس كامزاج كهو بعضورعليه السلام في بقي قليب بدرم يحفظ ديم وكرواصل بعنهم ہونے والے کا فروں سے خطاب فرایاتھا ہے سنے ام سے کر کہا تھا العنلال! ليه فلال! الترنيج مست عود عدد كما تقا، وه تولول وكلا -اب تم تباؤكر النُّر نے تہا سے سائندلتہیں ذلیل كرنے كا حود عدہ كیا تھا اس کوتم نے سیایا یانیں اسی بے فرایک اس عداب کامزالی صو -كَانٌ إِلْهُ كُلِفِوْنِنَ عَذَابَ السَّارِ اور بشك كافرول ك ليصنم ك منزا بھی باقی ہے بھی کا خار کفر مربورگا وہ اس دامٹی سزا ہی صرور

بتلاموكا. دنیا می سزا كے طور رئیسا زوسامان كیا ، آدمي مارے كئے، ذليل

خوار ہوئے ، کفر کا زور لوط گیا اور وہ مرعوب ہو کئے اس کے بغلان

السّرنيسلانون كى مدوفرانى، وه بيروسا، نى كى حانت بي تحے، خداكى

رجت سے سواکوئی سہاراً نا مفامگرالسر نے انبیں فتح مبین عطاکی حب

سے ملانوں کا رعب ساری دنیا میں طاری ہوگیا۔

قال الملا ٩ الانفاله آیت ۱۵ آ ۱۹ درسس تخبر ۵

لَاَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا لَقِيتُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحُـفًا

فَلَا ثُوَلُوْهُ مُ الْاَدُبَارَ ﴿ وَمَنْ يُولِي عِمْ يَوْمَ إِذْ دُبُرَةً اِلْأَمْ تَعَرَّفًا لِتَّقِينَالِ أَوْمُتَكَيِّنًا اللَّهِ فِكَةٍ فَقَدْ

بَلَةِ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّكُمْ وَبِئُسَ الْمُصِيُّرُ فَكُمْ تَقْتُ لُوَهُ مُ وَلَلِكِنَّ اللَّهُ فَتَلَهُ مُ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَهَيْتَ وَلِلْ كِنَّ اللَّهَ رَمِي ۚ وَلِيسَبْلِيَ الْمُقُومِنِ أَنْ مِنْهُ بَكُنَّ حَسَنًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَيِمِيعٌ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ سَيِمِيعٌ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُواَنَّ

اللهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكِلْفِرِينَ ﴿ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ جَاءَكُو الْفَتُحُ ۚ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُوْدُوا نَعُدُهُ وَكَنُ تُغُنِيَ عَنْ كُوْ فِكَ تُكُورُ الْكَيْثُ الْأَلُوكُ الْحُدُهُ الْكَالْمُونَا الْأَلُوكُ الْحُتُ عَ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ أَينَ ﴿

ترحب مله: له ایان والو! جب جماری ملکر ہو ان وگوں سے جنوں نے کفر کی اڑائی یں ، پس نہ پھیرہ اُن کیطرف اپنی اور جو بھیرع اس دن اپن بشت سوائے اس کے کر وہ پنیزا بن ہے وائ کے لیے یا شکان پڑا ہے ایک گروہ کی طرف یں بیک وہ اول الله کا عضب سے کر، اور اس کا محکا جنم دہ بست بڑی بگر ہے فرٹ کر بانے کی 🖫 (مینت یہ ہے کہ)

تم نیں قل کیا ان کافروں کو مکم اللہ نے ان کو قل کیا ہے اور ( کے پغیر!) آپ نے نیں سطی مرسنگریزے ماسے ان پرجب كم آب نے پينے تے لين الله نے اُن كو پيدكا ہے۔ اور تاك وہ (السُّرتعالی) آزمائے ایمان والوں کو اپنی طرمت سے اچی طرح آزانا. بینک الله تعالی رمرآوازکو) منتا ہے داور ہر چیز کو) جاننے والا ہے 🕞 یہ بات تو ہو بیک، اور بیک اللہ تعالیٰ محزور محنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو 🕦 (کے کھز کرنے والو) اگر تم فیصلہ چاہو، نیس بیک آگیا ہے تہاسے پاس فیصلہ ۔ اور آگر تم باز آجاؤ دکفر اور شرک سے) ہی وہ بہتر ہے تہائے یے ادر اکر تم پال كر أؤ كے (لانے كے ليے) تو ہم مي پيط كر مقابر كري كے. اور برگز نه كام ديكا تم كو تمار كروه كمچ عبى اگرچ وه زیاده جی کیول نه جو-اور بیک الله تعالی ایال والول کے ماتھ ہے 🕦

گذشتہ آیات میں میدان بر میں مگانوں کی ہے سروسامانی کی حالت بی کامیابی کا ملطآیات فرکر تھا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے جی قیم کے اسب پیدا کیے اور اپنی طون سے جوناص حریانی فریانی ،اش کا بیان ہوا۔ اب آئ کے درس میں اللہ تعالی نے دخمنو کے ساتھ مقابلہ کرنے ہے سے تعلق بعض قوانین صلح وجنگ بیان فریائے ہیں۔ وُنیا میں فنت و فیاد کی بیخ کئی اور اعلائے کھی کھی کھی کے سے بعض اوقات جہا د بالسیف صفوری ہوجاتا ہے۔ اس لیے العلم تعالی نے جنگ میں بیش آئے والے بعض مائی کے معلق احکام نازل فریائے ہیں ۔اسی طرح بعض اوقات جنگ کو ترکی کے مصافحت کا قانون می دیا ہے کا واست اختیار کرنا پڑتا ہے ، تو اس کے بیے النہ نے مصافحت کا قانون می دیا ہے الکھ است کے النہ نے مصافحت کا قانون می دیا ہے الگوستہ اختیار کرنا پڑتا ہے ، تو اس کے بیے النہ نے مصافحت کا قانون می دیا ہے اگرائی ایمان اِن قوانین کی پابندی کریں گئے تو وُنیا اور آخرت میں سرخروئی پائی گئے ،

وربته ناکای کامند دیکن برسے گا۔ ارشاو بوتا ہے يَادِيُّهَ الَّذِينَ الْمَ مُواكَّاتِ المان والو إلا أَوا برنك

لَقِبُ تُعُ الَّذِينَ كَ فَكُفُرُ وَا زُحُفَّ جب ميانِ جنگ بي تهاري كافرو كرسا ففر كمر مو بعنى جب دونظريات أبي من تصادم مول اوركفاراياً باطل يروكرام ترك كرف يرتبارنهون عكراك الام كم مخلوب كرناجاب تو لامحاله أن سے حنگ ہوگی. یہ بات سورة کی ابتدار اس بھی بان موجی ہے كركفا راسلام كے داستے كوم حودست بيں روسكنے كى كوشسٹ كرتے ہي . كيونكران كي اظرى وابش سي ميك كرس طرح كفركوغالب با با جائية، تو الیے مورت بی جنگ ناگزیر ہوگی اور اہل ایمان اسسے دامن نبیں بیا سكيں گے . جب جنگ لازمی ہوگئ تو پيراس کے اصول وضوا بطابھي فرزي من اورسي جيز العظرف بهال بيان فرائي ہے۔ ترحف كالفظمعني كوسط كرمينا ب يجور في بيح ك بيل معن الصبى بولاجاتاب كروه باؤل يرسي طائحة اور كمصد كروية ب راس سے مراو شکر کا اسطا ہونا۔ ہے بحب سبت برا شکرمل مرمیا۔ ہے تر بحبير کی وحصير وه ام مرتد آمند حركت كراسها دراي الحركس بوزي بصے محصد الكرول را الله و برحال مطلب برسے كرجب ميدال جي مِن مُهارى رُمُن كُساعَق مُر مِعِيرُ وَ وَكَرْ كُولُونُهُ وَ الأدْمَارَ ترقم اکن کی طرف بیشیس عصر کرسن محصا کو ملکه دشمن سکے متعابلیس تابت قدم رسو اور مخرورى مذ و كھاؤ۔

مديث شريف مراية من آلب يعضور عليال لام في فرايا لاَ تَكَدَّوُ إِفَا الْعَدَدُ وَتَعِنى رَثَمَنَ مِن صَمِي ساتَةُ مُحَرِينِ فِي تَناتِهم و كَبِلْ سَلُوا اللَّهُ الْعَافِيانُ كمكراللرتغالى مصضروعا فيت كاسوال كاكرو فرمايا واذا كفت تعم 

ولعشاست كى تمانوت

تَعَنَّ ظِلاَلِ السَّيْسِيُونِ تُومِان لُوكرجنت تُواروں كےسايري ؟ جب نم رجنگ عطون دی جائے تو بھے والے کے مقابر کرواور مبطے نہ وکھا وا ۔ محدثن اورفقائ كرام فراتے بر كربمارلول كيمتعلق يمي بى اصولى كوئى تومن بيارى كى خوالىش زكرى اور الكريبارى لائق بوجلائے تو بھرصبر كرے، بيارى كور داشت كرے اور جزع فندع نزكرے - العزتعا لے اسى س انع عطا قرائے گا۔ ببرمال فرایا کر جنگ کی خاسش نہیں کرنی ماہیے تامم الكرمسلط موماك توعير بالم استقلال بغزش بس أنى ماسية. اسلام کے ابتدائی زمانے ہیں کھارست مقاملے کے بیص بما نوں کو كلمي أناكب سع كزرنا بلتا منفا ان كے يا حكم تفاكر وقمن كى تعداد ترسے خواہ دس گنا بھی زیا دہ ہو، تمر نے بیط نہیں دکھا نی مکر دلے کرمقابلہ كرنا بهراللرف تحفيف فرا دلى اوراس طرح مد بنرى كردى كراكروشن تمست دلمی تعددس بول نوائ کامقابله کرنا صروری بے اور اگراس زياده معنى جاركن يادس كنابهول تو محر حناك يسي كناره كني اختياري عالمي ہے۔ بیصنمون آگے اس سورة میں اراج - ہے کہ اُب النزنے تم سخفنف كردى سب اكرتم مي سے ايك موصر كرنے والے ہوں تووہ دوسو كافروں برغالب آئیں کے اور ایک ہزار صابر مجاہرین دو ہزار کفار کے بیے کافی ہونگے توفرها ياحب كفار سيط كحريروعا ئے ترجیزابت قدم رہو جمیز بحریر بہت برااصول ب- السرتعالى نے سورة بقرہ بن صرت واؤد عليالام سائقيوں كاذكر فرمايا ہے۔ انبول نے بھى خدا تعالى سسے سى رعاد كى تقى رُبِّكَ ٱفْرِعَ عَكِيثُ مَا صَلْمًا وَكَتَبَّتُ ٱقْدُامَ مَا الله! جیں صبرعطا کراورہارے قدمول کو دشمن کے مقلیلے میں صبوط کروے وَانْصَى نَا عَلَى الْقَدَى الْقَدَى الْكَلْفِينِ الرّبين كفارير نصرت عطافرا غرضيكة ابت قدى منك كالبلاقانون ب

مقابلے میں ارکا تہ تہ

ا مركالترف حنگ كا اسلامى منسفة هي بيان فرايا- ب الله اميان أسلامي فلسفر بنگ کے لیے جنگ مقصور بالذات نہیں ہے ، اعیاری جنگ سے مراد مك كرى ، مال و دولت كاحصول بالوكول كوغلام بنانا بوتاست، يفل اس كے مطافرل كا جنگ سے مقصود اقامن وين موا سے اسس كا واحد مقصد حسي لعد الله هي الدكيا بعني الترتع الى كى بات كولمندكرا ہوناہے جس سے کافرمغلوب ہومائیں ۔اسی بے السُّرتعالی نے فرااس کر کافریدعقل بس وعصبیت کی دجرسے جنگ کرتے ہی بمغلامت اس كے اہل ايان صاحب عقل من جنگ سے اُن كا واحد مقصى قليه دين مواس حصنور ملیال علم کاارشاو سے کروشن کے ساتھ جنگ کے دوران مجاگ

پياڻک

سنزا

ابتثناك

صورتي

محطرے ہونا اکرائکیا رُنعنی بڑے گئا ہوں میں سے ہے۔ آج کے درسس میں الترتعالی نے لیسیا ہونے والوں کے یاے منزاکا ذکر بھی کیاسے۔ فرايا وَمَنْ يُولِهِ عَ يَوْمَنِ يَدْ دُبُرُهُ جِرَارِي لِالله كُولُ إِلله ولالله كُولُ الله ك طرف سے بیٹے بھے بھر رمعائے كا فَقَدُ دُادَ بِغَضَبِ مِنْ اللّٰهِ جيك ود التشر كاعضنب ب كراوال الترتعالي عباسكة والوربية الاص ہوگا اور ایسے لوگ میو دی طرح مغضوب علیدعظمری سے ، اس کا نیتجہ بر ہوگا وَمَ أَوْلَهُ جَهَنَّ مَرْ لِي يَخْصَ كُلُوكُا مِنْمِ وَكُا وَمِثْسَ الْمُصِيْدُ اورد نماوك كروان كى ببت برى مكبه ب المذالميان ولك بيطنين بسرنی کیاہئے ورندآ دی منہمیں سنج جائے گا۔ البتراران سے عبائے کے لیے دوسور توں میں انتثنا رہی ہے۔

يلى صورت يرفرانى إلا متعبّ فألقتال كركونى تخصاس يهماك آیا۔ ہے اکدر الی میں بیننزا بدل سے اور دشمن کو جھانسہ سے کر دوبارہ علا ور موجضور كافران مے كرارانى واؤتيك كانام سيدنا واؤيتى كے طورير

بیجیے مرط کنے والے رکوئی کن ونیس ہوگا ۔ اور دوسرا استثناراس صورت یں ہے آر اللے اللہ فید اللہ اللہ علانا بجرنے والا ہو عربی میں حیزم کان کو کہتے ہیں بعنی سرح تام رائس کے ا تی سائعتی ہیں ان کے یاس بہنے جائے اکدان کے ساتھ ال کرکوئی سبت منگی حکمت عملی اختیار کرسکے توالیسی صورت بی صی گنه گارنیس ہوگا ترمذی س مرحضرت عبرالطرين عمرا كابيان م كرحضور عليدا سلام في ابي دست وسمن كے مقابع سنے ليے روانه كما بشكركو وطي كى صورات مال كے بشر نظر بِيانُي اختيار كرناطي يه تامم انهير مخت بريشاني بموئي كدكهيں وہ الشركيے فإل اس و تا ہی مریمنزا کے سختی زیمٹریں دائیں اکراننوں نے صورت اس حضورعلیالسلام کے گوش گزار کی اورسائندائی ذکورہ پریشانی کابھی ذکر کیا آپ نے فرایا ، فکر زکر و آند تھ الْع مَتْ الْع مَتْ الْدُونَ و الدَّارِ فَ الْدَارِ فَ اللَّهِ فَالْرَادِ فَ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّا لَاللّهُ فَاللَّالِي فَاللَّا لَلْمُلْعُلُمُ فَا لَاللَّا لَلّهُ فَاللل ولدے ہواور میں تہا ار گروہ ہول میں واپس کو ط انے پر تھی ملامت نہیں تم منم من جانے والے نبیں ہو مکہ اپنے گروہ کے پاس پینی جانے والے ہو اكر المتر مرائل مع سے توفرایان دوصورتوں كے علاوہ أكركوئي مان جنگ سے معاک آنے گاتروہ فعل کے عضب کا نشا نہ نے گا اور اس کا تھا نا حبنه مسرسوگا . اصل فالون سي مصاور با في ساري مني باتير مي حرفمبر وار آتی راتی گئے۔ ہبرطال دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا سبت عظیم

معتميس فتع على بولئ وكرشفا أنشع أخِ لَذَ أَرْ الإعمان تم توبست ہی محزور تھے، مزتمہاسے اس جنگی ہتھیار، منسوار ال ادر زافرادی توت برخلات اس کے دشمن کے اس سب مجھ مقا اور مھرانسی تیجھے سے كك يسين كامر مي عنى مراس كے اور دسانوں كى فتح اماد غيبى كى ام دازئ مستحقة بس كرحب مدكى لوائى زورول يرشى توجه لوائل على اللام نے آکر حضور عليه السلام سے فرا إكر اكب معنى بھرنگريزے بيكر وشن کی طرف میسیکیں مفالخ طرانی کی رواست می آ است کو آب نے صحابة سي منظريز من المفلف كوفراي النول في فيد توحفورعليالله نے اپنے ماعقوں سے کفار کی طرف تھینگ سے اور زبان سے فنرایا شامت الوحوة منى كفار كے جرب ديل وفوار سومائي مفلكى قدرت وه منظر برسے ہر کافر کی انتھومیں بیاہے ، وہ براثیان ہوکر انتھیں منے سے تواد ور مقلمانوں نے فیلکن حملہ کرے تفاری کمرتوطردی ۔ بهرحال برالله تغالي كي خاص ماريقي كرسمني تعركن كرول نے سامے كافرول كريرانيان كردا واسى واقعه كم معلق الترتعالي في بيال بادولا إسب . وَمُنَا رُمُينُتُ إِذْ رُمُينُتَ آبِينِيرِ الْحِيمُ عُرِيرِينِ فِي الْحِيمُ عُلِيرِينِ اللَّهِ الْحِينِ فَي ال تق وه درمل آب فينس معنك تف و ولاي الله مرمى علروه توالترت محزاز طوريه بعينك تحصب كى وحبست كفار كازور لوط كياور ومغلوب بو ميكة - اوراس كارروائي سے الله تعب الى كا يا مى مقصود تقا وَلِي إِلَى الْمُؤْمِدِ إِنْ مِدْ لَهُ مَكَامَ حَدَاً المُراللَّهُ تَعَالَى مونول کواینی طرف سے آز الے مبت اچھی طرح آز مانا۔ التارتا سے كرابل امان كي ثابت قدمي كي آزاكشس عي كمذاهي إنَّ الله سَهِ عِينَا عَلِينَ اللهِ بِشَيْك السُّرِ تعالى مربات كرسنن والا اورمرجيزكر عانف والا

ہے میکمانوں کی ساری محنت ، کوششش اور کاوش السرتفالی مے علم س فرايا ذلك عُور بان تو يوسى حس كرتم ديجه يح مودات الله كاري مُوَهِنُ كَيْدِ الْكَلِفِي بَنَ بِشِكَ السُّرِتِعَالِي كَا فَرُول كَى تربير كو محزور كرينے والاسب - وہ بررے سازوسامان اورافرادی قرست كے ساتھ برر كے میلان میں اتر ہے ۔ تھے اور سلمانوں كا بہشر كے ليے خاتمركر دست طيست تعيم مكراللرتعالى نے أن كے تمام منصولول كوفاك من ملاوما . مظلب بيري كم كافرول كي شكست التيرتعاف كي يحمن ميم مطابق بي اس مين تمان ايناكوني كاك ريمجيس - يبلے كزرديكا \_ ب كركس طرح مثمان التررب العزن سے فرما دکرتے تھے المحراللانے أن كى دعا كو شرونِ قبولبیت سِخَنْ السُّرنے کَبْنارِت سَائی . فرشتے ازل فرہ کے ، دِلال ولکین ختی ، شدین طری کے دوران نیندطاری کرکے داول کوسکون بختا ، عین موقع بر باران رحمت کا نزول فراکر ملانوں کے حق میں اوی اساب بیدا کیے اور شیطان کے وسوسول کو دور کیا ادر اس طرح مسلمانوں کوفتے کے تمام اساب مها کے بجر آخری صفورعلیاللام کے فریقوں سے ملے کی معطى لمبين كواكدكا فرول كومريش أن كرديا اور اس طريقي سے الل ايمان كى فنخ کے لیے راستہ مموارکیا . توفرمایا الترتعالی کافرول کی تدبیر کوست كنزوراور ناكام كرف والاے -یهان کک توسلمانول براهانات خبلا کرانیس فانون مناوندی کی مانید كالحكردياً كياب. أب آكے روستے سخن كفار كى طرف ہوتا ہے ارشا دہوتا ب إن تستَفْتِحُقُ الدكفار كاكروه! الرَّمْ فيصله عاست

سوال کے جواب، میں النگر نے فرمایا سے کر اگر تم فیصلہ طلب محمقے ہو۔ فَقَدُ جَالَهُ صُحْمُ الْفَتَحُ تُورُهُ فِيسِداً كَايِبُ السِّرِ تَعَالَىٰ فِي تہاری برادی ورسمانوں کی کامیانی کافیصلہ سے دیا ہے کوان مُنتھو فَهُ فَي خَنْ لِكُ كُور الرزم البيمي لفر الثرك سے إزا عاد ، اوب کرکے دین حق کوت بول کراو تولتهار سے بلے ہی بہترہے ۔ <u>واب ح</u> تَعُودُ فِي اوراكرتم انت باطل عتيده يرسى ليط كرا وُسِكَ نَعُفُدهُ نوم عبی ملیٹ کرتما کے ساتھ الباہی سلوک فرین نے بمین فیل وخوار كري كے اور سلان كوغالب فري كے كيونكر و، ساط متقى مريس -فرايا، يادر محر إ وَلَنْ تَنْفُرِي عَنْ كُو فِي مُنْ كُو فِي مُنْ كُو مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تمار عجقه الروه اورباري تمارك سي الممنز أفي كا وكوك الثاث اگرچه وه نتنی می نتیر تعداد می کیول نزمو . واضح بات يرب وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ كُرِيتَك الله تعالى ايان والول كے ساتھ سب واس كا ونده سے كرمسيسرى كاليد ونصرت تمها ك ساخف ب إنّ كُنْتُ تُعُوِّمٌ فَي مِنْ أَكُرْتُمُ سے یکے ایما ندار مویر وعدہ الٹر تعب کی نے برر کے موقع مر لیرا فراه یا اور کافرول کی ساز وسامان اور اسلحه سے بسی کشیر تعدار کومسلما گذل کی بي كروسامان أورقليل تعداد محساسنے زييل وخوار كرئے ركھ ديا۔ یہ بات اچھی طرح ٹوسط کرلینی جا سے کہ اللہ تعالی نے مدوکا وعدا امان كے ساتھ مشروط فرا دیا ہے . اگرا بان كمزور ہے تو تھے اللّٰذى أَوْرِ ہِنَا أَنْ رِسَمُ اللّٰهُ فِي اللّٰهِ زیارہ اجمزی رکھنٹی بیاہے۔ آج لوگ، آک "، اور کابٹی گزادی توسا سے

ہیں۔ فرنسول ڈھکے اور باہے گاہے ہوئے ہیں، اچ گا نے کا انتظام ہے فوجی پہاڑتھی ہوری ہے ، اوی ترتی سے ہی طبند ہانگ دعورے لیے جا ہے ہیں مگریے تو تناؤ کہ اس مارے فعا داد میں دین سے فلیم کے لیے کام

کیاسے ؟ چاہیئے تربہ تھا کہ بیاں اسلامی قانون نافذہوتا ، فتنہ فساد بندہوتا مراً دمی بی عزست اور مال محفوظ ہونا ، اعلیٰ داد نی کا تفا دسند مُنّا اسطر بها ل تو وسی مجھ کے فیا و، یا رقی بازی، حالت، فرقد بندی اور بداخلافی کا دوردو ہے۔ آپ نے ایمان سمے تقاضے پر سے نیس کیے ایکر خدا وزی کیے

على موكى ؟ تهارى شكلات كامراوا كيسے مكن بے اور تمبير كون كى زندگی کیسے نصیب ہوسکتی۔ ہے ؟ پہلے ایمان کے تفاضے بورے درو۔ بھرد تخیوالتر تعالی این نصرت سے معدے سطرح یو سے کر آ ہے تم نے زردال کے اساب اسمطے کر رکھے ہیں ، ان سے ترقی کی امٹید

كيك لكائي الميطو مورالتاتعالى بيكس ونول أيرساتها ميالك مومن من کے دکھاؤ ۔

الانفسال ۸ آیت ۲ ۲۳۲ قال السملا ٩ دين ششم ٦

لَا يَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَالنَّهُ مَا اللَّهُ وَالنَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّ

تن جب مله : ملے ایمان والو! اطاعت کرد اللہ کی ادر اس کے رشول کی ادر مست بھرد اس سے ادر تم مُنفۃ ہو ﴿ ادر نہ ہر ان لوگوں کی طرح جنوں نے کہا کہ ہم نے بئن یا طالانکہ وہ نہ بین کے مُنفۃ ﴿ الله عَلَىٰ وہ نہ مِن الله کے نزدیک بہرے ادر محرشے وہ لوگ بین جوعفل نیس میکھے ﴿ اور الله کے نزدیک بہرے ادر محرشے وہ لوگ بین جوعفل نیس میکھے ﴿ اور اگر الله جانا ان کے المد بہتری کو تو ان کو مُناما اور اگر ان کو مُناما ایسی مالت میں تو روگرانی کر سے ادر وہ اعراض کرنے فالے ہوتے ﴿

رسے اور وہ اسراس رہے ہے ہوتے ہیں۔
اس سے پہلے اہل ایمان سے اس طرح خطاب تفاکر جبتے جگ اس سے پہلے اہل ایمان سے اس طرح خطاب تفاکر جبتے جنگ میں کا فرول سے شکر لو لوپشت نہ پھیرو مکبہ ابت قدم سے ڈکٹی ہی کیوں نہ ہو ، ان حالات میں استقلال اور ابات سے کام لو، سرکام من جانب اللہ مہوتا ہے ۔ فتح و نصرت اُس کے جاتھ میں ہے ، نہارا کام صرف یہ ہے کہ دیمن کے مقابلے میں ڈولئے رہو۔

السرتعالی نے جنگ میں کامیابی مصال کرنے کا پر بہلااصول بیان فرایا ہے اس کے بعد بھی جہاد کے سیسے میں بڑے اصول بیان ہو ہے ہیں۔ جن کی بابندی اہل امیان بدلازم ہے السرنے وعدہ فرایا ہے کہ اگران اصول بیرکاربندر ہو گئے آوالٹر نعالی کی مردونصرت اور مہرا بی شامل ہم کی اور تہیں عزرت مصل ہوگی ۔ اور تہیں عزرت مصل ہوگی ۔

البت فذمي كي محتمن من الترتع الى نے فروا كم علم اصول كے برخلافت صرف دوصور تول برسيران حباك سے معاكنے كى اجا زن ہے۔ بالم صورت برست كركوئى واؤين كطور برجاك مي نيترا برلنے كى فاطر تيج ہٹ آئے یا دوسری سورت بہ سے کر اپنے گروہ کے ساتھ سٹامل ہونے کے بیے بیٹ آئے اکراپی جاعث کے ساتھ مل کرندی حکمت علی کے سا تقدیش بیجله آور مهوسیکے . إن دوصور توں کےعلادہ سوکوئی میدان جنگ ين بين وكفاكر عليك كا ووسخت كناب كاربوكا، ملكه السانخف اكبرالكماركم مربکے۔ ہمرگا۔اس کےعلاوہ عزوہ بر کے سللے میں السرنے بعض منی ہیں عنی بیان فرانی می اور بھر کا فروک کی طرون بھی روسٹے سخن کیا ہے۔ مزمایا تم ننتج باستَّ تحقے تولو فَتَح تومُوكئي مسلمانوں نے تمہیں میرانِ بروش کست فاظل دی سے . ننہار سے سترسر کردہ ساتھی ماسے کے اورسترسی قیدی نبا ليه كئے۔اگرتم اب بھی اسلام وشمنی سے بازا جا و اکفراور بشرک سے توبر كمەلوتوالسُّرتعالى معامن فرما دىل كى - اور اگرنم اس كے بور تھي حنگ بم أماده كمص ترياد ركهوميرالكر تعالى كى طرف سے ايسلوك بى مواسے كاجبيا ونك بربس تهاك ساعق موار

اب آج کے درسس میں العظر تعالی نے جنگ کا دور آراصول بیان فرایا ہے ، ارشاد ہوتا ہے گیا بھے اللّذ بنن الْمَتَنْ اللّٰ الله ایمان والو! اگر قرصلے وجنگ کے سلسے بین کامیابی کے طلب گار ہو تو اس کے بلے

التراور رمول کی اطاعت

اصول يوجه آجِلْ عُولاللَّهُ وَمُرْسُولَهُ كُمُ السُّرُاوراسُ كُورُول كَي فَمَا نَرْدُنَّ كرو - إن كے علاوہ مخلوق میں سے سی اور كی فرما نبردارى مت كرو كميز كى مرشخص كينوابش الك الك بوتى ب يحرابل ايان كي سامن صرف ايك بند مقصد ہے کہ ہرحالت میں الناؤاور اس کے رسول کی اطاعت ہواور میشد يى اصول منظر سِنا عاسية - فرايا وَلا تُولُقُ عَنْ لُهُ اس اصول سن رو كرُواني مرَّرو . وَأَنْدُ عُمْ مُنْ مُنْكُونُ أَورَتُم سِنْتُ بُورِ تَمْهِينِ الْجِي طرح علمهے كز داريت اسى اصول ميں ہے اور اسى كے ذريعے نجاست على بويكى سے وظن بيغلبر على كرنے كے ليے بى اى اعول كو بروئے کارلا بڑے گا۔ یادیے کہ اطاعت درحقیقت الترتعالی كى ية . رسول جودكر التأرّ تعالى كا نائب بداور تبليغ رسالت كا فرليني التنرن إس كے ذمے مكايا ہے بہذا اس كى اطاعت بجى طلق فرمق ب كيونكه وه التاركا نشار بوراكمة اب را درباتي بوكور كے ليا طاعب الكي كانونرموتاب - فرماياتم سنة بوكرفداتعا الى كاطاعت فرضب تو بيرنمراس مصدد ورداني لمنة ، كرو-فرا وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَا لُوا سَيمَعْنَا أَنَّ لَالْواسَيمَعْنَا أَنْ لَالِا كطرح ربوبا جنول نے لاکہم نے ٹن لیا قھٹے کا کیسمعونی عالانكروه نبيس سنت اس مي امل كتاب ميود ونصاري كارد آگي ، وه بھي كت تع سيمعنكا يعنى مم في ش بيا مالانكروه نيس سنت تع . منافق لوگ هی زبان سے کہتے گئے کہم نے سن لیا اور تسلیم کرایا گرچقیقت يس رسنتي ب اورنه افتي ب استمن بس المرتعالي في بودون كي مثال ورجمع من بيان فرائي سِيِّ مَكَ لُ الَّذِينَ حُرِيِّكُوا السُّورُانَةُ ثُنَةً لَهُ يَحْدُ مِلْوُهُا كَمَثِلَ لَلْمِمَانِ يَحْدُمِلُ ٱسْفَارًا" فرا الهودار في زوق وشوق كم سائفه كتاب كم مطالبه كا تها عيرب

عہتے۔ معدوری انہیں آورات عطائی گئی آور اپنی ہے بی وہ ہے کتاب کائی اوا ذکر سکے السر
فرایا ان دوگوں کی مثال انس گرسے کی ہے جبر کتابوں کا گھا لاد دیا گیا ہو۔
جس طرح گدھا کتابوں کا برحجم الحھائے کے باوجود ان سے تعنیہ تبیہ ہوسکا ۔
اس طرح حامین آورات اس کتاب سے اعراض کی وہ سے راس سے
بہرے ہیں رگویا اُن کا تورات کا بڑھنا اور شنان نسننے کے برابر ہے ۔
آوالمنظر نے بیاں بر اہل ایمان کوخطاب کر کے فرایا کوتم اہل کتاب سیود آور
منافقین کی طرح مذہن جا ہم وقع خوشی کا ہویا تھی کا ہم تا ہم سیاسی ہو اسمالی ہر مالت
میں النظر اور اس کے رشول کی اطاعت مقدم رہی جا ہے کیونکو و سندلاح
کی وارو مار اسی بر ہے۔

*بزرین* حاور

اس کے بعدالسری باست کومعیم حنول میں ندسنتے والوں کی فرمن بیان کی کی ہے بعنی وہ لوگ جو الترکے احکام کو سننے کے باوجود نہ لینے عفنده كردرست كرين إربنه أك احكام برلجل كريته مي مكراين بأت بيني الله يست من و مرايا إلى شتى الدُّ فالبّ عِنْدُ اللَّهِ الصَّهِ المُسْكُمُ الْدُنْ لَا كَيْمَ الْمُكَانِينَ وَمِن يرعِينَ والع برّرين عالوروه بي جوببرے اور گو بیکے میں اور عقل سے کامنہیں بیلنے ، دواب دا بری جمع ميت وزَمِن مرجلت وأن سرحيو لم طرسك ما نور مربولا ما تاست الترتعالي نے انبان کوعقل صبیاقیتی جو سرعطا کیا ہے جوعام جانداروں کوعال نیں۔ اسى قال كى ومست رانسان فالوك كا يابدىعنى سكاف بناسب بعقل سى انبان كوقابل كوفذه بناتى سے ورندكونى بالكل تخص مكل بنيس سے وتر فرما ياكه صاحب عقل بوكريو إن العقل مسي يحيح كام نهيس لينته وه لهتر المے نزد کی موتشیول ، درندول الم بندول اور کی است محمی برترين كمبونكه كحيطرت محواس عقل سي معذوري كي بنا برعبير كلف من

محكة انبان عقل تصفح بوئے مي اس مصنفيد نبيب ہونا اورايني ذمرداري كور نیں کر الدا وہ جانوروں سے بھی بزرہے۔ انسان کی فدروقیمت اطاعت وفرا نبرداری کے ماتھ ہی ہے بی آور عقیدے کی درستی ہی انسان کے شایاب شان ہے ۔ اگر کسی شخص کی فکے، اخلاق اورعمل درست ننین سے توالیا تخص النظر کے ال کھے قدر وقیمت نہیں ركها والسي ي مالت مع تعلق سورة التين من التدتعالي كارشا وب . تُشَمَّرِ دَدُدُنْ لَهُ ٱسْفَلَ سُفِ لِلْيُنَ يُعِيمُ نِ لِيعَضَ كُونِيجِ سِ بھی نیچے کر دیا بعب طبینے ،ایمان کی دولت کو قبول ندکیا بنگی کا راسته اختیار نه سى، ندا تعالى اوراس كربول كى اطاعت مدييرليا ترده كيرك مرور المراب م من المان اور من المان اور من المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم نیکی کی دسے مرتبع وج کم سنے اسے اگر اس میں بیجیز مفقورہے . تربیرزان ریلے تھونے والے جاؤرائس سے بنتریں ۔ آلے وگوں کے متعنق سورة اعراف بي فرايسة أولبّات كالأنفاء مل هدء آخَد لَ كُدُوه مونشيول كى طرح بس ملكم أن سے بھى كے گزیے مونشي توجر بی ایامقد حیات برا کرتے ہی اور لینے الک کی اطاعت کی الاتے ہیں گرحضرست انسان لینے مقصر حاست سے اعراعن کرتے ہوئے النے الک کی فرانبرداری کو اپنے آپ مے لازم کرنے کے لیے تارسی ہوناسورة بینریں ہے کہ ال منا ب اورمشرکنن می سے حنوں نے کفر مياده بميشر بنم مي مي أوللك هُده شر الكريشة "المريدة "ال رگ ان فرن کا برترین تحصد می . وزا با اس قیم سے اللہ کے است را ان وك لا يُعِدُ إِنْ لُونَ يَحْمَالُ مِن سُصِيعِي اللَّهُ كَاعْلِمُ مُتَعَمَّلُ عِنْ سَص كام ي نيس ينة . مالمین قرآن بھی ہی بات صاوق آتی ہے۔ جولوگ قرآن پاک کی الدوت

ر قرآن اک سے اعراض كرست بي ان كا فرض سهدكم وه أسة تمجدكواس بيمل بحي كريس يج لوگ اس كو سمجهنااوراس ريحل كمذا صردري نهيس سيحقة وه جانورول سيصحبي برزي اسی بیے فرایا کہ السّرتعالیٰ کے نزد کیب برترین جاندار وہ لوگ ہیں جربیرے بن كرحق بات كوسننة بي نبيل اور كوشكي بي كرحق باست كمنة بي نبيل ر دینائی اول فول تمام بغوبات بڑے خرسے سنتے ہیں گرحی کوسننے کے یے تیار نہیں ہوتے۔ خدا کا کلام اور اس کا قانون مندنے کی کوشش می ہیں کمیستے۔اسی طرح ہرقسم کی تغویات او لبسلتے ہے ہیں میر حق کی حابہت ہیں ان کی زبان سے ایک بفظ اوانہیں ہونا یعب بولیں سے انتابی بولیں مے بهال بيهبرس كاذكر بيل كياست اور كوسنظ كا بعدس وجربيس تم تسی چیز کاشننا، بوسلنسسے زبارہ منروری سہے رجیب کے کوئی انسان كوئى چنزسكننے گانىيں وەلول نىيں سكے گا-انسانى علم كا زيا دە ترحصة عان بیمقون ہے اس کے سع کی زیادہ اہمیت کی وصلیے راسے بوسلے بيمقدم ركها كياسة سورة بقروب فرايات هي أو ي عمر عمر دہ بہرنے ہیں، گرسنے ہیں اور اندھے بھی ہیں - اس سے مراد ظاہری ایکھیں نہیں کمبرول کی انتھوں سے محروم ہوناسہے۔ لیسے لوگ می وباطل کی جیر سے عادی ہوستے ہیں ربرادگ دز توطی باسٹ کوسنتے ہیں ، نہ اس مرعمل كرينے ہي، مزيكي كى طرف اوسلتے ہي، مذول كى أنجھوں سے أسسے علیجتے ہیں اور مذمی کی حمایت ہیں بوسکتے ہیں ۔ اس سے فزمایا کہ ہرے گُرِین کے اور اندھے ہیں ہم اس مقام بہرون بہرے اور گرین کے ہوئے کاذِکر ہے کہ وہ عقل سے کامنہ ہیں لیتے۔ فرایا فَکُو عَلِے مَ اللّٰہ فَیہ فِیہ فِیہ فَرِیْدِ مِیْ اللّٰہ الل التي مي ببترى كى كوئى جيزويجينا كَلَّ سَتْمَعُهُ عَبْ تَوَالْ كُوعِقَ باسْت عزور سنوا دیا۔اوراس بیفل وقتم کے زریعے غرر کرستے اور اس کوسمجھ کراس

يعل برا بومان مكر الترتعالى مانات كراي وك اس صلاحت سے بی محروم میں لبذا اف کو سننے کی توفق ہی نبیں دیا صورعلیالسلام کا ارتار ے کا متفاق پر کی ایک علی فیلٹ الدیت لام نعنی برنومولود الر اسلام رہی پیلا ہوآ اے مگر اعدمی اس کا احول سے بھارونا ہے اور دہ می کی بجائے اطل کوستبول کرانیاہے سورہ روم میں عبی موجود \_ے فاتنبع وبجهك للدنن حينتفاأس وين منيعت رحم عاؤهب كوالترتعالى نة الديه يعمة ركرواً فطرة الله الني فطَلَ النَّاسَ عَلَيْهِا ضاتعالی کی وہ فطرت جس مراس نے لوگوں کو سیاکیا ہے واس فطرت سے مرادخاتعالی کی ترحیب بی خداکا دین ہے اوراسی ترحیدکو اللرتعالی نے انسانی فطرت میں داخل کیاہے ساکر کشخص کو میدا ہوتے ہی اسکی حالت رچھوڑ دیا مائے ۔ اورشکین اس کے ولی مشرکان خیالات ناڈالیں تو کھی شرک منیں کرے گاکیونک وہ فطرت اللی تعنی توصیریہ پدا ہواہے۔ فرا يا الكمالية ان من سترى كى كونى چيز جانتا ترانيس صرورسنوا دياسكروه صلاحيت سے عارى من - وَكُو أَسْتُ مُعَهِ وَادراكر الليل عالت مي منواتا كَنُوكُولُو الروه منه بهرملت وكالمستة مَعْمُ مِنْ عَيْنَ اوروه اعران كرف ولسه بون - وه حق بات كابالك انكاركر فسيت لهذا اليي ما است بس العرتفالي ال كوسنوارن كي يدي يارنون

الانفال ۱ آیت ۲۲ تا۲۲ قال العبلاه دريضستم،

يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا السَّجِيبُ اللهِ وَالسَّسُولِ اِذَادَعَامُ اللهِ وَالسَّسُولِ اِذَادَعَامُ اللهِ عَيْدُ وَلَى اللهِ عَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ ال

دی تم کو پک چیزوں سے تاکہ تم (اللہ کی نعتوں کا) سشکریہ اوا کرد (آ؟)

دبيرآيت

ابمىننىگ

ادا کرد (آ؟)

التٰرتعالی کے دین کی دعوت، پروگرم اور کُے قائم کرنے کے لیے اس مورق میں بہت سے اصول بیان کے گئے ہیں جن پر اننانوں کی کامیا ہی کا دارو مذر ہے۔ الشّر نے بلا اصول بیان کے گئے ہیں جن پر اننانوں کی کامیا ہی کا دارو مذر ہے۔ الشّر نے ببلا اصول بیگ میں تابت قدی کو قار دیا اور کھ دیا کہ دخمن سے مقابلے کے وقت میدان جیگ سے راہ فار افتیار نہیں کرنا، بچردومل اصول الشّرتعالی نے بیبان فرایا کہ اننانی زندگی سے تعلق کوئی ہی معاملہ ہو، نوا مصلح دجنگ کامٹلہ می کیوں نہ در بہنے سہو، ہرمات میں الشّراور اس کے رسُول کی اطاعت لازمی ہے۔ فرایا تم ان الم کانب اور منافقین کی طرح نہ ہوجانا جو زبان سے تو کتے ہیں کہم نے کھم اللی سُن بیا، مگر درحقیقت موسشنے موسشنے ہی نہیں کیونکورش کر حقیقت موسشنے ہی نہیں کیونکورش کو سیمنے آور الن پر

عل کرنجی فوہت ہی نہیں آتی ، بھر فربا کہ سالے لوگ بزرین جافور ہیں ، جو بہرے ، گوشکے ہی اور عقل سے کام ہی نہیں سالتے ، اب بہ سے یہ دواصول بیان ہوئے ہیں ، پہلے اہل آمیان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پھے دیاگیا تھا ، اب تیسر سے

اصُول کے طور پر فرمایا گیا ہے گیا گیا گیا الَّذِینَ اُمنولے ایمان والو! استَجَیْبُولِیلُّهِ وَ اِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمُ التَّراور رِول کا حکم الوجب وہ تمہیں بلائیں ، اور بلانے ک غرض یہ ہے لِسَمَا یُجِیُّ ہِیکُمُ اُس ہِیزِکے لیے بلائیں جس بی تمہاری زندگی ہے جو بحک اِس مورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع جاد آور اس کے اصول وضوا ابلے ہی ، اس سیلے بادی انتظر میں بیاں پر بلانے سے مراوجا دکی طرف ہی بلانا ہے اورجا واکیک ایما فعل سے جس می

آلاتِ بان عین کمن ہے، مجد ایک بچائی ہر جب میدانِ جادی اُتر آ ہے تو اپنی میان کو بھیلی پر رکھ کر اُنکا ہے اور اس جان کو جان آ فرین کے سپر دکر دینا ہی اپنی آخر تی ب سمجھ آ ہے ۔ بظاہر تو بیموت کو تو در عوت دیا ہے مگر اللّه تعالیٰ کا ارشادہے کریمی وہ جذبر شہادت ہے جو تنہیں اہری زندگی نبشا ہے۔ دُنیا کی زندگی توجیدروزہ ہے، کمتنی مجی کمجم

یاہے، بالاحسند سلّے بہاں سے خصست ہونا ہے مگر جس زندگی کی طرف السراوراس كارشول بلار السهد وه اليبي زندگى سب جريمي فتم نهوكى . يم اكيس الصول كي تخف راوح من من اوس كادرجه بالتالي ، مس كال على بوجا تاسبت المستدنه صرف ذاتى كمال اوردائمي زند كي عال بوجاتي ب بكراش كى قرآ نى كى برولت اس كى جاعب اور اس كے مثن كريھى زندگي فيب ہوتی ہے -اس زندگی کاتعلق مجموعی طور ریسے سابھے ہے اللہ تعالی مجاہرین کے خون کورائیگال نیں جانے دیا۔ اگر وقتی طور ہے النظری را میں جہاد کرنے والمے وشکھست بھی بوملے ، بھر بھی جاعت اور ملت میں اس شاوست كے اثرات ظاہر ہوسے بغیر نہیں ہے۔ اپنی تندا اسے متعلق الله تعالی كافران سِي وَلَا تَفَعُولُولَ لِمَنْ يُقِتْ تَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتُ مُ بَلِ آحُكُما ۚ وَلَا يَشَعُنُ لِا تَشْعُنُونَ رَالْبِقَقَ اللَّهُ کی راه میں قبل ہونے والول کو مرده مست کہو، بمکہ وہ زنرہ ہی مرکہ تم کو شعور نیں ہے کرانیں کس قیم کی پُراحست، اور باعزت زندگی نصیب عالم برزخ اورعالم أخرست مين تم اكن كے مبند وبالا درجاست كا انداز اندى كريكي الترك أكتهاء كالعربي تعربي يهي فرايا م وَلا يَحْسُبُنَ اللَّذِينَ قَدْ يَتُلُولُ فِي أَنْ سَبِيلُ اللَّهُ أَمْ فَاتاً اللَّهُ كَاللَّمُ كَاللَّمُ كَاللَّمُ كَاللَّم میں جام مٹھا دست نوش کرنے والول کو مردہ خیال بھی زکرو، میکر انہیں تو اعلی در کیے کی دائمی زندگی حال ہے۔ جانج بیال بریسی فرایا گیاہے کہ لے أال ابيان إاله الرسول كي أواز مركبيك كهو ، جوتنه بين حقيقي أور ابرى زندگي

نبی کی دعوت اورنماز

بیال براطاعت رسول میصمن میں ایک اور کی ایسے ہے۔ حدمیث مشرکیب میں ایسے کہ حضرت ابی ابن تعبیف نماز بڑھ رسے تھے استے میں حضور علیالسلام سنے اُن کا نام سے کر ملایا۔ انہوں نے علیری حلیری کاز ا داکی اور حاضر خدمست ہوسگئے۔ آیب نے دریافت کیا کہ آنے میں دیر

كيول بوني الرعوض كما بصنور إمي نماز مي صروت تها، اسسالة اخير او كئي آب في فرايان تون الله تعالى كاير حكم قرآن إك من بين روب نَايِّهُا اللَّامِينَ الْمَتْمُولِ السُبِّجِيْدُولِ اللَّهِ وَالتَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُّ العالى والول التراورسول كالحكم الرحب وةلميس بلالمن مقصديركم مصور عليها اسلام ني تسيس واز وي عنى تو نماز جيول كر فوراً حاضر بوعا ما جاسية تضاءاس آسین کیس اس باست کا حکم دیاگیا ہے۔ اسی بینے قامنی ثنا والملا إنى ي واورعلامر ببينا وي اين اين تفاسيرمي كفت من كرحب السركار ول تسی تون کوبل ئے تو اسے فرا بنی کے اس حاصر ہوما ناحلہدیے اور بنی كى دعوت كونمازية رميح دين جاسية - اسبعوال يديد بولم حكم الكر كرفي تخفرته يا حكم نبرى مي نماز درميان مي صور دياسي تركي اواشده حصر نماز باطل بوطب يطحا ومفسرين اورفقها في كدام فرا تعين كديس كالينتخف كى ناز باطل نيس بونى كيوكي وكتسب كم التفركا رول كسى السي جيزى طرف بلاد الب سي نماز سے بى صرورى بے كيونكر نماز تو معمن دور كي موا كى بنادى تعلى كى جائتى سے جي كسى ال لگ مائے كا خطرہ بوركى فى موذى جانورحله كمريسي في اندها أدى كوئي بي كرراج بوركسي كي جان جا رى مود مال كاضياع بوتا بو وغيره وعيره اليي صورت مي نناز كا داست ده حصہ باطل ہوجائے گامگر رسول التركائكم أكيب اليي چيزے كمأس كى تعیل بنازی باطل نیں ہوگی نی کی بات سی کرالیا آدی تھروہ سے نماز شرق ع كريك تاب حبال مسية توطرى متى مبرحال بيني مسيم محمر كم تعيل كا قانون بي خواه كوني آدى نمازى كيول نه يره رطي بورباتى ري يابات كم

تطع نماز كنت نقصان پرسے وفقائے كام فراتے مي كر اگر كسي كوك

اكيدور جمعي جارا في كانقصان مي بورط بوالدنك زور تحراس نقصان كو

سجان عاسيئه عيرجا كيركوني لمزانقصان توقع بوراس طرح نماز تواريط مبنے گی مگرینی کی اواز برحاضر ہونے سے نماز میں تھی فلل واقع نہیں فَرَمَا إِوَا عَكُمُ كُنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَهُ إِنَّا الْمَدُ وَقَلْبِم وَانَّهُ وَلِيْهِ تَحْشُرُونَ تنبرتلي مان کران اوتعالیٰ آدی اوراس کے ول کے درمیان حائل ہوجاتا ہے اورجان او کہ بیٹا ساہی کی طرف اکھتے کیے جاؤ گئے۔ اگرالسراوراس سے رسول کے محمی تعییل رکھاؤیگے توہوں آہے کہ الٹرتعائے تھالتے اور تھارے ول کے درمیان کے ا تعميل عمرى توفيق مى مديب كريد اور بيرتم ننى سے بهشہ كے۔ ورم ہوجاؤ۔ ظاہرہے کہ ان ان کا دِل تو السّرتعا کے تعظیمیں ہے جب وه دیجیتا ہے کہ کوئی تخص اس سے محمریدا اور بیب نہیں ہوتا تر وہ اس ول كوعيد عني كاتب ول كامعاطر مرا نازك بد انسان كے اداد کامرکزی دل ہے اور اس کے وریعے انان بی یا ترائی کی طرف جاتا ؟ اسى كيصفورعليالصلواة والسلام وعام بمحصايا كرات تفي عامقيلا الْقُ لَيْ اللَّهِ تَكِيتُ قَالِمِي لَمَا لَي وَيُعِلِكَ لِهِ وَلِي كُمْ يُعِيرِ فِي والدميرك ولكر ليف دين بيثابت قدم فراء آب في يد وعلى بھي اے دوں سے بھرنے واسے مولا کریم! ہما سے داوں کو اپنی اطاعوت کی طرف عصرف، كابريد السط مي نه جالي يعب طرح ابل كتاب سے دل افر بنول کی وجہ سے محکوس ہو گئے اس طرح ہما سے ولوں سے عمی کی لی توفیق سدب بنہ وجائے ،اسی سے فرمایا کہ النٹر اور اس کے دیول سے کے مقعمل م خفلت نہ کرو، ایبان موکر اللہ تنعالی تمهاسے دل کے رسال مانل موكرائس كى كيفيت بى برل مے اور بجرتم مهنيد مے ليے

لاً تصیب بن الدین ظامی من کو خاصی استه

ی ما و و ناص طور رسون ظامی و می نیس بنج گا بکراس بن اوری کی پوری توم اور موالی کی امام شاہ ولی الله و فراتے ہیں که وی میں بنج گا بکراس بن اوری کی پوری توم اور برعات کورواج نه دو کیونکراس کا دیال صرف برخت کرنے والوں پر کمی نیس بکر پری گلت پر پڑے گاای و بال صرف برخت کرنے والوں پر کمی نیس بکر پری گلت پر پڑے گاای اور بنی آلئو کو فریق برای کا در بنی تا اور بنی کا کرنے والوں پر کمی نیس بکر پری قوم اور جماع کا کا اور بنی تا آلئو کو فریا کو با کا میں میں اور بنی کا کرنے و کر کا کرئی افتا اور بنی نیس و بالی کا اور برعات الیمی بیمار یا جمی میں میں میں اور برعات الیمی بیمار یا جمی میں میں میں اور برعات الیمی بیمار یا جمی میں میں میں اور برعات الیمی بیمار یا جمی میں و کر کا کمی اس فت نہ میں میں کرنے و کر کا کمی کرنے و کر کا کر اس کے بیا و بری قوم کے سے دیا کا جان بن کی تا ہے ۔

ديمت كا

فتشنه

تطع نماز کتے نقصال پرسہے توفقائے کڑم فراستے ہی کہ اگر کسی مؤن کا ایک درجم معنی جارا نے کانقصال بھی پورط ہو کونماز توڑ تحراس نقصال کا بین کرکیا ہور الم ہے۔ ہر جاعت اقتدار کی گھوکی نظر آتی ہے اوراس مقصد
کے صول کے لیے ہر جائز ونا جائز حربے استعال کرنا ابنا ہی بھی ہے
جس کا پنجہ ظاہر ہے کہ ساری قوم شکلات و مصائب کی بی ہیں ہر ہی
سے ۔ نہ سیاسی طور پر سکون ہے نہ محائث عالمت اچھے ہے معائث و فعت
وفعاد کا کہ گورہ بن چیک ہے ۔ قوم رور تنزل ہے اور اس بیزا میں صرف
فقتہ پر داز ہی شال نہیں مجر اور بی قوم دینی ہمانٹر تی اور معائنی کی ظریہ
دور الیہ بن جی ہے ۔ فروایا کا ایک مگو آل اللّٰ اللّٰک سے دیا اور اللّٰ الحقاب
خوب الجھی طرح سمجھ کو کہ جب کوئی قوم اس فتم سے فعتہ میں متبلا ہو ماتی
ہے تو بھی المنظر کی گھ فن بھی آجاتی ہے اور بینک اللّٰ تعالیٰ سنون

امل کا برانغان<del>ت</del> برانغان<del>ت</del>

سنتے النترتعالی نے امترائی دور کے میلانوں کو لینے احاناب ادولات بوك فراما وَاذْ كُورُوا آلَادُ النَّدُءُ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وبادكروحب تم بالكل فليك تعدوم ستصاورها لهت يرهى حمشه متصفح فأي الكَرُضِية تم زمن مس محمز ورخال كيه مائے تھے تمہر شركين می طرف سے طرح طرح کی اندائیں پہنچ رہی تقیں تیرہ سالمہی دور میں وہ کون سے مصائب ہی جوامل امان نے مردائش منیں کے۔ نَعُنَا فَكُنَ أَنُ لِيَكِ يَعُظُفَ كُو النَّاسُ مِي تَمْهِ روقت إلى فوت می مثل ہے ستھے کہ لوگ تمیں اجا کے۔ اجک سے ماہیں گے۔ مروقت وتمن كاخطره سرمين لحرلا تأريثا تفا-السرف فرمايا ان مالاست من فَالْأِلْ كُنْ مِهِ مِنْ فَعُلَا والله مِنْ زَرْتُي مِن كُرْبِين عطاكى ، اس متقام کوم کزاسلام اورم کزامل ایمان ناما ، تنهایسے سروں <u>سے خوو</u>ن مُعَ بِنَصْبِی السرنے اپنی نصرت کے ساتھ تماری

ناندفرانی اتم اللری رضاکا بروگرام ہے کہ اعظے تو السرنے تماری برفوائی وَدَنُوتَ كُورُ مِينَ الطَّيْدَاتِ اورتمهي إلى جيزول كى روزعُطا کی اس میں ال غلیمیت بھی شامل ہے ۔ اور جس سے متعلق الم شاہ ولی تھر محدث دمیری اوربعض دوسے راصحاب فرمائے ہم کر الکٹر تعالیٰ نے بیمالی ال سلے ملال وطب ، قرار فیسے رہا اگر اسے استعال کر سکے اس سمے علاق سلال ویاکسزہ روزی کے دیگر کست سے وسائل بھی جہافر ماکر تم مواحدان فرایا۔ فرالان ملم اصالات كالميترين وناما سية كعَلَّكُمُّ تَشْكُمُ وَنَّ لرتم السُّرتعالي كانتحراد آلرد . اس في تمين امن والاخط ارضي علا من وال اس مي حكومت دي احلال اور يكيزه جيزر عطافراليس الذاتها رافرض تعاكمة تم السُّرتعالي كاشكريه الأكرية. الراس كي الأثني حقوق الأكريني ہوتی ہے۔المترنے محومت دی ہے تداس سے شکرانے کے طور یر ملک مرامن امان فام کرد- انصاف در اکرد ، عوام کے یا روز کار کے مواقع فراہم کرہ اوران کے سیاے یاک دوزی کا ندولیت کرہ ۔اس کے كے علادہ امر بالمع وست اور بنى عن المنكر كافرىضراداكرد. لوكوں كورائوں روکو، نکی تی مفتن کرو عقدے اور اس کی اصلاح کرو، اس الک للک كافتحرير اوالرف كاطرافية برب واسلام ك انتزائي نبازي ساس لي قرياحدسوسال كمصملان لنفاصولول لرقافم كسيد وليفاو برعا يفرفن كي بجاآ ري سے الترنعالي كا شكريراداكر في سے توالسّرتعالي أن يرانعام واكرام كى بارش كرتاري بيرحب فود مكان إن اصواول سے باط كيے الترك بن ك عندى ور تحلماتُ الله هي العُليا على بجائ فريتى ادر كنبريرورى شروع بوكرى توالتكر لغالى نے بى اين رحمت كا محقد الماليا، أج دُنيا من سياس اسلامي راشين من تراكب عبي أنسي نهين جوالمعرفة الط کے قائم کروہ معارم لوری اترے ، انٹری کا نیتے ہمٹر ذاست کی صورت ہی

نكلاك و آج مسلانول كے إس مرابعيم بيت من فن سے مرمعالمين دورول کے محتاج ہیں۔ افلاقیات کا خارہ نکل حیکا ہے۔ ستجارت الحالی ا مے سی کی میان ومال اور عزبت محفوظ منیں اسالا نظام ہی بھی الم اور عزبت محفوظ منیں اسالا نظام ہی بھی ا

الرفت برى المناهج، وهميرون كومعاف نيس كرا-

المنكري كانيتيسب اسى سيك فراياكه خدا تعالى نفطت دى سے تواس كافتيريمي اطاكرو : ناقدري كروسكة توالديوتغالي كي گرفت بي آجاؤسكه ، اس كي

قال الملاه الانفال آیت ۲۹ تا ۲۹ درس بشتم ۸

لَمَا يَنْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواً آمَلْتِكُورُ وَانْتُكُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُواْ انْتَمَا

آمُوا لُكُمُ وَاولادُكُمْ فِتُنَافُّ لا قَالَ اللهُ عِنْدَهَ آحَبُرُّ عِ عَظِيْكُمْ ﴿ كَاكِنُّهَا الَّذِينَ امَنُوْاَ اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ عَيْمَلُ

لَّكُمُ فُرُقَانًا وَّ يُكُفِّنُ عَنْكُمُ سَيِّيَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُمُ مُ وَاللَّهُ ذُوالُفَضُلِ الْعَظِيرِ ﴿ تن حب مله اسك ايان والو إ مت غيانت كرو الله تعالى س ادر رمول سے ادر مت خیانت کرو اپنی امانتوں سے اور تم

بانتے ہو 🔞 اور بان لرکہ بیک تمارے مال اور اولاد یں آزائش ہے اور بیک اللہ کے پاس اجرعظیم ہے 🕾 ا ایمان والو! اگرتم اللہ سے درتے دہو کے تو با دیگا وہ تہا اے لیے فیصلہ کن بات اور دور کردیگا تم سے تہاری برائیاں اور معامن کردیگا تمہالے گناہ ۔ اور الله تعالی بڑے فضل

یرسورة اور الکی سور توب دونوں جا دے سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں الن شورتوں میں النّہ بنے دیمن کے مقابعے میں کامیابی حاصل کرنے کے اصول بیان <del>جسائے</del> ہیں برب سے پہلا اصول ثابت قدمی تھا۔ کرجب دشمن سے بڑھیٹر ہو جانے تو چیر میدان جنگ سے بھا گئے کی کوشش نزکر و . ملکہ ثابت قدم رہو ۔ الشرتعالی نے یہ قانو<sup>ن</sup>

ربطآيات

مفرركردياكم دينن اكرتعادم وسكنفي موس تواك كي خوب سي بجاكة كى اجازت بنيس بي حرشخص ميمط عير كريها كه حاسة كا وه اكبرانكيارُ كما مرتكب ہوكرچنم كاستن ہوگا . مصالة تعالى نے حنگ كا دوسرا اصول پر بیان فرایا که التارادراس کے رسول کی اطاعت کر لازم بحراد اور اس روگردانی نرکرو الد تعالی نے افرانی کرنے والوں سے متعلق و الما كربيب يحقل اور المحجم م مكبرها نوروك سي هي برتزي . فرايابيو د اور منافقین کی طرح نه بوجا ناجو کہتے ہی کہ ہم نے النٹر سے انگام مش يك عالانكه وه نئيس سنة واس ك بعد الله تعالي في الما المرام ليبيال فرايا كرك ايمان والوا التطراوراكس كے رسول كا يحموال جب كروة تميس اليي چنرکی طرف بلاتا ہے جس میں تھا کے لیے ابدی زندگی ہے تعمیل حکم میں بیروں را ہے۔ سستی مذکرو، درنہ بوسکتاہے کم التیرتعالیٰ تنہا ہے دبوں کے درمیان مال موجائے۔ تہائے ول کی جالت کو بدل سے اور تمسیے نی کی توفیق بیاب ممرنی عالیے اس کے علاوہ گذشتہ درس میں النٹر انے لینے بعض <del>آصا ان</del> بھی یا دولائے ۔ اُب آج کے درسس النزتعالی نے جنگ کاچ تھا اور كانخوان اصول بيان شرمايا بيرجس كانعلق خيانت اورتفوي كي سايقيب ارشاورونا مع بَاكَيْها اللَّذِينَ الْمُسَنَّى اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللُّهُ وَالنَّ مُعِلَ مَت خِيانَت كروالله سع اورسول سع وَ يَخْتُ فَا أَوَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أمكننت كثح اورمت خيانت كروايني امانتون رالترتعالي مصخيان كسف كالمعنوم والحسيع ب- حنك كي مورت من حو الغنيمت على ہوتاہے، وہ السراورائس کے رسول کائی ہے اور اس خیانت فطعاً دوانهي رال غنمست كالفضل فانون تواسكے اى مورة مي اربيسيے امج اجالى طوريرسورة كى ابتدائى أيت مي هي فرماياً كمياسي عني الأنف ل ما لِلْهِ وَالسَّسُولُ لَعِي الْغَنيت توالله تعالى كاحق بع واص كے محم

حقوق مي*خيات* 

كيمطابق أس كابني تقيم كريكا ما إغنيمت مي خيانت مسيم تعلق صنور على الدام كارشادم ارك لي تشواك من المناب وشاك من المسارا كروال فنمت من اكت تسمد يا دو تسمي بغيراما زست کے الحلئے کا توصنم کا باعث ہوگا -ایک غلام کوکسی نے تیرار کر الک سروار توگوں نے حضور اعلیا اسلام کی خدمت میں مارکماد بہیض کی کہ آپ كن غلام الله يرك وما الفيرار! الشخص في الغنيمت ميس اكسماد ورى كى ومنه كالكن كراس يدليك كى ب السُّرِيَّةِ إِلَى سَمِينِ نَوْعِ النان بِرِقاعُم بونْ فَالِهِ مَم مَعْوَق اورانان نے اللہ تعالی سے جھی عدومیان کر دیھے ہی ادراس کی الوہت کا جواقرار كيليد، ووسرب المنت بن يتخص أن ميس، كوني الكيفي على اداً نىن كىرىكا. وەخانىن كامرىك بوگا . أكركونى غاز تىكى طورىرامانىن كى يا مِنوا ويونل ميح طريق سي نبي كرنا ، وه خانت كالمجرم موكا - اسي طرح جوکوئی نئی کے احکام اور عمدوسان کی خلاف ورزی کرے گا تروہ سی خیات كامح مهم عاماليكا- تمام معاملات عي اسيمن من آني م وحوكه إذى ، مكارى اورخانت جنم لس بے جانے كا إعد مي مضرت الوالي الن عبد المنذر كاواقعه "نفايسرى كالون يركورن صنديدا الاس في الشرك علم مع بوقر نظر برجرها في كى جريحتيار واسن رجيور مسكة بضور الى الترطيه والمرف ذباكرتهار سيتعلق حرفيصل معترب معاذكر كا وہ تمہیں مست ول کونا ہوگا۔ الولمائ کا ببود برں کے ساتھ متجارتی لین رہن تھا اور وہ ایک دوسے کے دوست تھے۔ یودلول نے حفرت الولال اللہ سے مشوره لياكد كمياننين حضرسة بمعدى معاذة كافيصد قبول كرليا عاسيه اس يرصرت الولالله في في كالرب الثارة كا - الكرج النول في منه سيكولي ات نبين كى عنى المحماس كالمطلب مدينا كرموز كافيدا تهيين مرواديكالندا

الصعاطهم محتاط ربوبيرا فناره نوكر بميط مكر بعيدمي انهين اصاس بوابكم ابنول نے بیودلوں کے حن میں باسن کرکے خیانت کاار کا اسکا خانخدا منوں نے منزا کے طور ہے لینے آپ کوسی برنزی کے ایک ستول كيما يقربا نده ديا اورقكم الطفالي كرحب كك التكركاريول مجه خود ليف وست مارک سے نئیں کھوے گا ،میں بیں بندھارہ کرجان سے دونگا۔ اس دوران الله تعالى سے اپنی علطی کی ما فی طلب کرتے ہے سی کی مجیر دن گزر سے اور آب رہویٹی سے دورے سٹرنے سکے الاخرالسرتعالی نے اُن کی توبیست بول فرائی توحضو علیالسلام بنے فودسینے دسست مہارک ہے ابولبانی کی برسیال کا کے کہ آزاد کیا۔ ببرطال فرایا کہ کے ایمان والواہم اوراس کے رسول سے خیانت مذکرور

وَلَا يَخُولِقُ أَمَانُ مِنْ كُوم مِن بندول كي حقوق من خانت كا مُركة مع يصنور على السلام كارتادم إرك سه ألم مستشار مع في تسمن یعی جس سے متورہ لیامائے وہ ابن ہوتا ہے، لہذاکسی کو غلطمتورہ یں دنيا جا ہے۔ ملکہ اپنی صوا بریر کے مطابق جیجے مثورہ دنیا جا ہے ۔ اگر

كونى فخص جان بوجه كركسي كوغلط متنوره سي كاتووه اس كے حق بي خيانت

تحقوق العباد سمے سللے میں خانت کی مثالیں عم طور ہر دیجھنے میں اتی رہنی ہیں۔ تنراکت وار اس خیاست کے متریک ہوتے ہی ۔ مخلف المجنيل ننتي بس اور بحفراك كيحصه داران باكاركنان خاست محم ذربعے ال محصاتے میں جمعی وں اور مربول کے فند میں نوانت ہوتی ہے يرس معاملات كى خيانت بدار قطعى حاسب م

بعض لوگ لینے فرائض میں کونائی کریے فیانت کے مزیلے ہےتے مِي .اكر اعظ محصفظ كام كرنے كامعامرہ ہے تو يا بنے كھفا كام كركے

تبن مسيط چورى كريك . ولي في مي كمي كرنا خياست ب ادراسي كافي حرام ہے ، دوسل جیسی میں المنت کسی غیر مخت کے میرد کر دینا بھی خیانت میں (النساء) بعنی این امانیں ال لوگوں کے میرد کرو جواس کے اہل ہی۔الگہ كونى فضى عديد ومتعين بادروه كيف فرائفن مبعي طورايني نبیں دیا تروہ خیاست کامجم ہے بصنورعلیدالسلام نے فرایک منافق کی کی نثانی پر ہے کرجیب اس کے ایس امانت رکھی عالئے تروہ خیانت کر تا ہے۔ بہرطال کیفے اختیارات سے تجاوز کرنا او کام کی خلاف درزی كنا المالي غاوكي غاطرغار ومناسب خاست مراغل برحس اس البیت میں منع کیا گیاہے . فرمایا التراور اس کے برٹول اور ایس کے معاملات من خيانت ذكرو وكانتُ عُو تَعْلَمُونَ وَادرتم اليمي طرح عانة موكه فلاح الى من سب واكركسي عي مالدين خاست المريخي بو کے تر ناکامی کامنہ دکھنا پڑے گا، دُنیامی دلل بوجا دُ گے اور آخرت مي عذاب كي متى علم وكي. فرالى إدر كھو إخانت اكثرال ادر اولاد كى عبت كى وج سے كى جاتی ہے اکٹرلوگ اولاد کی خاطر ال کے صول میں خابن سے مزکب ہوتے ہیں ، حوکر مبت ثری بات ہے اس کی وجریوبان مستسرانی وَلَمْكُمُونَا أَنْكُمُ الْمُوالِّكُمُ وَالْكُورُ كُونُ فَالْمُكُورُ وَالْكُورُكُمُ فِي الْمُعَالِكُ تمهاسے ال اور اولاد خلاتعالی کی جانب ہے فتنہ کا باعث میں ۔ اِن چنرول کے در میع التر تعالی تمیس آزمانا عابتا ہے رسورة تغابن میں هِ إِنَّ مِنْ أَذُوا حِهِ كُوْ وَأُولا دِكُمُ عَدُقًا لَكُونُ مُهارِك برى بیجے تمہارے و تمن میں ان کی محبت میں مثلا ہو کر اگر خدا اور رسول سے خیانت کرو کے ترصنم میں جادائے . بوی مجرب کے ساتھ نگی کرنے کا

بال*ادر* اولوکافتنهٔ

حکمہے تھڑالٹڑاور رہول کے ساتھ خیانت کرنے کی قطعاً اعازت نہیر رايالهي حيدروزه زندگي مي حقيرال من خياست مركرو كاڭ الله عينده <u> الحيثي عَظِمِ فَي أَوْ عَظَمْ تُوالتَّرِكَ إِس مِ الرَّفْدَا تَعَالَى كَي عدود</u> مرقائم رجسو سے مال واولار کے معالم من خیانت شیس کرنے ملکہ اللزی ورو وقائم کرو گے تواس کے جی بیت بڑا اجر یا اُر کے بیرال یکامیا بی کاچوتھا امپول مالتراوراسكرسول سيخيات نركرا ورندابيس كصعاملات مي جانت كااز كارجر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلح وجنگ یا زندگی کے دوسے رمعاملات تفويي مي كامياني كے يہ يا كيوال اصول بيان فرما ياسے آيائها اللّذين المُنْوَا لِهِ المَانِ وَالو ! إِنْ تَتَنَّقُوا اللَّهُ كَمُ عَلْ لَكُمُ فُرُفَاناً اگرتم الٹرسے ڈریتے رہو گئے تو وہ تھا اسے لیے فیصلہ کن باست نادیکا معرکہ برراس کی زندہ مثال ہے ۔ اس موقع برابل ایان نے الدینے کی بارگاہ مِن عَاجِزِي، اخلاص اورتفویٰ سینٹ کیا تو النتر تعالیٰ نے فتح عظمہ عطافوا فی اور سلانوں کے حق میں الیا فیصلہ کیا حوہ منتہ کے لیے اوگاری گیا۔ اسی طرح حبصیران میں بھی نقوی اختیا رکہ و سکے، الٹیر نعالیٰ تنہیں <del>مشکلات</del> سے نکالا ہے گا اور تہا ہے لیے کوئی استتباہ نئیں سے دیگا۔ اور ہمیشہ تمہا سے سامنے حق و یا طل می فیصلہ کُن جیزر کھے گا۔ تقویٰ سے عام ف مرادخدا كاخوت ، كفرومشرك امعاصي اور برعات سي بيخا - شراعيت احترام كمزنا، حدود البيّر كاخيال ركهضا اورشيهات سي بيخاب يعوق لت اور حقوق العباد كاخيال وكهنا تقولي كالهم حزوسيم لندا أكمران باتول بيه عمل بیرا رہو گے تو الکتر تعالیٰ تمہا کے ساتھ ہوکتے ونیصلہ کن معاملہ کہے گا۔ فرا اُتقول اختیار کرنے کا نیتجہ تہا کے حق میں یہ ہوگا و کھے کھے عَنْ كَعْمُ سَيَّنَا لَتِ كُنْمُ السُّرِتِعَا لِيُ تمهاري بِلْمِيْوِل كُومِنَّا ويُكَارِ مّهار عَلْطِيولُ اوركوتا بهول سے درگذرفرہ کے گا نیز و کفیف کے کھے تہارے گئ

بخش نے گا غرضیر اللہ تعالی نے تقولی کے بیٹیے میں بین انعابات کا ذکر فرایا ہے۔ بہلا انعام یہ ہے کہ تمہا سے بی منصلہ کن بات کرے گا دوسلر تمہاری برانیاں شائے کا مادر تبیرا یہ کہ تمارے گاہ بھی معات کردیگا کونکہ وَلِلاً کُرُ ذُو الْفَنْصُرِ مِلْ الْوَ خلوم مدالتُہ تو الارسومی رائے فیصنا

كيونكم وَلَلْكُ ذُوالْفَضُ لِ الْعَظِيثِ وِالتَّرْنَعَالَى ببت برِّ فِعنلَ والا جِه مُحَمَّاس كافضل انبي وَكُول حَثْ بِإِحال بُوكَا جِرِصاحبِ إِيمال وَهُ عَلَى تقوي مِول كي .

تقویٰ ہوں ہے۔ کوئی فرد واحد مواجاعت ایکومت، اگرتقوئی کے اصول پر کاربند نہیں ہوں گے تو ہرمعاملہ میں گڑ ٹر ہی رہیگی ، کوئی فیصلائن بات سامنے نئیں آئیگی ۔ اُج دُنیا میں تھیگڑے ، فنا د ، سے احلیہ: نی ہمائی پھالی

 قال السملاه ورسنهم ۹

وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقَتُ لُوكَ آوَ يُخْوِرُجُولِكُ ﴿ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُلِكِنِينَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى كَلَيْهِمُ اللَّمُنَا قَالُولًا قَدُ سَمِعُنَا لَوُ نَشَاءُ كَقُلُنَا مِثُلَ هُذَا إِنْ لَمُذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّالَّالِكُو لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال وَلَذُ قَالُوا اللَّهُ عَلَى إِنَّ كَانَ لَهَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمُطِنُ عَلَيْكَنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ آوِائُتِنَابِعَذَابِ الِيَهِ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُ مَ وَانْتَ فِيهِمُ وَهَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُوْرُوْنَ ﴿ وَمَا لَهُ مُ اللَّا يُعَذِّبُهُ مُ اللَّهُ وَهُ مُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسَجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا ٓ اَوْلِيآءَهُ إِنَّ اَوْلِيآ أَوُلِيآ أَوُلِيآ أَوُلَيا الْمُ الْمُتَّقَوْنَ وَلَٰكِنَّ آكُنَّرُهُ مُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿

 ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ہی اس بیا کلام کر دیں . نہیں ہے یہ مگر تھے کہنیاں پیلے وگوں کی (() اور روہ بات بی قابل توجہ ہے) جب کا انہوں نے اے اللہ! اگر یہ بات عق ہے تیک طرف سے تر پر برما ہے ہم پر پھر آمان کی طرف سے یا ہے آ ہارے پاس کوئی دردناک عذاب (() اور منسیں ہے اللہ تعالی کر منزا ہے آن کو جب کر آپ اون میں موجود ہیں اور نہیں ہے اللہ تعالی بان کو منزا ہے واللہ جب کر وو بخشش اور نہیں ہے اللہ تعالی بان کو منزا ہے واللہ جب کر وو بخشش این کو منزا ہے واللہ تعالی بان کو منزانہ یہ محبور عرام سے اور نہیں ہی اور نہیں ہی سے جب کر اللہ تعالی بان کو منزانہ یہ سے جب کر وہ دو کتے ہی مسجور عرام سے اور نہیں ہی یہ سے بر عرام سے متولی مگر وہ جو

دبطاكت

ستق ہیں کین إن بین سے اکثر اللے ہیں جو نبین بان فرائے ہیں۔
گذشتہ آیات میں الشر تعالی نے فلاح کے پانچ اصول بیان فرائے ہیں۔
پنچاں اصول خوب فلاجی تقویٰ کا داست اختیار کرنا اور اُسی کی ذات پر جرز کو فیصلاک نیا اگرالی ایمان اس اُسول پر کار بندر ہیں گے تو النٹر تعالی این کے بیے ہر چیز کو فیصلاک نی بنا دریہ چیز این کے اطن کے لیمان اصان کی حالت داستے ہوجائے گی، حق وباطل کے درمیان اخیاز پیلے ہوگا اور خارجی دُنیا میں ہوسم مالت داستے ہوجائے گی، حق وباطل کے درمیان اخیاز پیلے ہوگا اور خارجی دُنیا میں ہوسم کے شکوک کو شبہات دفع ہو مایش گے میں تقوید کا نیتے ہے اور میں مار فلاح ہے ان کے شیامی الشر تعالی کی مورشال ہوگی جس کی بین شال غزوہ برسہ ہے اس جبگ میں ہو جائے ہی ہو کا شارہ گذشتہ آیات میں ہو چکا ہے ۔ اس شکل ہوتھ ہر اہل ایمان نے بیا شرائے تھوئی اور قو کل کیٹ کی کا شارہ گذشتہ آیات میں ہو چکا ہے ۔ اس شکل ہوتھ ہر اہل ایمان نے بیا شال تقوئی اور قو کل کیٹ کی کا است میں جی انہوں نے النڈ کی ذات پر کھل چرومرد دکھا، تقوئی میں سے سرفراز فرایا۔

کے داستہ کو صفیہ طی سے تھا ہے رکھا، تو النڈ تھا گی ذات پر کھل جرومرد دکھا، تو اگر النہ تعالی نے ضع میں سے سرفراز فرایا۔

اسلام کے بوئے کی نشو و کا کے لیے اللہ تعالی نے لیے نبی اورا ہل ایمان کی جن بی زرائع سے مرد فرمائی ، ان کا ذکر آر کہ ہے ، جنانچہ آج کے درس میں جرت کے واقعہ کی طوف اشارہ ہے ، اس میں شریبین کی مہلے دھر می اور تعصب کا ذکر مجب اورا ہل ایمان کی کامیا لی کاجی ۔

ارشاد ہو تا ہے وہ بات کیے سامند کو دکر آذ کی می کو گوباک الذی تی سامند کو در کی اور کی کامیا کامیا کی کامیا کامیا کی کامیا ک

لفظيمعنى تدبسرى ب أرووم ملحيت مراد وصوكه اورفرب بواب ي كالطلاق عربي كي محررينين موتاع بي مكركا اطلاق انسافو بريهي موتاب اور السّرتعالى كى ذات ريحي خالخيراكثرمقامات بيقرآن اك بي آتب وُّمَ كُونُولُ وَمَ كُرُ اللَّهِ مُثَانِهُول نِي تَعِيمِ فَي تَرْبِيرٌ فَي أور التُرسني بعي منفي تربيري وَللنَّهُ خَبُ عُي الْملِّحِينَ أورالتَّدتِعا لَيُ سِترينِ مِخفي ربير كرنے والاستے مئی ضمون اس آسندہ س آسے بھی آراج ہے۔ اس آست کرمیم حضور علیال لام ی بجرت سے سے سینظری طرف اشاره ہے کہ کفار محرف اسے کے فلاف مختلف سخار بریشورہ کما اور بھراکے فیصلہ براتفاق کر اما مکہ میں صنور کے آباؤ اصار میں سے فقہ ابن کلاکے کا کیے مکان تھا ۔ جے اہم شورہ کے لیے اسلی ال کی جذب عاصل تقى لنذا أسے دارالندوہ تعنی مثور کے کا تھر کہا جاتا تھا۔ حب اسلام کی روشنی محصلنے نئی اوراکا دکا لوگ علقہ بجڑش اسلام ہونے نئے توسکے کے مشرکوں کو اپنی سیا دست کی فیکر لاحق ہوئی ، امنوں نے سوچا کر اگھر منكان تُعردين برسفتے سے تواكيب دن اليابھي آئے كا جب وہ محر کے قدیم اِشْدُول بیرغالب آعا بش کے۔ خاتخہ وہ اسلام سے اس مے

ا أيانية المان الري في حرفت الحاطر يحتيك كفي أعان بوسك النول لي

عهم ملانون خصوصاً ضعفا برييب مظالم وصليّے بعض كرفتل عي كيا۔ مركم المصفصدس كامياب نربوسك بالآخرسي فيصله ك يوبن بشاكفة ومشركين البُرحبل، عنبه بمشيميا ورابرالاسود وغيره اسي دارالندوه مي مشوره كے یے اسکھطے ہوسئے اکم حصنور علیرالسلام کی ذات سے متعلق کوئی آخری نیصلہ جب اس مئدر کیجبٹ بشراع ہوئی توال نخری نے مائے دی کھنور علىالسلام سے اور ميں بيطران وال كرانيوكسى كو عظرى من قد كرد يا جائے نه يه بابركل مكيس مي اور مذاسلام كي أبياري بوكي راؤمسياج اورد برسيرالا ای کتابول می محصتے ہی کرجب پر گوگ دارالندوہ میں جمعے تھے توایک المنتی خفس منے آگر دروازے پروستک دی۔ پر چھنے براس نے ایناتوات شخ تخدی کے طور رکراہا اور کہا کہ س تھی تہارے مٹورے میں مشرکیہ - بوناما منامر ل، شار كوني القي الله يشي كريك و چاي امس نووارد كوي منور عي شال كراماكا - يتخف د مال البير لعين تها . اور اسلام رشمنی میں اینا رول اوا کرنا جاہست اسا ، جنا مخرجب الوالنحرى ف حضور عليداللام كوقد كريسي كالتحريب سك ثراش فالسفاد يعن والمسك مثیرول نے اس مجوز سے اتفاق بڑکی اور کہا کہ قید کی صورت میں آرہے ماتنی آپ کردم کو نے کی کوشش کریں سے اور اس طرح میخطوہ سریہ منٹرلاتا ہے گا ، اس مقام ہر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ حب کافر وكرات كم معلق مفنى مرير مرسب تصح لليث بنتوك المراكب كوقيد ميں ڈال دي ۔ جب مرده تحريزير الغاق رائے نهر مرا تو الوالاس ديم شوره واكر خمرا سلام عليالصلاة والسلام كوجلا وطن كردنيا جاسية بابرح مرضى كدت تيرك الحمازكم بم توروز لوزكى سروردى مس محفوظ بوجائي

کے ۔اس بیشنع مخبری اور بعض ورسے مشیروں نے کہا کہ حضرت محصل للا ما والمرزبان کے براسے میعظے ہیں ایرجال بھی جا بٹی سے لوگ ان کے گرد جمع ہرجا کیں گے ادر بھرا کی وقت الیا بھی آسکتا ہے جب وہ طاقت جمع یے تم رحلہ اور ہوجائی ۔ لہذا بہترہے کہ ان کو اس قیم کا موقع ہی ندیا ئے جہارے لیے سی اُندہ زوائے من می خطرے کا باعث ہو ندا به توريمي ناكام بوكني - أوسين جوائي مي اسي تورزي طرف اشارہ ہے۔ اس کے المجدالبرجبل سنے آپ کے فتل کا تصویہ بیش میا ستجویز ریضی کر سرتفیلے سے ایک ایک لوحوان کا انتخاب کیا جا حواعلى درج كي الوارد كسيملح بول اوري اكب مقرره وقت بيضور عليا المسملح بول اوري اكب مقرب يرحمسله آور بوكمه آب كاكام تام كردس-اس كاخال تفاكه ونكراس تنق من تما مرقبا لى شامل بول سي السي الريضور عليه السلام مح خاندان <u>ط</u>ك كى اكب لسے قصاص كامطاب مى نىس كريكيں سے، البتہ ہم سب مل انیں دست اداکر دیں گے۔ البس نے اس رائے کی حاست کی ، عانجه اس کام سے لیے تاریخ مقر کردی کئی کم فلال راست کوفلال فلال انتوان مسلح ہوکر الے سے مکان کا محاصرہ کرلیں گئے اور حوبنی آپ بہر نكاس كات كونعة كرد ما حائكا - أو كفت في كالح كالحلاج التدنع اسى وانع كي تعالى الله تعالى في فراياب وكي كري كرون أوم كفارخفي تدبيركيب نحص اصادهم وكيت فكواللك العثرتعالي مخفي تربر كررط تقا- والله خسائي المركون اورييفيقت ب كرالترتعلط رہے بہتر تدبر کرنے والاسہ اس کے سامنے سی دوسے رکی تدبیری على يحق والله تعَالَى في حضرت عليه اللام مح متعلق بهي الفاظ أنعال کیے میں آیپ سے دشمن بھی آیپ سے خلاف الیخفی تدبیر کر اسے تنھے وہ أب كوسولى بربطه كانام باست تصنع الدَصرالله كم محفى تدبير تحريم كالم كرربى

تحتى وطال بجي بي الفاظم " وَمُسَكِّرُونَا وَمُسَكِّرُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ خَـُشُ الْمُلْكِرِينَ " بهرحال كفار في اين خفيه تدبير كي طابق رات كو حضور على إلى ا کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ آ دھرالٹارتعالی نے آپ کراس منصوبے ہے ندىعەدى آگاه كرديا اوراب كرداتوں داست ولى سے نكل جانے كا بحمد ديدما يحضنوعلى السلام في حصر سنة على كولية مستريم والأوا اورمسنسرايا مرصلح بيرا مانيتن توگول بمك مينجا دناكيونيكرنس توجا مطيمول رايشرتعاسط نے آپ کو یہ تھی تھے واکر مٹی کی اکس مھی لے کر محاصرے برموج و آدمیوں رول برعیدنک دیں۔ آب نے الباسی کیا اورسورۃ کیسن کی آست وَجَعَلْنَا مِثُ الْسَانُ آئِدِنْهِ فُرِسَلًّا قَمِنُ خَلِفِهِ مُ سَدًّا فَأَغُنَّ لِمُنْهُ مُوفِكُمُ لَا يُبْصِرُونَ کی تلاورت کرتے ہوئے آن سے سامنے سے گذر سکٹے مگرا ننبر جہۃ کہ مزہوئی اللہ تعالیٰ نے اُل کے آگے تیجے بردے ڈال میے ،اُن پیخنودگی طاری پوکٹی اور وہ اُپ کر دیکھیں نہے۔ جب مبسح بم ٹی ترحضہت علی اُ لوصنورعلیالسلام کے مبتراریا یا - لوجھا آپ کے صاحب کدھ مھیے جھو<sup>ت</sup> علی نے کہا مجھے کیا نہ ہے ۔ کافروں نے مڑی بختی سے بیھینے کی کوشش کی مخرانيين كجيدمتيه زعيلااوراس طرح التترتعالى فياك تح منصوب كواكام بين ديا-

سفورعلیہ اسلام اپنے گھرسے رواز ہوکر حضرت الجربح صدیق الکے گھر پنچے۔ اُک کوسا عقد لیا اور مکہ سے پذرہ کلومیٹر دورغار نور میں راتوں رات پہنچے گئے۔ جسے کے وقت جب نفار کو ہم سک کی روانگی کا علم ہوا تواہنوں نے مختلف راستوں پر ادمی دوڑا ہے تے اکہ ایپ کوروکا جا سے۔ اللہ تعالیٰ کی گئت سے حضور علی السلام ہیں دول کے غار ٹرریں مقیم سے اور بھرا کیے بیمووف

غارثور

ساستے پر در بیز طیبہ کی طرف روانہ ہو سکئے ۔ ابن ہشام اور در بیر مؤرضین نے اکسس ساستے کی بھی نشا ندھی کی ہے جس ریصنورعلیالسلام نے مربیہ طیبہ کاسفراختیا رکیا۔ یہ سبب اللّٰ کی محفی تہ بیریخی ۔ بررکے مقام ریس شرکین محر نے مسلمانوں کو ہیں ہیں اللّٰہ کی محفی تہ بیریخی ۔ بررکے مقام مرکئہ اللّٰہ نے والی بھی اپنی محفی ہیں ہیں ہے ورباری ہے ابنی محفی تہ بیریکے ذریعے آئ کے مضوبے کو خاک میں الادیا اور انسان کست کانس سے دوحار کیا ۔

آیات قرآنی کاانکار

بي كما الله تعالى نے كفارى ايك اورخصالت كا ذكر فرايس - وَإِذا مُتُ لِي عَكِيْهِ فَو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ٹر ھی ماتی میں رَقرَّانِ مالک کی تلاوت ہوتی ہے تو تعصب اور عناد کی بنا، ہیہ كنة بي - قَالْقًا قَ كُ سَهِ عَنَاكُم بِمِ نَ سُن لِيا بِ اورساعظ يه معى كنتے بي كف نشأ أو كقالت إصف ل هذا اكر بم عابس تواس مبيا كلام بم بھي سيش كرسكتے ہيں . نضرين حارث كے متعلق شور ہے کہ وہ ایران میں کا فی عرصة کے رہ حیکا تھا اور وکی کے رستم واسفنزیار کے قصے خوب جانا تھا۔ تحب حضور علیالسلام لوگوں کے سالنے ترانی قوموں مسے تعلیٰ فرانی آیات بیش کرتے تونظر کہنا کہ محمد تمہیں عاد وغمور کے قصے شنا تاہے ، او سی تہاں اس سے بہتر کہانیا ل سنا اہول ۔ خیا بخرر شخص امرا نوں کے ٹرانے قصے کہانیاں لوگوں کو سنایکر آتھا تاہم مشركين كى اكثرسية البيي هي حجر قرآن ياك كى سى هي آبيت كي ثال لا تحسير عاجز عقى ، لذا وه آيت اللي كوسنن تصعيديون كريت إن هذا رالا اَسَاطِ عَيْ الْاَقَالِيَ مَا يَرْسِ مِيانِ وَوَلِي مِيَانِ وَوَكُول كَ قصى كما نيا بين - اساطير اسطوره كى جمع ہے جوكہ لينانى زبان كالفظرہ اورعربي ميں تعجى استعال ہوتا ہے۔ اسکامعنی کہانی ( مرح STOR) ہوتا ہے۔ مشركين ليف عقائر باطله برير براس واسنح تنفي ابني خود مضت جنيركم

ر کفارگی مدعگا

كودين ابابيى سيتعيركرت تے اوسائے آب كوئ ير سمجھ تھے وہ اُلٹا ملانوں گرصابی کہتے تھے کداننوں نے آباؤ اجداد کے دین کرخاہے کر د اسے اکثر ابنیاء کے تعلق اکن کی اشیر ایا ہی گان رکھتی تھیں عضرت شعيب على السلام كى قرم نے بھى آپ كويى كاتھا " ينشُحكيث أصافيّاكَ تَأْمُوكَ أَنْ يَتَ فُوكَ مَا يَعِثُدُ إِلاَّ فَكَا (سورة برد) لي شيب كياتمارى نماز تمين بي كهاتى ب كرم إين آباؤ اجراد كي عبدو الحريد وي اس موقع يراللترتعالى في كفار مكر كمي اس واقع كي طروت توجه دلا في ہے اجب وہ بررکی طرف شکلے تواسنول نے السُّر تعالیٰ سے دُعاکی تھی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهِ عَرِي النول في كما له الترا إِنْ كَانَ لَهَذَا هُ وَالْحَتَى مِنْ عِنْدِلْ الْمُحْرَكُ وَمِن تَرِك زِديك بِعِنْ ب، ترم ترك نبي مانظ فأمُطِلُ عَلَيْ أَحِارَةً مِنْ الشسفاء توهيم برآسان سي يقربها في آويُدِنا بعِذَاد آلی<u>ٹ جریابہیں</u> در دناک غذاب میں متبلا کرنے بھرنا کہ وہ لوگ نے گفت<sup>ے</sup> يراتن كي من كنوديف يه دعاكريس تعد بعن ديكم انماء كى تومول كالبمي مي حال تفا - فرعون اور فيمان في حضرت بوي على السلام لوساحة كأب كايشركين فيصوركامعجزه وكيدكركروا سعوا هُستَمَرِ كرير حليا بؤا ما دوسي. فرايك مشرك توابى زبان سيرمزا كامطالبركريسي سركا بترتعاك خلافی تانون کا قانون محفر کرے طلب کرنے میر عذاکب بینج دنیا شیں ہے۔ ملکہ النشرتعالى دو دح واست كى نارىم علاب كولماليّار سائىي اورجب ير وحوطات باقی نبیس رشیں توغانب آجاتا ہے۔ جنائحیہ فرمایا کہ عذا ہے نے سے کہ بی دج برے وَصَاحَانَ الله ليعَادَ بهم وَأَنْتَ فِيهُ وَيِي لَي مِنْ إجب كساب ال كافرول ك

درميان وحودين التنزتعالي إن كوغلاب مي متبلانيين كريكاريبني كي مركت ہوتی ہے کہ اس کی موجود گی میں عذاب اللی ازل نیس ہوتا سیلی قومول میں مجى اليامى ہؤاست، حب بنى كو قوم سے الگ كيا كيا تو مھران برعزاب اليا بحضرت ہودعليالسلام سے تعلق فرايا وَكَـصًّا كِجَاءَ الْمُسْ فَعَا يَجَاءَ الْمُسْ فَعَا يَجَاءً الْمُسْفَا هُودًا قَالَذُنْنَ الْمُسْقِ الْمَعَدَةُ رُسُورَة بُود الجب مُحَمَّ أَيُ تَوْمِ لِنَهُ ہودعلیالسلام اور آب کے ساتھ ایان لانے والول کو کمیا اور افرا كرسخت عذالب من متبلاكرديا يحضورخاتم البنيين على الترعليه ويلم ن مكى زندگى مى بىرى تكالىيەت برواشت كىي شكر جب كاب والمائىقىم ميكفار مركوني عذاب نهين آيا عيرحب آب ولإن سع بجرست كرشے مرمیز طیبہ جلے سنگئے توصرف ولی کھے حاسال سے عرصہ میں انہیں برر مے مقام رالیسی منزا دی جس میں ان کے مقرر کردہ لیٹر مارے سکتے اور التي مي التيري بناسيك سي يصفورعليداللام كارشادمبارك بجي سدكم يرى وجرست الترتعالى فيميرى امت كوفصوصبت عطاكى ب ان يركونى اليا اجماعى عذاب نهين آئے گاجس يورى است الك ہوجائے ، تاہم عبروی طور رچھوٹی ہوئی سنرائیں آستی ہیں۔ سالقر ابنیا ہ کی قرموں کو مجموعی غذائب میں تھی متبلا کیا گیا ۔خیا نیجر قرم عادی تباہی کے متعلق آتا ہے کہ ال برسات رات اور آفھ دِن کم معلل تیز ہوا علیتی رہی اور وہ لوگ اس طرح ہلاک ہوئے پڑے تھے جیسے تھے اسکے بلیے بھے سے ہول۔ فرایا فکے ل تابی کھیے میں نباه ہوگئی ۔ قوسٹرودکا ابدرغال محدعام میں مقدا ہوا تھا ، حب اس تباہ ہوگئی ۔ قوسٹرودکا ابدرغال محدعام میں مقدا ہوا تھا ، حب اس قوم برغذائب آیا۔ ساری قوم اپنے مقام کر بلاک ہوگئی اور برحزم بس ہورہی وجہ سے رہیج گیا ۔ مجرحب برحرم کسے نکل کم طالفت می طرف ہورہی وجہ سے رہیج گیا ۔ مجرحب برحرم کسے نکل کم طالفت می طرف

حار إلى تواس يھى دى غلاب آيا جراتى قوم ريآيا تھا ادريتيفس تتے من الك بولاد اسى ما المعضور في الأرسلي لوري كى لوري قرمون پرعذاب نازل المحرميريامت پرانتُرتعاليٰ اس طرح كامجوعي عذاب نازل نيس كرے كا. فرما إنا فرمان توسول برعذاب مسمح طليتے سينے كى دوسسرى وجربير ب كه الح فَ اللَّهُ مَعَ لِنَّا لَهُ عُرَفَهُ مُ فَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَدِّدُهُ مُ اللَّهُ مُعَدِّدُهُ وَكُن الله تعالیٰ ایس وقت تک ان کرمنزانیس مے گا جب یک وہ معافی لمنظنے دہی گے مشرک لوگ لیے تنام زیشرک کے باوجوداین زبات عُمْ أَنْكَ كَيْسَتْ تِعِينِي لِي السِّر إلى معان فرامي - توالسُّرنِي ذ ما کرجست کے استعفار کرتے رہی کے انہیں بندا نہیں ی جاتی البتة حب استغفار ترك كردى كے ترمنزا مے تن علم س كے . وْمَا وَمَا لَهُ عُرَالاً يُعَارِّ يُعَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سزاكيول نرس فكف مُ مُصُدُّونَ عَن الْمَسْحِدِ الحيرام مالانكروه مجرعام مع روكة بي مضور عليالسلام اورابل مان كوح م الله لعين المان المرفض سع روكي من الرك لعدل ه مس سے اسے تور کی الام صحاب کے ہمراہ عمرہ کی نت سے آئے تور کین نے آپ کورلستے ہی من روک دما اور محدح امر من عمرہ ننس ادا کرنے ديا-اس كي شعلق فراي كرحب الن كي عناد كليه عالم بن كم الله کے تھم می اس کی عادت سے روکتے ہی توجیران کر عذاب تنفي كوك ي يزانع الوكي بيء مالا نكر مال كم عدح المركع تقيق متولى نهين من ويرتو متسلط بي حنول في

الترك تحديه زبرى فنلف كرركهاب فرايا إن الواسكاء أو الأالكنتون

رلیستاجه ۶ تازن در حقیقت مسی جرام کے متولی تومتقی لوگ ہی جن می حضور علیه السلام میسیر افریح صدیق فاء عرفاروق فا اوراک کے دیگر سابھی ہیں مسید حرام کے متولی نامن ، فاجرادر مشرک کیسے ہو سکتے ہیں ؟

اس آبت سے عام معاصری تولیت کامٹدھی کل ہوجاتے ہیں ؟

کسی بھی بحا دست خلنے کا تولی وہ ہوسکت ہے جو تھی ہو یک آب اکٹر میاب میں خاتی لوگ معاطریں ۔ نہ تو وہ خود نمازی ہوتے ہیں اور نہ ہی تولیت کے اہل میماجد کی انجنیں اکٹر ایسے ہی ممبران بیشل ہوتی ہیں، ہر کو لی زبرہی متولی بینے کی گوشش کر تاہیے جس کا میتجہ فلنہ ضادی صورت میں ہی متولی بینے کی گوشش کر تاہیے جس کا میتجہ فلنہ ضادی صورت میں ہی کریہ لوگ می والیت کا مقصد ہی فرت ہوجاتا ہے ۔ بہرطال سنوا یا کہ بہرطال سنوا یا کہ بہرطال سنوا یا کہ بہر اور کی متولی سے دو کتے ہیں، یہ لوگ تولیت میں می کا تاہم میں اولادا براہیم علیا اسلام سے استحقاق کی بنا دید می می حوام کے استحقاق کی بنا دید می می حوام کے متولی سے تاہم ہیں حالانکہ اس کے می محم حقول وہ ہیں موامل دیں ایراہیم میں مالانکہ اس کے می محم حقول وہ ہیں موامل دیں ایراہیم میں مالانکہ اس کے می محم حقول وہ ہیں موامل دیں ایراہیم میں اولادا براہیم علیا اسلام کے می محم حقول وہ ہیں موامل دیں ایراہیم میں دائے ہیں حالانکہ اس کے می محم حقول وہ ہیں موامل دیں ایراہیم میں دائے ہیں۔

عواصل دین امراہیم مرقائم ہیں ۔ ام کال اکٹر کو کسما عبر کا احست کیم نہیں کرنے۔ دنیا کی باتیں اور اخرا شور دغل ہوتا ہے۔ ممثر کی کے اعلایات ہوتے ہیں یستجارتی بھاؤیا

کے ماتے ہیں۔ مالانکر صنور نے فرآی بوٹمنس گھٹدگی کا علان کرتا ہے اس کے بیار یو عاکرو کر خداتہ اری چیز نہ لوٹسٹے ، اسی طرح بوتجارت کے بیداعلان کرتا ہے ، اس سے لیے کہوکہ خداتیری تجارت میں نفع

ر سے بھیوں کے بچول کو سحبر میں آنے سے اسی کے روکا گیاہے کہ ان کی وجیسے مرسی کا احترام اِ مال ہو تاہے۔ اِگلوں سے متعلق بھی ہی جکم

ہے تھے میں حقود عاری تھے نے سے طبی منع فرایا گیا ہے کیونی اس سے تمیوں کا احترام اتیا نہیں ہتا بہرعال میں حرام در دیجہ تمام مما حبر کا احترام از حدصر دری ہے۔

رطبی صمم ۲۸۲ م ۱۱ دفیان

الانفسال ۸ آیت ۲۵ تا ۲۲ قال السعلا ٩ ويسس ديم ١٠

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُ مُ عِنْدَالْبِينِ إِلاَّ مُكَاةً وَ نَصُدِ سَةً

فَذُوْقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُهُ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ الْمُوالَقُ مُ لِيَصُدُّوا عَنْ سَيِيلِ اللَّهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسَرةً ثُلُكَ اللَّهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسَرةً ثُلُكَ اللهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسَرةً ثُلُكَ اللهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثَكُونًا اللهِ عَلَيْهِمُ حَسَرةً ثُمَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لِيَــِمِيْزَ اللهُ الْخَبِيُكَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثِ بَعُضَهُ عَلَى بَعُضٍ هَــَــُرُكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجُعَــَكُهُ فِيُ

نے) پس چھو سزا اس کے بسے ہو کچر تم کفر کرتے تھے (اللہ علی اللہ کے بسے ہو کچر تم کفر کرتے تھے اللہ بیٹک وہ فرق کریتے ہیں اپنے الوں کو تاکہ روکیں اللہ کے راستے ہے۔ پس وہ فرق کریں گے، پھر ہوں گے وہوں کا باعث ، پھر یہ راِلافر)

معلوب ہوں گے ۔ اور وہ لوگ جنوں نے کفرکیا ، آن کو جنم کی طرمت اکھا کیا جائیگا آ ٹاکہ الٹرتعالی جُدا کر سے جبیٹ کو پاک سے اور میکھے خبیٹ کے بعض کو بعض پر ۔ پس اکھٹا کریگا اس سب کو پس کر دے گا اس کو جنم میں ۔ بین لوگ

27

ہیں نقصان الخانے طلے 🛞 گذشة درس مي حضور عليالسلام كے واقعة جرت كى طرف اثارہ تھا جب كركفارمكم آپ کو قتل کرنے کے لیے تھے ۔ اللہ تعالی نے مشرکین کی مخفی تدبیر کو ناکام با دیا ، اور حضور علیالسلام کی حفاظت کے لیے ایسی مخفی تدبیر بنائی کہ آپ ان کی انکھوں میں مطی و لسلتے ہوئے اگن کے درمیان سے ممل گئے ۔ گذشتہ درس ہی میں التنرنے مشرکین کے تعصب ورعنا د كا ذكر بحى فنرمايا اوريهي كديدلوگ فورى منزا كيمتنق بين محرانلي منزادو وجهه مي كيم وي اكي جريها كالمنظم كالبغير أن ورميان وجوج اورجب ككى مى قوم كالبغيران ير موجود ووالم ومنا سے بچی رہتی ہے اور پھرجب بینی بلیاد موجاتا ہے تو قرم منزاس متبلا ہوجاتی ہے اللترنے مشرکین سے سزا کے طعے بہنے کی دوسری وجریہ بیان مسندما فی کم جب كك وه معافى ملنگة ربي كم الله تعالى ان يد عذاب نازل نيس كريگا معافى كا قانون یہ ہے کرانیان اپنی زبان کے ساتھ استغفار کرتا کہے مفسر میں کرام فر<u>اتے ہیں</u> کہ اگر کا فرجی ایا کریں کے توان کو بھی فرری سزانیں ملتی ۔ اللتے نے مزید فرمایا کم مشرکین مک خاند كعبرك بزورمتولى بن موئے مي حالانكر حقيقت ميں بيك كے متولى وہ مونے جاہيں جومتقی اور بربهنیرگارېول مِشرکهن محر تو کفراور مشرک مي مبتلاې ، لهذا وه ببيت المار مشريف كے متولى كيمے ہوسكتے ہيں ؟ اتقاكا سلادرجريہ ہے كداتيان كفر، شركاور برحقيد كيسے محفوظ ہے۔ دوسردرجریہ ہے کرمجیرہ معاصی سے بیجے اور تیسردرجر اتفاء کا یہے ، کر انسان محروہ مشکوک اورشتہات سے بھی بچتا ہے۔ اسی میلے اللہ نے فرطا لاٹ اَوْلِيكَاءُ أَوْلِلاً الْمُنتَقِقُونَ فَانْهُ مِهِ عَامِهِ كَامُوهِ مِوسِحَةٍ مِن وَمِتْقَى بُولَ عام ماحد كابى بي محم ب- إن كم متولين هي تقى لوگ بونے عابئي مكر أحكل اكثر مامد کے منتظین فاسق ، فاجر ، بے نماز اور شرائع اللیہ سے بے نیاز لوگ ہی ملتے ہیں ۔ وحب ظاہرہے کہ اب لوگوں میں جذبہ خدمت کی بجائے وائی مفادیش نظرہے. ، اكب آج كے درس ميں الله تعالى في مشركين كى عبادست كا ذكر من رايا ہے

وَمَا كَانَ صَالِحَهُ مُ عِنْدُ الْمِنْ الْأَمْكَ الْأَمْكَ الْآَمْكَ الْآَمْكَ الْآَمْدُ لَلَّهُ نہیں ہے اکن کی نماز بہت الطرشر لف کے پاس مرسیٹیاں بجانا اور الیا مٹنا ہمفنہ س کرام بیان فراتے میں کرمشرکین محرفے عیادت کے کئی نودسافست طريق أيحاد كركه فصح نفيح يزات فردا داب مسيرك نلات ت<u>تھ</u> یشلاً اُن کے دل م*رکش*طان نے یہ بات ڈال دی بھی کرمن کٹرول میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کیروں کے ساتھ ہم بہت اللہ علے ایک تقام كاطوات كيك كرسكتے ہيں ؟ جنائج جن لوگوں كو قريش مكه عاربیۃ نے شیتے تھے، وہ اُن کیٹرول کے سابھ طواک کر کینے تھےاد باتی حاجیوں کی غالب اکثر بیت اینے کیروں مرطوا من کرنے کی کائے بالكل رمنة طواف كرسن كوتد صح دسى عنى رجائخ مرد دادا كوقت برت الله كاطوات كرتے اور عور بمي رات كے وقت ، وہ برنجنت اس شیع فعل کوخدا تعالی کی طرمن خموب کریسک کیتے تھے کہم اس كے حكم سے الياكرتے ہيں حالا نكر گذشتہ سورۃ اعراف مي النز تعاليے المير قرال كزر كاسب إن الله لا مام ومالفَحْتُ إلى المراد الله تعالى الله تعالى ہے حیاتی کا حکم نہیں دیتا ایسے عمل کو اللہ تعالی ایشربعیت کی و سرن توسید برای زادتی کی بات ہے غيرين كرام ريمي فرماتے بن كرجب خروصنورعليدانسلام يا آب كا آولسماجه كوفى معالى بيت التريش ليك كي إس نماز كم يدي كه الموا تومنرك لوگ دخل اندازی کے لیے سیٹیاں سجانا شروع کرفیتے تھے جوکہ نہاست ہی بے ادلی اور گستاخی کی است بھی مسجدوں کے اداب محمتعلق موازر مِي التُرْتِعَالِي كَافِهِان سِيرٌ فِيرٌ \_ بُيرُونِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ فَيُفِيعَ وَيُدُكِّرُ فِيهِا اسْتُمَا اللَّهِ تَعَالَى فِي تَرْمَا عِبِكُو لِمِنْ مكففادر أن مي اس كا ذكر كرف في المحمد ديا ب مركزيد الكرفها سيليال المج

اور الیال پیلیے ہیں کہ السر کے بندول کو وال پر عبارت سے روک کی حب بریت السر براہی السر المین کا علیا الدام کے مع مقول کی عارت مفرات الراہی اور اسمائیل علیما الدام کے مع مقول کی کہ مقول کی کہ السر کھی کو السر کے الدی کی السر کھی کہ السر کھی کہ السر کھی کہ دہ میرے کھے کو طواف کرنے والول اعتمامت کے اس کھی میں ناا میری کہ دو میرے کھی کہ والول کے لیے پاک صاف رکھیں گے۔ اس کھی میں ناا میری طواور باطنی طیارت بھی کہ والول بر کھی المرک نااست سے بالکل پاک صاف ہواور باطنی طیارت بھی کہ والول بر کھی المرک کا میں ہواور باطنی طیارت بھی کہ والول بر کھی المرک کا میں ہواور باطنی طیارت بھی کہ والول بر کھی المرک کا میں ہواور باطنی طیارت کے دو بھی میں کا ارشاد ہے کہ کہنے گھر ہی ہی جو مگر نما ذرکے لیے معین کی جائے وہ بھی میں کا کھی کھی ہے اور اس کو بھی پاک میا من متعین کی جائے وہ بھی میں کا کھی کھی ہے اور اس کو بھی پاک میا من

سیبا*ل مد* تالیاں

يثيال اورة الان بجائى جائي جفرت معدابن جيرة فرات مي كرتصدنز مردوہ آواز ہے جو فح تقد مار نے سے بدا ہوتی ہے۔ گویاالنگرتمالی نے اليال بجائي سيمنع فرماياب، اورصد كاعنى روكا بجاوياب وسليم يرمشركين كرفعره كے يا آنے واصلانوں كومكرے اسرى دوك وانتفا اور شرم داخل شیں مونے دیا تھا ۔ اسی طرح مکا د کامعیٰ مندمین تکی ال كرة واز دكانا ياسى بافي سيني بجانات. مكاماس برندس كوعبي كية یں جسیٹی کی اواز تکانا ہے۔ تواللہ تعالی نے فرایا کرسٹرکین نے اساب تراید عمع کرسکھے ہی کریہ فرری سزا کے ستی بی محدد وجوات سے ان می عذاب رکا بُوا ہے حب کم حضور علیاللام سے میں مودوں اورجب الك مشركين استغفار كرتے كے أن كى سزاوكى دى العر وسعضورعلم اللام بحرت كرك ديمة مؤره تشريف لي مكف توصرف ولم ورال مع عرصه الترتعالى نے برك مقام مراك معدات ال فرايا اورسلمالون كے محتول سے انہيں والل وخواركيا كفار كم منزمروده ا رمی مثل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے جنہیں فدیہ سے رحموراً محا اللين فرايا فَ دُوقَتُوا الْعَدَابَ سِمَاكُ تُتُونَكُونَ اب سزا كامزا كيموع كم تهاك كفركا بدلها حب كفارمكركوي كيميان م شكست فكنس بوني قرال بي SKU غيظ وعضب كي أكم ريه مطرك الملى . الوسفيان بياس مزار دينا رابيت كاسامان سخارست سے كرآياتها بمشركوں نے كماكم اس قافلے كي خفاطت كے نام بہم بروبال أياب لهذا النوں في عدكيا كريسارا السالان کے ملاف منگ کی تیاری می صرف کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی وہ اسلام کومغلوب کرنے کے لیے ال خرج کرتے سے تھے۔ اسی صن مي ليال فرايا بع إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُولَهُمْ

لیصدا فی الله کے داستے الله الله الله کا فراگ الله کے داستے ہیں۔ ان کے بیش الله کا مؤی کونے ہے ہیں۔ ان کے بیش انطاغ یبول کی ہمردی یا دفاہ عامہ کا کوئی کام نہیں ہوتا مجد لوگیاس سے مصنی مال خریج کی ہمردی یا دفاہ عامہ کا کوئی کام نہیں ہوتا مجد لوگیاس سے مصنی واستے ہیں رکاوٹی کھڑی کی ماہمیں اور یہ آگے نہ بڑھ سکے و بیانچہ ارتباخ کی کا بول یہ ہوجود ہے کہ کوئی واب ہم سے کہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر صنور علیالسلام کی فرمت برجا صنور کوئی تقییدہ کو ایک اس جانے گا۔ جانچ مشرکوں نے میں اور سے اسلام کی طون مائل ہوجا ہے گا۔ جانچ مشرکوں نے مسواون ہا ایک جی باس جانے کا میں اس جانے کا میں اس جانے کا میں کا بی باس جانے سے روک دیا۔

پودکا بھی ہی حال ہے۔ نصاری آئ کروٹروں رہیے اسلام دخمی پر خرج کرتے ہیں آکہ دین کا راستہ روکا جاسے۔ کہیں تعلیم کے نام پر دہیہ مرت ہور جہیں کی رہیں کی تعلیم کے نام پر دہیں میں کی رہیں کی تعلیم کی اور کہیں کی تعلیم کی اور کہیں کی تعلیم کی مولی میں اور کہیں کی تعلیم کی ان کی معولی شائع کر کے پڑھے بھے لوگوں کہ معنی سرکا وسٹ ڈلسنے کے لیے فی مرکم اختاب اور حکومتیں ہے در بع رہ بیر فی کر دہی ہیں۔ بڑے بڑے افراد، پارٹیاں اور حکومتیں ہے در بعظ اور بیر فیری کی در ہی ہیں۔ بڑے بڑے بڑے مشن بھے جاتے ہیں۔ اس کے بر خلافت میں افران میں یہ جذبہ معنی وہ توا جا در سے بیلے زمانہ میں جمال سے افراد شیار اور سے افراد کی ہوات کے بر خلافت میں افراد میں یہ جذبہ معنی کرتا تھا افراد کے در سول کہ بہنچا نے کی مول کے دو متحال میں اسلام میں کرتے تھے مرکز اب یہ ذور داری حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے بیلے کا کام می کرتے تھے مرکز اب یہ ذور داری حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے بیلنے کا کام می کرتے تھے مرکز اب یہ ذور داری حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے بیلنے کا کام می کرتے تھے مرکز اب یہ ذور داری حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے بیلنے کا کام می کرتے تھے مرکز اب یہ ذور داری حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے بیلنے کا کام می کرتے تھے مرکز اب یہ ذور داری حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے بیلنے کا کام می کرتے تھے مرکز اب یہ ذور داری حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے

اورائن کی کارکردگی نرہونے کے بارسے بحومتوں کا حال تربیہے کہ ده اسلامی مالک میں ار مار کو کوئی نہیں روک کیں جب یکتان معرص فرجود من التا لذائس وقت بهال محتفظ عبياني تصادراب اس تعدُّد مي کتنے گئا اضافہ ہودیا ہے اکسی نے اجبک اس طرف تروینیں دی۔ مسی نے ارتداد کورو کنے کی کوششش نبیں کی ، یہ تبلیغ دین کا کام کما کو <del>گ</del>ی میں نے عرص کیا کہ کا فراوگ اوگوں کو اسلام سے روسکنے کے لیے غرج كرتے من و الخ الكي اللال في الى كتاب حاض العالم الاسكاسى ميں تھھا ہے كە بورىپ كى عيسائى مشنرلوں نے اسلام كنيلات جدلا كمدكما بي ثالغ كرك تقسم ي بن اكسى طرح قرآن إل كايتركما کا کھے نریڈ مصنے بائے . اور حضورعلیہ انسلامہ کی ذات مبارکہ لوگر ں نے ما منے سنت پرحالت ہی اُئے . ذراع زر فرما کیں کومشکمان حکومتیں اور عوم استمن میں کنتی کوششش کر سے ہیں اور کتنا مال صرف کر سے ہیں؟ بحثيث مجموعي سلمانوں كى كاوش اكب دوفيصدى ست زيا دہ نہيں ہے هالانكردين كتمعيلم ورتبينع اتني عام بهوني عابسيني حسسة وآني بروگدام دنیا کے جیتہ بیتین کمتعارف بوجائے۔ تمسری صدی کے حالات کے مطابق جوجنگی قیدی ملانوں کے المق كنفي تع أنبي اختيار دياجاتا مقاكه وه جابس توسهانول كي حفاظت اور

امراد کے ساتھ رہی اور جا ہی تو وا بس چلے جا ٹیں۔ جانچ جب اوگر میمانوں
کے ساتھ رہالپ ند کرنے تھے تو اہل ایمان کو ٹری ٹوشی ہوتی تنی برخلاف
اس کے جولوگ لینے دین پر بلیٹ ما ما جا ہے ان پرسلمانوں کو ٹرا رکھ ہوتا
تضامگر آج حالت یہ ہوجی ہے کہ حب کوئی مسلمان اسلام کو چھپوڑ کر مرتد
ہوجا ہے ہے توکسی شمان نے کہان پرجول تک سنیں رہنگی ۔ ار تداد کے
امباب کا جائزہ لینا اور پھراس کا سد باب کرنا تمام مسلمانوں کی مشتر کردور ارک

اسلام كا

ہے مرکو حکومتیں یہ ذمہ داری بوری کرنے سے قاصر جس مبلانوں میں بیارس مے علاج اور محاجول کے لیے مدروی کا جذر ختم ہوجیکا ہے - سی وجہ مربعاری اورغرست سے نگ آگرارگ عیسائے۔ اختیار کوسیتے ہی ۔ ملاز سے اس وسائل وجود میں عگریہ انسیں بوسے کارتنیں لاتے۔ تبلغ دین کے بیس بمانوں کی ساعی ایک دوفیصدی سے زیادہ نہیں ہے تبليغي عاعني البغطور مرحتي المفذور تبليغ كاكام كررسي بس حضرت مولانا محرالیاس کا برصلوی نے میوان جیسے لیں اندہ علاتے میں مجیس سال يك تبليغ دين كاكام كيا اوراس عذبه كو دُنيا من عصلانے كى مى كى آب انتهائی درجے سے خدا برست انهان اور طاعند مذہر کھنے واسے تھے . ان كى كىسىشول اور دُعاؤل كانيتى سى كتبلىغى مشن كاما بى كىمنازل مے کر راج ہے اکن کے فرز ندار حمند مولانا محد لوسٹ صاحب نے ہی اس کام کے بیے زندگی وقعت کردی ۔ اِن بزرگوں کی محنت اور کوشش كانتجر ويك كرميش مفيد كام النجم فسد راسيد اورن محومتى سطح مريركم ر ہونے سے برابر ہے۔ عام لوگ جربیغی مثن بردوار ہوتے ہیں انہیں دورول كى نسبت اينى اصلالح كى زياده فلح كرنى جاسية . اسلام برزاتى اصلاح أوركيراصلاح عالم دونول جيزس صنروري بئي مفضد ريسه عظم ايوري دنیا کے اوگ اسلام کے برطم تلے جمع ہو کر جبنم کی آگ سے بچے جابی ۔ ب اسلامه كاعلى بيوكرام

اسلام کاعلی پرولائم ہے۔ بہرمال الٹارتعالی نے کفاری ذرت بیان کرتے ہوئے فروایکر ہے وگ اسلام کا داستہ دو کئے کے بیصل نے مال خریج کرتے ہی فکیکٹوفٹوڈڈ کا پھروہ خرج کریں گئے ڈکٹٹو کٹ کٹوٹٹ تھا کہ ہے تھ تھشکہ تھے دوہ اُن سے بیے حریت کا باعث ہوگا اور بالآخروہ میں کے مقابلے میں ذریق خوار ہوکہ دہ عابی گئے ۔ یہ تر ہو سکتا ہے کہ لیسے لوگوں کو اِس دنیا میں چند دوڑہ مهلت ل بائے اور بیال انہیں ملہی سزانسطے مگر اللّری مصلحت ہی ہے کہ شکھ کیف کہوں کا کوکار وہ معلوب ہوکر دہیں گے ۔ فرایا کا کُنڈ یُن کَ کَ عَلَیْ کُوکار وہ معلوب ہوکر دہیں گے ۔ فرایا کا کُنڈ یُن کَ کَ عَلَیْ کُلُوکار وہ معلوب ہوکر دہیں گئے ۔ فرایا کا کُنڈ یکٹ کُوکٹ کے مائیں گئے ۔ جہال انہیں اپنے کیے کا محکمتان کرنا ہوگا ۔ کا محکمتان کرنا ہوگا ۔

پائوتاپاک پس اغیاز

المحداس يل بولال يوين الله المندي من انطليت اكرابط تعالى الماك كرباك سدمنازكراك الترتعالى قالم کے دان دودھ کا دو دھ اور یانی کا یانی کر دیگا سب کے اچھے اور اڑے اعمال سلسنے آجا میں کے اور پھرالتہ تعالیٰ سینے یاک لوگوں کو ان نے مرکز مظیرة القدس میں اورنایا کی لوگوں کو ان کے مرکز تبہتم مس بیجائے گا۔ نیک اعمال کے افرات جنت می ظاہر ہوں سے اور اُسے احال کے نتائج كاظهور منم مي موكا اسى يد فرايا كم الترتعالي صبيت كوطيب مع مماز كرف، ادرما نفيرهي بوكا. وَيُجْعَلَ الْحَيْثُ كَعُفُدُ عَلَى تَعِمْنِ اور السُّرِتِعَالَىٰ وَالَ مِنْ كَا بِعِنْ خَالْتُ كُرِيعِيْنِ رِيعِي اناول كے تمام بوے اعمال كراكي دوك ريدوال في كا فريق كافيك جَمِينِها عُيران سب كودهر بنائك كا، المفاكر ديكا. فيعَقلن ف حَهَا الله و المركر وي ال كرمنم من مطلب برست كم آخر كاروه وتت بعي ما حاست كا حب السريق في تمام كفت ر ، أن كم عبودان باطله ، ان کے اعال سیٹر اور اُن کے اموال کوہنم رسید کردیا ۔ ذيه أوللنك هيء الخنس ون حقيقت من نقصال ها والے ہی اوگ ہیں میں خود کھنے کے والا ام رول سے بی اور اس کووٹیا یں والح كنا جاسة من مير جاسة من كم اللهم راسة من ركاو في تحظ كى عانين ماكرية أسكر زاطوسكے. یر کامیا بی کا پینچواں اصول تھا کہ اے ایمان والود اگرتقوی کی راہ اختیار سروی تے تو الظر تعالی تمہارے سامنے فیصلہ کن بات رکھے گا، اس کی بعض ذیلی باتیں بھی آرج سے در میں بیان ہوگئی ہیں۔ جب میکان الصلداصولول بيتائم تصرانيس ونياس مي كاميا بي على وفي على اولین مثال میان برری ہے . السارتعالی نے غلبہ اسلام کے لیے اساب پدا فرا میں اور کفار وسٹر کمن زلیل وخوار موسے -

الانفسال ۸ آیت ۲۸ تا ۴۰ قال العسلاء ديسس إزديم ١١

المعادمة المنافرة ال

تن جسمه :- رائے بیغبر اکب که دیں ان قران سے جنوں نے کفر کیا ،اگر وہ باز آجائیں تو معامت کر دیا جائے گا جو پلے ہو چکا ہے ۔ اور اگر وہ پلٹ کر کریں گے روہی بات ) پس کی تنتی گرد چکا ہے کستور پلے قران کا ﴿ اور رائے اہل ایمان!) لڑو اُن (کفرو شرک کرنے والوں) سے بیاں بکہ کر زیمان اللہ اور ہو جائے اطاعت سب کی سب اللہ کے اُسے فاد اور ہو جائے اطاعت سب کی سب اللہ کے اُسے بیار آگر یہ باز آجائیں تو بینک اللہ تعالیٰ ہو کچھ وہ کام کے ہیں گے ۔ پھر اگر یہ باز آجائیں تو بینک اللہ تعالیٰ ہو کچھ وہ کام کے ہیں گے دیمان کو بین اور اگر وہ دو گردانی کریں تو بان لو جی گئے اور اگر وہ دو گردانی کریں تو بان لو جی اُس اللہ تعالیٰ جو کھی اور بہتر آتا ہے اور بہتر

( No.

گذشتہ درسس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ کا فرگ لینے ماوں کو اسلام کے ملستے میں دکاوٹ ڈلنے کے سیلے خرج کرتے ہیں۔ اللّٰہ نے فرایا کہ ان کا خرج کیا

ہوامیری ال ان کیلئے صربت کا باعث بن مباسقے گا۔ یہ لوگ ونیا میں بھی اسلام كے إعقون علوب ہوں كے اور آخريت ميں اكن كوچہنم مي حمبوكا ويا عليے كاراد للرسنه يمي فرما يكروه فبريث كوطيت الك كريس كا اوريي براكب كولين لين مركز اور عملان كسينا دس كارخبيث انسان مويال يا ال كے عقائد سب كوائي وصير بناكر حنيم س وال ويا عالے كا-اسى سله كلام كرا كراها تي بوست النظرتن الى فيصفورعا بالسال كوخطاب كرك فرايب فنك لللذين كفَنَولا آب الكافرون سے کہ دیں إن يَنْ الله الله الكريه كفراور مثرك سے باز آجا ميك . دين کے راسنے میں رکاوط ز والیں اور فنت وضا د کو ترک کردیں گیفن کھم مسكَ فَنَدُ سَدُلَتَ تُواكَن كى سابقه غلطيان ما ون كردى جائيں گی - برلوگ پیغمبراسلام اورآب کے ساتھیول کے ساتھ اگرجیہ علاوست اور سمحتی کا سوک تے کہا ہے ہے اللے تعالی ایان لانے کی بروات اُل کے سابقہ تمام كن بول كرمها ت فرما لفي كار حضور علي السلام كالمجى فرمان سب الإسلام يَهُدِهُ مِنَا كَانَ قَبِ لَدُ سِي ول سے ايمان لا أمالِق عظيوں كو مل دینا ہے۔ اسی بیلے فروایکر اگر میرکفار ومشرکین اس بھی از آجا بی اسلام كى منالفنت ترك كرك أسي سيون ركين توان سيركوني مؤاخذه نبيري فرفايي وَإِنْ لَيْمُ مُودُونًا أكريه لوك بيط كراسي طرح لوكول كواسلام كے راستے ہے روكيں گے، جنگ و مبال كا بازار كھم كريں گے ، فبادنی الارص کے مرتکب ہوں گے تراس کا نیتجہ یہ ہوگا فی فیک مُصَابَ شنت الاوّلين كرييك وكون كادستور كزرجيا ہے بعن اس قبل ميى حن لوگول في انبيادي تكذيب أني اوران كيما عظ عداوست تھي وہ بالاخر ذمیل وخوار ہوسئے ، اسی طرح بدلوگ بھی اگر اپنی حرکات برمفرہے ترالن کی گرفت سے بیج نبیر سکیں کئے بمکسی ذکسی سزایں صرور مبتلاموکم

ونار د مال

معافىكى

كخائش

رہی گے ۔ بی سنت اللہ ادریسی ایام اللہ ہے ۔ السیر نے افرمان لوگوں کا قرآن پاک میں اربار تذکرہ کر کے خبروار کیا ہے کہ جو کوئی ان سکے را سننے يريط على خلائى وستور ك طابق اس سے ديا بى سوك كيا علے كا۔ تسب كويا دموگا كرجها دكا يلخوال اصول سبان كما كليتفاكم الحرفغ تقويى كى دا واختيار كرو كے توالطر تغالى تهار سے ساسنے فيصل كن بات ظاہرك دے گارتہ سی فلدنمسے ہوگا اور تہارے تماش کوک وشہات رفع ہو مائیں گے اسی اصول کی عزایت کے طور رارا اور وا - ب وَفَانِلُوهِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِي أَنْ فِي اللَّهِ كَفَارِوْ شُركين سے اللَّ تے رہوریاں ک كركوني فتنذ باتى زيسے . فتنہ سے تعلق تيجھے تيبرے ركرع ميں بھی گزر یمنی یادر کسو ! تنها سے مال اور تمهاری اولا دفتند بس فتند کما بغوی عنی سونے كوكم فعالى مين وال كريكيلانا ہے اكراف كي ميل ميا صاحب موما فے اوريہ چیزاز انش کا باعد برتی ہے ، جنامخدان ان کا مال اور اس کی اولاداس كي كيك أزالت كا باعث بوست بي دانسان إن دوچيزول كي وم ہے کئی فنیم کی مائیول میں بتلاہو ہے۔ اولاد کی خاطر وصوکہ ، فرہے آور چدى كارتكاب محرناب اورشتبراور حرام ال مصحول يعلم فيناب منیں کرتا۔ مال اس محاظ سے اُزائش ہے کہ اس کی وجی النان میں عرورة كبراورسكتى آتى ہے .البترائل ايان كے ياحضورعلياللام كا فران بركب ونعم صاحب المسلع هولمن اعطى منكه المسكين واليتيعودابن السببيل المسلمان كخيلے العاصاحب ب عراش كے ليے جيتم اور سكين اور مافر كاحق اوا كمرة بع يونكم أكر لوكم متحقين كاحق ادانيس كرتے لنذا وہ ال كے فتند

مي مبند سهتے ہيں۔

ضادك

يخ كئ

فتنہ سے مرد طرکت

جزیه کا مشکه یمان پریسوال بدا ہوتا ہے۔ کرکھار وشکین سے جزید سے برایست بول
کرے انہیں اسلامی کومت کی بناہ میں ہے کی اجازت دی جاسکتی
ہے یا نہیں ؟ امام البُر عنیفہ اور امام احمد فراتے ہیں کہ عرب کے کف رو
مشکین سے جزیر قبول نہیں کیا جاسکتا ۔ ان کے بیے حکم ہے ہے کروہ یا تر
ایمان فت بول کرلیں یا وہ اسلام کا مرکز تعنی عرب کا خطر حجور ڈوائیں ۔ اور
اگھ وہ الیا نہ کریں توجہ اسٹین ختا کر دیا جائے گا کیون کہ مرکز دین میں دو دین
اکھ نہیں جل سکتے ۔ البہ بیجم کے غیر مسلموں سے جزیر قبول کیا جا سکتا ہے ۔
اکھ نہیں جل سکتے ۔ البہ بیجم کے غیر مسلموں سے جزیر قبول کیا جا سکتا ہے ۔
سے نمال دول کا بچراپ نے اپنی عرکے آخری مصلے میں فسن رہایا
اخری جوا الیا ہے گو کہ موٹ کے جن کہ بری اللہ کریں میں دولوں کو
جزیرہ عرب سے نمال ایم برایا جا جن جھ مرسے عرف نے اس وصیت
جزیرہ عرب سے نمال ایم برایا جا جن بھی میں والی سے میں وصیت

يعل كرتے ہوئے خير كے ميودلوں كونكال دياج تيما اورفلسطين وغيرو مِن ما كراما إ وبوسكت اوراس طرح عرب كا خطدان سنه يك بروكيار برمال شرك كفرس عنى رُّا فتنرب مَي وَكُرُّ إِنَّ النِّسْرُ لِكَ لَظُلْمُ عَظِيلُ عَ الْمُ رسورة لقان) شرك سب سے بڑا ظلم سبے ۔ اور كافروں كے متعلق والكلفي وأسك هستم الظليم والأكراك والدي ظالم ہیں۔ کفر کا معنیٰ اللہ کے دین اور شریعیت کا انکار کرنا اور شرک سے مراد اللرى ذات، صفات ماعبادت مي سي دوك ركوشر كم كراب فرایا سے سے بڑا نتزے ، لہذا جنگ کمتے رہو بیال کے کریے بعض دوس مصرعضرين كرام فرانے بي كداس تفام برفتنه مراد فناد، سرستی، بغاوت اور باسی ہے ۔ لیذاجب ک دنیام اس والمان قائم نربوعبائے اس وقت تک کفار وسترکس سے برمر بیکار رہو اسلام کے راستے میں رکاو طے بھی حمیر گڑا، ف داور بڑمنی کا بہت ش خیمہ ہے، لنا آست كريم كايمطلب جي سے كراش وقت ك جاد كيت ر وجب اک تبلیغ دین کے راستے میں کونی بھی رکاوٹ او ورا کو جب دین کے داستے کی تام رکا وہیں وور برما بیں، اسلام کی تبیع کا راستہ مسکنہ والاكوئي باقى زيست تواس وقت جهاد كوموقرف كرين كي احازت سب ا ام بیضادی فراتے بس کر اخلال انشرائع تعنی النٹر کے دین اوشریعیت مِن خلل ولسلنے كا أم قبار في الارض سب - الركسي عكر الله كدين كي علاری دہر ترومال ریاسے قانون کے نفاذ کے بیے جا دصروری ہو عالات رجادی الیاعل ہے جربوری ، ڈاکر ، زا افل اس اوفتر وف كاقلع قمع كريكا، لهذا حباراك صرورى عمل هدر الرقانون اللي كفلاف اندروان مک سے بوتی ہے تو ایسے توزیر کے ذریعے درست کیا مایکا۔

اوراگدفانون اللی می زاحمت بیرون مک سے بوتو کھرالیں طاقتوں کے ملامن جا دِفرس بوتا ہے۔ مقصد مبرطال بی ہے کہ دُنیا سے فتنہ فنادا ملامن جا دِفرس بوتا ہے۔ مقصد مبرطال بی ہے کہ دُنیا سے فتنہ فنادا کھر شرک ، بغاوت و مرکنی کا دور دورہ ختم بوکر السرک دبین من وامان کا کھرارہ من عائے ۔

دین کی مروندی

فرما ياجهادكى اكيس غرض تويه سهي كه زمين ميفتنه باقى مذسهم ودورسى يركر وَيَ كُونُ الدِّينُ كُلُو لِللهِ الراطاعت سب كاسب المثر کے لیے ہوجائے۔ جب کسی قرم ، سوبائی یا ملک میں اللے کے دین کے علاوه كوئى دوبرلم قانوان افذبوكا رتوبيغيرالتركى اطاعت بوكى اوالترتع كظ كي كمل اطاعت منين موكى - اس وقت يكستان من انظريز كاقافان دایج ب تربیانگریزی اطاعت ہے اور اگر اطل لاد کا صابط ہے تو يهي عنراللاكي اطاعت كم مترادف هد الطرتعالي كي اطاعت ائس وقت ہوگی جب محل طور پر اللے کے دین کی محرانی ہوگی اور مک میں شراعيت مطهره كوبالادس اورسرانندى عال بوحى بعب يم يقصعاصل نين بوتا اس وفنت كسيمباد كاعكم إتى بيء سورة انفال اورتربيه ملح دخنك محضمنی باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان تام کامقصد المار سے دین کا غلبہ ہے۔آگے تبایا عائیگا کہ جہا دسے مراد ملک گیری نہیں ، زمحض لوزال اور مال ودولت علل كرناب اور نكسي قوم كأمحض خاتم مطلوب مكرجهاد كااصل مقصديه ب كرالتركا دين سرلمبدوغانب بواورالتركي بات برایخی بو - اس کے مقابلے میں شیطان اور عنرالٹری بات بسیت م ہوجائے - اس کے اطریعے جہا واک عبادت میں ہے اور حلر اپنے عبادا غاز، روزه زكاة، ج اورجاد مي اكي ب آسكه الغنيمت كاقتيم كاملا مجي آلے كامكرير عبى من بات ہے اصل جبزي ہے كرالتر

دین سرطند بوسائے اور اطاعت ساری کی ساری التارتعالی کے بیلے ہو۔جب کے اہل اسلام جا دیجل ہیرارہ سے ،ان کو دنیا معزت دقارعال رسگا رسی احداد کو ترک کر دی گے تو زیل وخوار بوکررہ ماہی کے اربخ نثابر ہے کہ جب سے ملانوں برتنزل کی فضاحیا تی ہے ان كا دين را نه اخلاق ان كي ترسيت مي ضمّ بوگري سي صفور عليالسلام كأفران سبت كرو تخف أين بيح كر فخلف مواقع برانعالت، ويتاسب ا میں میاہیے کروہ اپنی اولاد کو اوب کی ایک بات محصلا سے براش کے کے لیے ایک ماغ اناج صدق کرنے سے سترہے۔ صدقہ کرنے ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کیونکہ اس سے محتابوں کی حاصت براری ہوتی ہے. لیکن ادب کی ایک بات اس سے بھی مبترہ مشرح الننة میں میر مدمث موجود ہے کہ قیامت کے روز السُّرنغانی والدین سے لیے گھے گا كنم نے اپنی اولاد کی کسیں تربیت کی ۔اور اولاد سے یو جھے گا کر تم نے لینے والدين كى كمال كب اطاعت كى - لهذا تجبوني عربعني جوده سال كب نيج كى تربیت والدین پرلازم ہے۔ بھرجب وہ بانغ ہوجائے اورسوسکی کائمبر بن جائے توخود زمر دار بوجاتا ہے والدین کے علاوہ جاعت اور سوملی ر بھی لازم ہے کروہ لوگول کی اجھی تربیت کا انتظام کرے سے ومر داری حكومت برصى عائدموتى سب كرنظام على اليام وكرس بيح كيعلم مع جو کرسٹیطانی طرافیہ ہے اور محوار ادر کا مجول میں ہی دایج ہے!س ماسشہرے کی شکیل کی کیا ترقع کی مامکی ہے اس نظام تعل کے ذریعے تونظام حکومت چلانے طام ہورو کرسٹ ہی بیا ہوں سکے ت کے لیے اسلامی طرز تعلیر و تربیت کی صرور ہے حس کوایا نے کے لیے مرحکومت کریزاں رہی ہے ہا رہے سا

اولیا،اللّه کی تنالیس موجود بین بی تربیت ایسے لوگوں نے اپھے طریقے سے
کی لہذا وہ خوراخلاق کی مبندیوں کسپینچے اور دوسروں کے لیے کالا محل حجوڑ سکے مبرطال فرمایا کہ کفرونٹرک سے لولئے تے رہوبیاں کسکرا طاعت پوری کی پوری اللّہ تعالی سکے بیلے ہوجائے ر

کارساز و مردگار

فرايا عَانِ الْمُنتَ فِي قُل الركافرون لرك كفرون كرك سع إزاماي فَإِنَّ اللَّهُ لَدِ مَا لَعِنْ مَلُونَ بَصِ بَنَ تَوَان كَ بِهِ كَام اللَّهِ تعالَى كَ نَكُاه مِن بَيْر وه مانتا ہے كركس تخصر مي كت خلوص اور كتنا لفاق ہے اور وہ کفرونشرک سے إلى آگيا ہے النين ؟ السّرتعالى اس كے اندروني اور بیرونی مالاست سے واقعت ہے۔ فرایا وَانْ تَدُولُو اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَولاً اللّٰمُ مَولاً كُولُولُ كَا است سے روگردانی كریں سے فائے کمٹولاً اَدَاثُ اللّٰهُ مُولاً كُمُولِ كُمُولِ كُمُولِ كُمُولِ كُمُولِ كُمُولِ ترجان لوكه تمهارا كارساز اوراق الشري سهد. فراينداته الي كوني معمولي كارسازنيس عكم نعش عَوَالْمَ قُلْ وه بيترين كارسازي وَنِعْ مَ النصيان اورسترين مرد كارسه والرقم دين كى مدسك بيا كي بمصوكة توالتترتعالي تمهاري مدكر يكاريراس كا وعده بي كراكر فم التر کے در ول کی آئید، اقامت دین اور کفرور شرک کی بسخ کئی ہے لیے تحمرية بوجاؤ كي توالتزتعاكي مد منرور تهاك شال عال بوكى ـ واعلموآ۱۰ الانعناله درس دوازدم ۱۲ آیت ۲۱ م

اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى الْمُعْرَبِي وَالْمَا عَنِي مَتْمُ وَالْمَا اللهِ عُمْكُ وَالْمَا اللهِ عُمْكُ وَالْمَا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى وَالْمَا كِيْنِ وَابْنِ اللهِ وَمَا اَنْزُلُنَا عَلَى اللهِ عَبْدِنَا كَوْمَ الْفُرْقَانِ كَوْمَ الْمَنْ الْمُنْقَى الْجَمَعُنِ وَاللهُ عَلَى عَبْدِنَا كَوْمَ الْفُرْقَانِ كَوْمَ الْمَقَى الْجَمَعُنِ وَاللهُ عَلَى عَبْدِنَا كَوْمَ الْفُرْقَانِ كَوْمَ الْمُنْقَى الْجَمَعُنِ وَاللهُ عَلَى عَبْدِينَا كَوْمَ الْفُرْقَانِ كَوْمَ الْمُنْقِى الْمُحَمِّينَ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجیسہ اور پھے طربیقے سے جان کو کہ بیک ہوتم نے ماسل کیا منیمت ہیں ، پس بیک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس ماسل کیا منیمت ہیں ، پس بیک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا پانچوال حصد احد اللہ کے رمول کے لیے ، احد اللہ کے ربول کے فراہنداروں کے لیے اور میتیوں کے لیے ادر میکنوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اور مسافروں کے لیے ، اگر تم ایمان دکھتے ہو اللہ پر اور اس پیز پر جس کو ہم نے انال لینے بندے پر فیصلے کے ون ، چس ون جس کو ہم نے انال لینے بندے پر فیصلے کے ون ، چس ون کر دوجاعتیں آبس میں میں ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کے دالا ہے (ا)

سے والا ہے (ام)

گذشتہ درس میں جہادی فایت بیان کی گئی کراس سے مقصود فقنہ و فداد کوشا کہے

اکرا طاعت صرف المتر تعالیٰ کی ہواور زین میں اسے دین کو فلید ماکن ہو۔ اگر الم ایمان اس

نیت اورار درے سے ساتھ فدا تعالیٰ کی ذات بریجبروس کرتے ہوئے دشن کا مقابلہ

کریں گے تو اللہ تعالی ضرور اُن کی مدکسے کا اور انہیں کا میابی سے بجار کرے گا گیؤیکہ

یفٹ کو السّے وَلَا اللّٰہ تعالیٰ بست ہی اجھا آق کیفیٹ کو النّفِ بُرو اور بست ہی

دبطآيات

جها د سے ضمن میں عنیم سنے کا ملائھی پیدا ہوتا ہے ، اس سورۃ کی ابتدائی

أيت يَسْ بَكُونَاكَ عَرِد. الْأَنْفُ الِي مِن الْأَنْفُ الِي مِن الْمُنْعَمِن مَن مُعْرِف

اناره كياكياب وال برصرف جاعتى نظمونسق كے اعتبالسسے يربات

سمجبا أي كئي بي كنقيم عنيمت كي معامله من امل ايمان وحفيركا انهير كمزا عابي بيال توالله تعالي كاسب وه اليي محست محمط بق حبطرت

عاب اس كافيصله كريب رجاعت الملين كوالله تعالى ك حكم كي تعيل

لأزم ہے۔ اب آج کے درس میں ال عنیمت کی تفنیم کا قانون بیان کیا

تميا كے اور كے كرقرآن إك من الغنمت محتعلى تين الفاظ التحال ہوئے ہی اس مورز میں انفال اور غلیمت کے انفاظ ہی جب کہ سورة حشر

یں نے کا لفظ آیا ۔ ہے ، جومال رشمن کے ساتھ جنگ کرے عال کیا جائے

ومفتیمت كهلاتاب اور وبال صلح وصفانی كے ساتھ كى معاہرہ كے تحت

على مولي في كنت بي اورانفال كاطلاق دونون تيم كے اموال

مابقة امتول كے يلے ال غنيمت حلال نبيس تھا ميجى احاديث مِن آہے کہ اس قسم کے جمع شدہ مال کو تھ کانے لگانے کا طریق کاریہ

تفاكر السيسى فاص فام ر دهيركر ديامانا بيسيني أك أكرملا واتتى . حضور بليال لامركا ارثبا ومبارك بيركر جارى امت بي بيسي ال كاحمريه

ہے ذکھارای شعد منا وع جزنا محرب الترتعالی نے جاری محزورى اورعاجزى كوديجها تومال غنيمت كوبحارك يلح ملال وطيت

قرار دیریا، لترابر آخری است اس مال سے استفادہ کرسکتی ہے۔

اليتُه السُّرِيَّع اللَّه السُّ كَيْنَت مِكَ تَالِين بالن فرا ديا ہے - ال سف چونك بغير حباك مصل بقالب اس كياس فيامن كاحقر

انفال

نهين موتا بمكه وه سائت كاسار اجتاعي رفاعي مورمير استعال كيا عبا تنسهساك امورمی جادیمی تنامل سے ،عزباد و مساکین کی امداد بھی معاشرے کی مجرع فعرداری ہے اس کےعلاوہ سامبرومارس کی تعمیر سینال سافرخانے اور یانی کی بهم رسانی دعیره برهی بر قرخه یچ کی ماسحی سبے۔ مال غلمت كي تقيم كا قانون اس آيت من بيان كيا گياہے. پيچكا براسخت بادراس مل بری اختیاط کی صرورت بے صنوعلیا اصلاۃ والسلام في فراياكونى شخف اين مرضى ماكس سولى إبوت كالسمد بعي نیں مطامکتا ۔ بیر عظرم ہے . الفیمت میں خیانت کرنے کو جوری سے بعی مخت جرم قرار دیاگلیست. ال غنیمت کی چدی کرنا جنم کا نشانه بنا ہے فرا اکر ال غنیمٹ کا ایک دصاکہ ایسوٹی بھی سے پاس ہوڑ وہ لاکر رکھھ ميئه فنانبه عاد وشسناد ليوم القسيسمة كيؤنخرابيم حولي خاست مجى تسرم كى بات بوكى اوراس كالرا ويال يرب كا يحضور عليه السلام كا يرتعي ارشاكرب شواك من المنذار وشي كان من الناد مال غنمت من سے جوتے کا اکتیمہ اور تسمے می اٹھائے ہی تروہ جنمر مں بے جا ہُیں گئے ۔ ایک موقع پر ایک شخص نے ال غنتمہ ۔ <u>یں اسے کوئی عمرای چیزا کھالی ۔اس کے بعد ما اُلفتیمہ ہوگیا رائس شخص</u> كوىعدى خال آ ما كه اس مستعلمى سرزد بونى سەجنانخەرە چىزىھنورى خدمت میں سے آیا۔ اس برآپ نے فرایا، اب میں اس کا کیا کرول ، برتوصفه كامال يصفور على السلام في اونك كي أون كے ايك بال كى طرف اشاره كريتے ہوئے فرمالي كراس ال مرسرا تو اتنا بھى حق نىيں یعنی میرا ذاتی کوئی اختیار نہیں ، یہ ہال الشر تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقتم ہوتا ، حضورعليدالسلام كا ايب غلام حهاد من ما راگيا ، لوگول ني حصنوستي اکنا علیہ دیلم کوخوشخری دی کہ آپ کا غلام رشمن کے تیرسے ملاک ہوگا آپنے

قرایا کے لاک وہ شہر نبیں ہے ملکہ وہ ترجنم میں مٹا ہے کیزکر اس نے ال نبنبرت سے ایک جا در جوری کرلی ہی ۔ الب مہی جا درجہنم ہیں آگ کے شعلین کراش کے جمہ سے گرو ایسٹ رہی ہے۔ بیش کر لوگ بڑے خوفیز دہ ہوسئے اور اس کے بعد کمٹنخص نے مالے نیمت میں سسے کوئی جیز بلااحازت وتقیمه علل کرنے کی کوششش نہیں کی -تقسموال سے بہلے کوئی چیزعال کرنے کی صرف ا مى مورت ہے كه وه كينز امرائيكر يا حاكم وقت كى اجازت عال كى جا بالضمية مال عنیمت کامندسب سے پہلے حنگ بر کے موقع بر مداموا كيحص اورالترتعالى في اس كي تقيم كاية قانون باين فرايا - وَاعْلَتُ مُحْوَا أَكُنَّهُمَّا ننكئ انوب جان لوا تهيئ جربيز بجي غنيمت مي على بور اللحرم و بااست الني خورد ونوش ما ديگرسامان وَانَ لِللهِ خصيك اش كا يخوال صدالكرتعالى كى نياز جوكى - اس كاسطلب يه سرکل الغنیمن کے آنج <u>صد کے مائیں گئے جن سے جار ص</u>ے ترجها دين شركب بوسن فط اع غازلول م تنقيم بول سنكه اور يا نخوال حصير ان مات برخرج كيا علي على بن كا ذكراس آليت كرميد من كالكياسية -مفرين كأم فرمات بس كهاس أبيت من حن صد دارول كا ذكر كما می ہے اُن میں اللہ تعالی کا نام مرفهرست ہے مطریعض ترک کے طور برذكر كيا كياست كيونيحه التكرسي لمرجبز كالتقيقي مالك سے اور شك ی چیز کی صنرور سن بھی نہیں ربعض فر آتے ہی کہ السر کے حصے ہے مادیہ ہے گہ آسے نیکے سے کاموں بیصوت کیا جائے۔ اِس مصر ال کو خانه كعد برغرج كيا عائب كه وه التكركا كحرب اورخانه كعبد دور بوتو ويحمه ماجدبر ظري كرد ما حائے تا ممرزا دہ ترفقها وكرام اس طرف كے مس كم في الحقيقة السال من التركا حصة نبي بسط اوربيال المس كا ذكر

محض تترك كے طور اركا كا ہے۔ فرایاس عس میر، النظر کا حصرے و لا سی کا اور التر کے رسول كاحسريد رسول اللركانات ب جواس كے احكام مخلوق كر بنجايا ہے۔لندا ایک اصداش کے ذاقی مصارف، کے لیے رکھا گیا سہتے۔ وَلِدْی الْقَرِی الْقَرِی الْقَرِی الْمُعَدِی الْمُعِدِی الْمُعِدِی الْمُعِدِی الْمُعِدِی الْمُعِدِی الْمُعِدِی قراست دارول میں سے دوغاندان سبی ہم اور سبی عالم طلب مراد ہم ریدونوں غاندأن اسلام ستنح دورس يلع بنى آب كتيسا عقمتفق تي أوراسلام سنے کے بعد علم متفق سے البذائن کا حصر مع مفرکیا گیا ہے ۔ اگر جمہ ان خاندانوں کے بعض لوگ ایا ان نہ لائے مگروہ آب کی مدد کرنے نقے خمر می صنورعلی السلام کے قرابتداروں کا حصراس بلے بھی صنروری سے كم ان كے بلے ذكرہ لينا مائز نہيں حضور كاار شادمبارك ہے النے الصدقة لا تحل لمحسد ولا لأل محمد عين ذكرة خیرات زمحرصلی اللی علیہ وسلم کے لیے مطال ہے اورنہ آپ کی آل کے کیے۔ اور آل میں ہی دوخالدان آتے ہیں۔ جوامل بیت كهلاتے بن - الم قرابت وارول كاحصراسي مورسيس روا بوگا جب كه وه آب کی مدرکرتے ہوں اس کے بعد فرمایا ایک ایک صد والیہ می وَالْمُسَلِكُ فِي مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِن اور الكيصر وَاجْنَ السَّبِيبِ لِيني مسافرول كا ب ُ غرضیک اس است کردیس الائرتعالی نے کل مال غنیمت کے كانجير حصد كوان حصد دارون ي تقسيم كرين كاحكم دياب تعنى التلكر،

عرضی اس کردیمی النترتعالی نے کل مالی تعیمی النترتعالی الے کامی مالی تعیمی النتر،
پہنچریں جصد کو ان حصد داروں میں تقسیر کرنے کامی دیا ہے تعیمی النتر،
اس کا رسول کے قرابندار، بیٹیم جمسکین آ درمیافہ جیسا کہ پہلے عرض
کیا، الدار کا نام توقیض تبرک کے لیے ہے ، البتہ النترکار ہول لینے ذاتی
مصارفت کے لیے اس میں سے اپنا حصد سے سکتا ہے۔ اس کامطلب

بہ ہوا کہ خس سے آگئے بھی این صفے ہوں گے اور ندکورہ مات پڑھنے کر میرہا مئی سکے ۔

نرکے قط شرہ صعم

اب سوال پیا ہوتا ہے کہ حضور علیا سلام کا صدا ورآئے قربتہارہ کا صد تر آئے کی زندگی ہے۔ تھا۔ آپ کے وصال کے بعد ان حصوب سے کہا یا جائے گا؛ تو اس ضمن میں اہم شافعی اور بعض دوسے را مُدفرہ تے ہیں کہ ان حصول کا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ جوعوام کی احتاعی صنوریات برصوت ہوگا۔ تاہم المام ابوضیعہ رکامُوقف یہ ہے کہ حضور علی معلی الله کا محصد آپ کی حیات کہ ہی تھا، آپ کے وصال کے بعد وہ ماقط ہوگیا ہے۔ اس طرح آپ کے قرابتاروں کا محصد بھی اپنے کہم عاونت کے معاونت میں اللہ میں مارت میں آئے گا تو وہ معادار مطرے کے کا تو وہ معادار مطرے کے کا اور فرکورہ میں بارت میں آئے گا۔

مجار*ین کے* پیطرین تقسم

بھی کھیا ہے کی کوئی باستہیں ہے ، صرفت مدیث کے مطلب کو سمھنے کی بات سے بعض لوگ ا مام صاحب کویڈ مام کرنے ہیں کہ وہ عدسیث ہمہ عمل نهين كريت حالانكراصل جيز حديث المصفح ومحضاب المطاب صحبح حديث كامطلب اخذكرك أس كمطابق فتوى فيتت من برطال قان*ون ہی س*ے۔

بعضاوفات عورتبي بميحها دمي بشركب بموتى نفين مركز مدمية تنمرلي مي أنا سي كرحضور على السلام الع عور أول كوغيمت مي سع بورا مصر نبي دیا۔ اسی طرح اگر بیجہ یا غلام منگ میں مشرکی ہؤا ہے تر اف کا حق بھی تسیم مهين كيا- البية عورتول الجول اورغلامول كي وعبله افزا في سكيب تحجيرية کھوانبس می شے دیا ماتا ہو اوگ میان جنگ میں ککے طور بر بعدب استے ہیں، ان کامشلر الگ ہے۔ اگر مجابرین کی ا ماد کر آنے والے مال غنمن كي تقيم سے يہلے مجا دين مے ساتھ آميس توان كوهي مال فنيمت مں سے صدملی کا اگر جیہ وہ حنگ میں مشر کیب نہ ہوئے ہموں۔ نیبر کی رَلْوَا بَي مِن اليام وأكر حرار كُنفيهم غنيمت سي ببلي بهنج المحيح حضور عليها

نے ان کوحصہ دیا۔ التراور فرايا الغيمت كي تقيم كاصول بيان كرديا كياست اس كي بنها فشتون بر مرد سران كي نُدَيْدَ والمُنْ الله وبالله الرم ايمان يحض بواللريد اور ارداده اس چزردامان رکھتے ہو وَمَا اَنْزَلْتَ عَلِي عَبْدِنَا جوم نے لينے بند كے بينازل فرائی كيونم الْفُرْفَكَانِ فيصلے كے دِل كِيمُ الْمُتَعَى المستقبل عن دوحاً عنين أليبي للربعي المربع المربع في اور أس تنظيم اور أس تنظيم اور أس تنظيم المراس جنگ برہی کا دِن ہے۔ ایسی دِن حق وباطل کا آمنا سامنا ہوا تھا اور وہی فيصله كن درن ناسب بوا . توفر ما يا اكرتم التنديد اوراس جبزير ايا الله ہوجہ الترنے اس دِن نازل قَرا تی۔ طاہر سے کہ بسر کے دِن اللّٰرتعا

عورتول بچول اور

ايمال

ففرشتوں كونازل فراكر ملافراك مدوفرا في متى اس كا فركر قرآن ياك كم مختلف مقا ات مرا ميكاس وين بررم ون الترف ايك مزاد فرضة نازل فرامي ميرتين مزارا وريالخيزار كا ذكرهي أجياسه وتومطلب يى برُّا كراكرتم التُرتع لى اوراس كے نازل كردہ فرشتوں يرايان ركھتے ہو توغنيمت كے احكام كى يابندى كرور ظاہرسے كر اگر ايمان ہوگا توانسان اللّر کے احکام موعل مے کرے کا اور اگرایان بی تنیں ہے توعل کاسوال بی بِيدِانِينِ بِومًا. فرمايا وَاللَّهُ عَلِي عَلِي شَيْءٌ قَدِينُ السُّرْتِعَالَى بِر جيزرة فادرست وه عاسب توسيه سروسا اني كى حالت مي اقليست كواكتر

پیر برقادرست ، وه چاہے توسیے معروما انی می عالمت میں افلیست کو کھڑے بیمیز برقادرست ، وه چاہے توسالی ن عالمت میں افلیست کو کھڑ ۔ برغالب کرنے ہے اور جاہے توسالی ن غرب وحریب سے لیس کیٹر فوجے کو میکست سے دوج پار کرنے ہے ، بیرسب انس کی قدرستِ امراور حکمت بالغر کے کویں شمے ہیں ، وہ ہرچپز برقدرت رکھا ہے۔ الانف ال ۸ آیت ۲۲ ۲۳۲ وأعلى موآ ١٠ درسس ينرديم ١٣

اِذُ ٱنْتُكُمُ بِالْعُدُوةِ الدُّنْبَ وَهُلَمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنْ كُمُ وَلَوُ تَوَاعَدُ لَّهُ لَا خُتَلَفُتُم فِي الْمِيْعُدِ" وَلَلِكُنُ لِيَنْفُضِىَ اللَّهُ آمَرًا كَانَ مَفْعُولًا هُ لِيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ لَبِيِّكَةٍ قَكَيْكِي مَنْ حَتَّى عَنْ لَبَيِّكَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِذْ يُرِ يُكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴿ وَلَوْ اَلْ كَهُ مُ كَنِهُ يُرَّا لَّفَشِلُتُ مُ وَلَتَنَازَعُتُمُ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ كِِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَإِذُيْرِيكُمُوهُمُ مَر إِذِ الْتَقَيْبُ ثُمُ فِئَ اَعَيُنِكُمُ قَلِيلًا قَايُقَلِّلُكُمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورُ ﴿

ترجب ملے ،۔ اور جس وقت تھے تم إدھر فلے كائے پر اور وہ ركافر) برك كائے پر تھے اور قافلہ نيچ كى طرف اُر گا تھا تم ہے ۔ اور اگر تم آپس بي وعده كرتے تو خلاف كي وعدے ميں ، لكين آكم الله تعالى فيصلہ كرك اس بات كا جو طے شدہ ہے : اكر بلاك ہو جو بلاك ہو آ ہے گھلى دليل كے بعد ۔ اور زندہ ہے جو زندہ رہا ہے كھلى دليل كے بعد ۔ اور بنيك الله تعالى من بات كا ندہ ہے جو زندہ رہا ہے كھلى دليل كے بعد ۔ اور بنيك الله تعالى من وال ہے تھلى الله تعالى الله تع

آپ کے خواب میں محفورے کرکے ، اور اگر دمحماما تہیں وہ زیادہ تو تم محمزور ہو جاتے اور حبرگرا کرتے معاملہ میں ، لین لٹر نے بچا ایا ، بینک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والاہے اور جب کہ دکھانا تھا تم کو وہ تہاری آنکھوں میں تھوڑے جب كم تم نے طحر لى - اور تہيں محطورا كركے وكھانا تھا اك كى الكھوں میں تاكہ فيصلہ كرك الترتعالی اس بات كا جو طے شد گذشته درس بن الله تعالی نے جا و کے ضمن میں علی ہونوائے ال غنیم کے مصمولا بزرہ ربط آیات فرا یا بکامال کے پانچ حصے کیے جائیں گئے جن سے چار حصے توغازیوں تقیم وجائینگا در اپنی اصلیٰ پھرآگے پاننج مصول میں تقیم ہوگا ، بھران میں سے ایک ایک مصد (ا) صنور علیالصلوہ واللم (٢) آب سے قرابت دارول (٣) متيول (٧) مكينول (۵) مسافرول مي تقيم كرديا جائيكا-حنورعلیاللام کے وصال کے بعد آپ کا اور آپ کے مدد گار قرابتاروں کا صبحلاً ختم بوگيا اورائب خمس كامال صروت تمين قيم محصتحقين مين مي فابلِ تقييم بي حضور عليالصلوة والك

> تراس مال سے سیلنے کا حقدار ہوگا۔ فرايا اگرتم التراور فرشتول بيلقين ركھتے ہوجوتهاري مردكے ليے ميدان برس ارل ہوئے تو بھیرالِ غنیمت کے قانون پر پابندی صروری ہے۔ اور جب قواین اللیہ کی پابندی کروسکے تو خود قانون والا تہاری مرد اور نصرت فرمائیگا وہ ہرچیز رہے قادرہے۔ اس كے اختيار اور تصرف سے كوئى چنر باہر نہيں -

> کے قرابتدار وہ ہیں جن کا تعلق بنوط الثم اور بنوع بلطلب سے ہے۔ آپ کے بعد ان کو

علی وصته توخم ہوگیا البته اگران میں سے کوئی میتیم ممکین اور مسافر کی فہرست میں آ آ ہے

اكب آج كے درس ميں الله رتعالى نے جنگ والے دِن مقام بر كا نقشہ بيش كيا اور ان اسباب اورانعامات كا وكركياست حواس ف ابلِ ايمان كے حق ميں حميا فرمائے .

مِعَابِ إِذْ أَنْتُ مُ بِإِلْعُدُوةِ الدَّنْيَا وَهُمُ بِالْعُدُوةِ الْقَصُولَى الله الميان كوميران جنگ كانقشه با و دلايا جار طهب كرجب تمميدان كاس كالسير عظاوردشن برك كالي يرتفاعدوة كارك كوكية مي اورعروة الدنيا \_ مرادقريب والاكاره بعي ميدان جنگ کا وہ صدیح مربینہ سنر نفیف سے قریب ہے اور اسی مقام ماسلامی تکر نے بڑاؤ ڈالاتھا۔ عدوة القصي كامعن دور والاكن روسے اور ميان كما يرضد عب ميمشركين قابض مقے نبتاً مينه سے بھی دورتھا اور كم معظم كا توفاصلہبت زیادہ تھا۔اس زملنے میں اونوں کی سواری کے مفرکے كحاظست بدركامقع مرمنست جارمنزل بداور كسس المحومنزل برس مقام بدر قدرے اونجی مگر برہے جب کر اسسے برلاحصہ جو کر میامل سمندر كي طرون واقعب أبتاً ننيى علاقه سم حونكراس ميدان مي شركين بيلے منبے تھے ۔اس بيے انول نے نشيى علاقه كولسندكيا كيونك ولأل ياني بعي تفاا ورزمين تفي تنت تفي واس كے برخلاف ملائوں نے حس معرمیدان میں میاؤگیا وہ نسبتاً مبندی میاور تبلاعلاقر تھا جس میں سواری کے یاول دھنس جانے تھے اور نقل وظل میں شکلات میش آتی تقييداس صورت عال كى نباير مانول بى فريسة تشويش مي يا تم عاتى عتى، تا مم الدلز في الله م وقع برانيا إصان فنها يا كرجنگ كى ران كوبارش نازل فرما وکی حیں ہے رتبلاعلاقہ نخیتہ ہوگیا۔معابدین کو یا ٹی بھی مبشرا گیا اور وہ تازہ دم ہو گئے ۔ اُوھ مشرکین کے حصد میں بارش کی وجہ سے دلدل بيابو كرفي عب كي وسي النبي نقل وحل من شكلات كاسامنا كرايدا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی انعام فرمایا کر ایک ہزار فشتوں كانزول فرمایا ،جنهول نے اہل ايمان کے ديوں كومضبوط كيا اسمانوں كير تمكين ازل فُرائى اوراتن كى بديئتان خيالى كودوركيا - اس طرح التُرتعاف

نے داتوں دات بے اساب دریا فرائے ہوائل ایمان کے حق بی تھے جائج اگل جو جب کفار مکے ساتھ مقابلہ ہوا، توالٹ تھائی نے مالوں کو عظیم فتے عطابی کی کافروں کے بڑے بڑے سردارجنگ میں کام آئے اور ان کے میرارد جنگ میں کام آئے اور ان کے میرارد جنگ میں کام آئے اور ان کے میرارد وی بیرارد نے کے می شخص کے کی طرف توجہ دلائی ہے ۔ یا دہے کہ مقام برتوبیم زمانے کے کسی شخص کے کام بیر مثور ہو تا ہے ۔ اس ایس بیران کے سامنے ہواؤیں ہملوم ہوتا ہے ایسا ان بیا روں میں ان ایا جاتا ہے جب ہوا ان بیا روں سے ٹھراتی ہے کہ ان بیا روں میں تانبا ایا جاتا ہے جب ہوا ان بیا روں سے ٹھراتی ہے تو ایسی کا واز بدا ہوتی ہے جب ہوا ان بیا روں سے ٹھراتی ہے تو بیا ہوتی ہے کے ساتھ ٹھرا نے کی ساتھ ٹھرا نے کے ساتھ ٹھرا نے کے ساتھ ٹھرا نے کے ساتھ ٹھرا نے کے ایسا ہوتی ہے کے ساتھ ٹھرا نے کے ایسا ہوتی ہے کے ساتھ ٹھرا نے کے ایسا ہوتی ہوتے ہوتے کے ساتھ ٹھرا نے کے ساتھ ٹھرا نے کے ساتھ ٹھرا نے کی ساتھ ٹھرا نے کے ساتھ ٹھرا نے کے ساتھ ٹھرا نے کے دلائی سے بیدا ہوتی ہے کے ساتھ ٹھرا نے کے کے ساتھ ٹھرا نے کی ساتھ

ر ر انفاقی اجلیع

فراياتم ميدان كے ايك كناسے بيتھ اور كافردوسے كنارے پر وَالرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنْ كُوُ اوراس دوران فافلر عني أَرْكَا تَفالِعِي عَلَى مندر کی طرف جلاگیا تھا۔ اسی سورۃ کے درس سوئم میں جنگ بررکا بیمنظر اوراس سجارتي قافلے كا ذكر موج كاست جوجنگ بركمي وحربا - قريش مكه كا اکے ستجارتی فافلرشام سے والیس اروا تھا مسلمانوں نے اس کو بکیا کے کی كوشششكى مسردار فافكه ابُوسفيان كومهلانون محصصوب كأعلم بهوكيا. چائخداص نے ایک تیزرفتارسوار می بھیج کرا دا دطلب کرلی اس طرح ملانول كالشكر سخارتي فاخلے كے تعاقب من كالرجب كريشكر كفار قافلے كربيات كے الوے سے نكلاتھا مكراللرتعالى كى حكمت براليابى تفاكه دونول تشخر بركم متهام براتفا قاً النظيمو سكنے رابتدار ميں حاكم كا اراد کسی فراق کا بھی نہ تھا مسلمان تواس اراد سے سے اسکل نہ سکا تھے میں وحسے گرکہ ان کے پاس نرترعام سازوسامان تھا اور نہی اُلاست ضرب وحرب والبته مشركين مرتسم كمح حالات سے نبر وازا

ہونے کے بلے پوری تیاری سے نکلے مگر حبب بیز حلاکہ قافلہ ما مارم ندا كى طرف سے بہنج كذبكل كئي ہے توائن كے بعض لوگوں نے رائے دى كراب دايس حلے مانا جاہے برگرائوج ل جرابنی طاقت برمغرورتھا كينے ما كراب منطی عضر الال كا خاتمه مى كر مے جابئر كے رہروال الحالامی مسلمانوں اور کفار کے نشکر پرر کے مقام جیش آنفاق سے آھنے سامنے ہو سکتے اور جنگ کی نومیت آگئی۔ اب نیاں پر اللہ تعالیٰ کی تربیر نے كارفراني كى اورجبياكه كزشة درس ميں بيان برجيا ہے، ايسے اساب يدا كريسي حوال المان كى فتح مين برمنتج موئے ـ الترنغالي نے جنگ بررسے تعلق اپنی حکمت بیان کرنے ہوئے فرايا ٥ وَكُوْنُواعِدُ دُهُ لاَ خُتَكَفْتُ مُ فِي الْمِيعَادِ اگرتم ایس می وعدہ کرتے تراس وعدے کی خلاد ، درزی کرتے مقصد یرکر مرمنے سے علتے وقت اگر فرجنگ سے ارار سے سے شکلتے تو متر مس سي بعض لوگ اس كى فالفت كرتے كيونكر بظام ملمانوں كى تعداد تھى ك متی اور اُن کے باس بی سامان بھی منیں تھا اور پھر پر بھی کہ اگر جنگ میں صد لين كا وعده كريمي لين لوكفاركى كتربت تعداد كود تمي كمر وعدے كا خلاف بھی ہوسکتا تھا، لہذا السّٰرتعالیٰ کی حمت پر بھی کرتمہیں جنگ کے اراد ہے سے رز ٹھانے بلکم محض ستجارتی فافلے کے تعاقب کے بیانا دہ کریے جنا کخرالیا ہی بُوا، لوگ قافلے کے تعاقب سے بلے نیکے مگراللہنے اننين برر كے ميدان بس لا تحقيرا كيا۔ اور اوصف كفار فاف كو بجانے كى ينت أكم كروه بحى مرس بينج كئ - أس الفاق سے اللہ تعالی كى مرديرهي لِيَقْصِى اللَّهُ آمُرَا سَكَانَ مَفْدُولاً عَاكِرالسِّرتاك المس جيزكا فيصله كريس جوسطه بوجي حتى - اورالطرتعا الي كي حمست من بير

ات ابتداد من طع وحي محتى كرائل ايمان اوركفار كوا مض سلم الحظرا

كريك ملانول توغالب أوركفار كومغلوب كرناسي اس فيصلي

جاکے بیے فل کمت

الترتعالى له اوريمى ليم ليه كلك من من هلك عن اجر بند تاكه وه يخض الأك بوعائة جوالك بوتاب واضح دليل كاجد وكيني حتى عَنْ كِنتَ فَي اوروه عض زنده موعا في عزنده موما ہے واضح دلیل کے بعد معطلک برکر جنگ کے اساست السّرنے اسلیے ببافرا نے کرکفار اچھی طرح دیجھ لیس کہ اور سے سازو سامان کے ماوحود الساتھا نے انہیں کمیٹی کسست دی اور سلمان تھی دیجھ لیں کہ بے موسامانی کی عامت یں فتے سے بھکنار کرنے والی ذاست وہی وصرہ لاشر کی ہے۔ سنطا قَرَانَ اللَّهُ كَسَمِيعَ عَلِيهِ اللَّهُ تَعَالَى سَنْ والا اورما في والا ب الترتعالى براكب كى بات كوسنناب اور سراكب كى نيت اور ارادے سے بھی واقعت ہے۔ اللہ تعالی مشرکین کے عزور ویکبراورسامان صرب حرب میر بھروسے کو بھی جانتا ہے اور سلمانوں کے خلوص ، ایمان ، اُن کی یے سروسامانی اور دعاؤں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے حنگ مردیس جوفیصلہ کیا وہ فریقیں کے ایمان اورخلوص نیت کی نباد بر کیا۔

اللينگائز: كى محمد

التُّرِقِالَى نَهِ الكِ يَحَمَّت تُوفَرِلَقِينَ كَمِيدِانِ جَنَّمِينِ جَالَكِ الكَّرِينِ جَالَكِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُلِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

ایی صورت مین میں لاز ما اپنی کمزوری کا احماس پیام واحس کی وجرے

ملانول کے درمیان نزاع پراہوجا تاجومزید کمزوری کا باعث بنتا اور التُّدِتْعَالَىٰ كويهِ باست مُنظورِ نبير عَى قَالْبِ كِنَّ الكُّلُهُ سُكُوطٌ عَكِم العُرْتِعَاسِكِ نے تہاں سجالیا ۔ اس نے خواب میں کفار کی تعداد کم دکھا کر تمہیں ہزولی جمگرے اور بھرنگست سے بچالیا۔ اِنگا عَلیث تھے کاکت الصَّدُّق رِ وہ داول کے رازول کوجاننے والاسے . وہ ملانوں کے نیک ارادوں کفار کے عزور و تکیر کو مانتا بھا۔ اس سے اس نے ملانوں کو غالب کمنے کے بے بیع کم سے علی اختیار کی کرخواب میں کا فروں کی تعداد کو کر کھیے وکھا بعض اوگ اس باست مراعتراص كرست بي كر السرك المارك بني كونواب من كفار كى تعداد كم دكھائى كئى حوكم وا تعمر كے خلاف ہے اور مغمر كا خواب جميت سيابوتا ب منظر بهال يرخلاف وا قعمات كيول بولى بعضرن كام فرات بن كريني كانواب بالمنسبة الارتسان وكفارى تعداد محمرد کھائی گئی، وہ بھی حقیقت برمبی تھی کیونکومران برمسلانوں کے فلافت صعت أراء بون والول مي ساكثر بعدمين مشرون براسلام موسئے اور فی الحقیقت کا فرول کی تعداد کم ہی تعتی ۔ اسی طرح الم ہمان كواكرزباده دكهاماكيا تروه بات معي هيفت سي خالي ننس مفي كنزيم اس وقت مملانوں کی تعداد کم تھی ممگراس سکے بعد قریبی زمانہ میں اُک کی تعادیست زبارہ ہوگئ -اور وہ ایک عظیم طاقت بن کرائھے ۔ لهذا بني على السلام كانواب خلاف واقعهنيس مكرمني برحقيقت تها-خواب کی بات تو موجکی،اب میدان حباک میں دونوں نشکروں كى قلت وكثرت كى يحكمت الترتعالي في اسطرح بيان من رائي ب قرادُيُرِيكُمُوهُ مُراذِ التَّقَيَّةُ مُّ فِي اَعُيُرِكُمُ وَقِلِيلًا اورجب كو كل المائة تعالى في مدان حناك من الترتعالى في المائد رتمن كى تعداد كوكم كرك وكها أتها وَيُقَلِّلُكُ عُمْ فِي آعُدُنهِ

خول مغییر کی صارفت

> مر<u>ان</u> جنگسی قلمشیکنرت

اوتمیں کم کرکے رکھا تا تھا۔اک کی نظروں میں ۔ گویا میدان حبک میصور تحال يهى كمملان كافرول كو تغدادي محم نظرات تصاور كافرسلانول كو كم وكهائي شيخ تصحب كانيتي بير أواكم دونوك فزلق أيك دوسي كركوكم ياكم الطائى برتيار بوسكے. مرفراق سى سمجے لكاكد الى كى تعداد زياده اوروي غالب آئے گا،اس طرح کو یا اللہ تعالی نے دونوں مشکروں کولاائی بمہ ا اده کیا جھنرت عبراللر معود کے کہتے ہی کر ایک موقع یس نے لینے سائقی مجابہ سے کہا کہ میرے خیال میں دخمن کی تعداد سترکے قربیب ہوگی، وہ کئے نگا، نیاس سو کے قریب ہوں گے مقصدیہ کرکفار اننے تقوالے نظراك تص تص مالانكر حقيقت بي أن كي تعدر تقت رياً ايب مزارا فراد كى هَى - اس ميں السّرتعالیٰ كی مير حكمت كار فرماهی كه كوئی فريق حنگ سُسے راو فرار اختیار نرکرے اور آج حق وباطل کا فیصلہ موسی عائے۔ آ کے اسی بات کی وضاحت فرا ٹی کرالٹارکی اس حکمت سے يمقصودتها لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا حَانَ مَفْعُهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعليه طے شدہ بات کا فیصلہ کرنے ، اور اللے کے نزدیب طے شدہ امر سی تفاكم ملافول كوكفار برفت مبين عطاك عبائ بينامخ الترتعالى في حباك قبلً اورَ لِمرَ عَبِيرِ كَ وَقَت لِيسِهِ اسبابِ مِميافرا فِيك، جنى بناوير شكانوں كى بِيمْرُسالا قلیل تعداد کافروں کی اسلحہ سے لیس کمٹیر تعداد برغالب آگئی۔ ایسٹر سنے برسے بڑے ائترانکھرکواس تھ مریضم کرناتھ اور دنیا برمسمانوں کی دھاک سمُعاناتی، للذا أسنداین حکست محصابق مفره کام کواسخام مدے دیا۔ فرايا والحد الله تُرْجَعُ الْمُحْمُورُ اورتمام كام الترى كو طرف بوٹائے جائے ہیں۔ اس کی شیت ، اراد سے او محکمت کے بغیر کوئی کچھٹنیں کرسکتا۔ اٹسی نے اہل امان کے حق میں اسباب برا فرکنے اور اُن کی مدد اورنصرست فراقی -ان احداثاست کویا دکرانے کامطلب بہتے

كم الدابل ايمان إجنك برري فتح كوتم انباكال زمجهواور منسيل

فن صرب وحدب كامر بول منت محصو، بكر كيرسب الترتبالي كي صرباني سے

ہواکیونکہ کوئی کامراس کی شیت کے بغیر اسٹجام نہیں پایکتا۔ فرایا الْفِلْمیت

كي تقيم كا قانون عي أي مالك الملك كانال كرده مي حسب على الله المالك كانال كرده مي عن الله كالأنال كمرانى

مع تمهيل بررك مقام مدفع سد بمناركيا اورمال غنيت تعبى تمهاس عقدر

می کردیا - لهذا اب اس کی تقییم علی کے حکم سے مطابق کرد اور آب می

مت حفجكيطو-قانون خدوندي كي أطاعت بيري تمهاري مبتري فركاميا بيجي

|   | à | L | 1 |
|---|---|---|---|
| • | 7 | ٦ | Ĭ |
| í | 7 | ۱ |   |
|   |   | - |   |
|   |   |   |   |

الانفسال ۸ آیت ۲۵ تا ۲۶ واعسلمواً ۱۰ درس جپاردیم ۱۴

متی حب ملے: ۔ لے ایمان والو إ جب تمہاری طرح ہو رکسی وشمن کے)
گروہ سے ، لیس نابت قدم رہو اور ذکر کرو اللّٰد کا کفرت سے تاکہ تم
فلاح پا جاؤ (۵) اور فرمانبرواری کرو اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے ربول کی اور
ایس میں ججھٹا نہ کرو، بیس کمنرور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھٹر مبائے
گی اور صبر کرو، بیک اللّٰہ تعالیٰ صبر کرسنے والوں کے ساتھے (ا

ربط آیات

اس سورہ کی ابتداء سے قانون ملی وجنگ بیان ہور طہے اور اب ہے با نیج اصول بیان ہو چھے ہیں۔ ابتدائی آیات ہیں السّرتعالی نے اہل ایمان سے خطاب کسے فرای کرجب کھاں سے تھاری ٹر بھیٹر ہوجائے فیکڈ کھو کھو گھے الاُد باکر تونیت بھیر کرمت ہیاگی۔ بھیر دوسری بات یہ فرائی کرا بمان والو "اکولیٹ واللّائے ورسول کی اطاعت کروا ور دیدہ دانستہ روگردانی ندکرو السّرے بعنی السّراصول یہ فرایا کہ السّراور رسول کی است کو قبول کروجب وہ تمہیں بولین ،اسی بن تبسراصول یہ فرایا کہ السّراف کی بات کو قبول کروجب وہ تمہیں بولین ،اسی بن تباری حیات ہے۔ بھر جو تھا اصول یہ بیان فرایا کہ اے اہلِ ایمان! نہ توالسّرے فیات کرواور نہ رسول سے اور زہی اپنی امانتوں میں خیاست سے مرتکب ہو۔ اس سے بعد کرواور نہ رسول سے اور زہی اپنی امانتوں میں خیاست سے مرتکب ہو۔ اس سے بعد اسٹر تعالی نے پہنچاں اصول یہ فرایا کہ ایمان والوں! تقولی اختیار کرو ۔ اگر ایا

کوسے توہ اسے سامنے ہروقت فیصلہ کن بات رہی اس کے تحت اسکے بہت سی بابیں بیان ہوئی۔ اک آج کے درس پر چھااصول جت قدمی کا بیان ہور ہاہے اور بھراس کے سخت مزیرسات باتیں اسس رکورع میں بیان ہوئی ہیں جن رہیل کرزا کا میا بی کی دلیل ہے۔ ان سات باتو<sup>ں</sup> میں سے چھا بیں آج کے درسس میں آدہی ہیں اور میاتویں بات الکے درس میں آئے گئی۔

> ثا*بت* قدمی

> > خابوشي

بترہ

ارشاد مواسب يَاكِيُّهُ اللَّهِ مِنَ الْمَنْفُلُ إِذَا لَقِتُ تُتُمْ فِكَ قُ . قدم رم درجب بھی کا فرول بامشرکول سے آمنا سامنا ہوتوسے بیلی بات يرسب كأبابت قدم رسوء فرجيل زير وكسستى مذركها ومكرات اورببادرى سے ویمن کامقابلکرو۔اس کے نیتے منہیں فلاح نصب ہوگی جھنور عليالسلام كافران سے كر اے لوگو! عم حالات ميں سيل الله العافية مروفن السرتعالى سيه عانيسندا ورسلامتي انتكتة رم وكراس سي مرى كوني نعمت نبير جكسي كونصيب بهوالهذا لين المان ال، عان اوراولاد كي لأتي طلب كياكرو، السرتعالى من أزائت كي خوابش ركرو . البته لقب تنه العد وجب رشمن \_ ي حرم وا م واعلموا ان الجناة تحت ظلال السيدوف توبيج جان لوكه حبنت الموارس كم سايد كے نبیجے ہے وشمن كے مقابله میں بزدلی زوكھاؤ ملكة است قدمی سے مقابله كرو كوني جا تمهيں جنت كاحقلانا بي كا .

فرایا دشمن سے ساتھ مقالم کرتے وقت شور شرمت کرو عکم خاموشی کے ساتھ الٹائر کا ذکر کرا مصنعت عبالرزاق کی دوامیت میں دوالفاظ آتے ہیں ایک بیر کہ دشمن کے ساتھ میکر کی خوامش نہ کرو عبکہ سلامتی انگو اور اگر آمنا سامنا ہوجائے تو بھیر ٹاہت قدم رہو، طبانی شرکھینے کی دوامیت میں آتا ہے کہا تھا گا تین مواقع پر خامریتی کولپ ندگر تا ہے بہلاموقع وہ ہے جبقران پاک
کی تلاوت ہورہی ہوتو خاموشی اختیار کرو بمندا حدی روابیت بی جی آتا ہے

لا یہ جب ربع حضہ کھ عالمی بعد ضا ایک دوسے رکے سامنے قرآن پا

بندا وازے نہ بڑھو۔ ترفرا پا ایک تو تلادت کے وقت خاموشی اختیار کرو

ادر دوک رعندا لن حف لڑائی کے وقت جی خاموش رموا ور تیسرے

جات کے موقع پر خاموشی سے علو، شور و شرابا بذکر و ، اگر ذکر بھی کو قریب

اول سے ہونا چا ہے ۔ نوے انگانا لیند میں فعل نہیں ہے ۔ سٹور شرابا کنا دو سکر

لرگوں کا کا م ہے ، ہما دا میر کیست پر نہیں ہے ،

برحال سابل پر بہلا اصول تا است قدمی کا بیان فرمایا ، شیمن کے مقالے میں ڈوٹے رہو ، اگر ویت آگئی توجئت عال ہوجائی اور السٹر تعالی بندور جا

بهرمال سال بربلااصول است قدى كابان فرايا برسمن كما مقال من والمائي رسمن كما مقال من والمراب المرموت الكي توجنت عال بهوجائي اور السر تعالى بندورجا عطافه الميركي سب سب بلا اصول من به بنايا بيا بقا الكرد من تم سب معلا فرائي تعادم بن بايا بي الكيابية الكرد من تم سب من تعالى بهرافه الرب بن تعادم من موائد البير من تعارف والاستخد كنه كارموكا اورجنه من حاليكا ولم ل به السر عالم الميان كوتها وي كرمة بي من مرودي ندو كها و السروي المائد ولم المرجزية قادرة وه تهاري مقوطي حاب مرائد ولم ي حالونه وه تهاري مقوطي حاب كرمة المنظر ولم ي حاب المنظر والمناس كرمي المنظر ولمجود المنظر والمجود المنظر والمحابية والمناسب كرمي المنظر والمجود المنظر والمحابية والمناسب كرمي المنظر والمجود المنظر والمحاب المنظر والمحاب المنظر والمحاب المنظر والمجود المنظر والمحاب المحاب المنظر والمحاب المن

مے ساتھ وٹٹن کامتا برکرو اور السریکل تھروسہ رفسو۔

ول ذكرالني مين بين اور سكون بجرات بي مديث قدسي آ آسي كماليط تعالی کا فران ہے کہ میلر کال نبدہ وہ ہے جو مجھے ائس وقت بھی ا دکرتا ہے جب ود کنے وشمن کے ساتھ ملکے ہے رہا ہوتا ہے .

وكراللي اكي البيئ عبا درت بي من كى كوئى محديد LIMITATION نیں۔ تماز، روزہ، عج از کواۃ توعدود ہے گئے دلے کوئی تحریدیں اس کے متعلق سی حکم سبے کم کٹرست سے الٹرکویادکرہ - ذکر کی عام صور سانی یعنی زبائی ذکر ہے ۔ انان الاوت کرنا۔ ہے تبدیج اکٹرید ایکستغفار سمة اب ، درود شرلف مرصال سے سب زانی ذکر ہے ، اہم ذکر بھی السركيم قرركروه قواءر معطابن بي موناجات عامة فانون يرس خديد المذكر الحفي وخديد النف ماك كفي سترين ذكروه ب جوام سته مواور مبزين رزق وه ب حركفا ميت كرجائي . اگررزق زياده مو مراغفات میں ڈاالے ہے نووہ سترئیس ہے مبرطال یہ دویا تیں ہوگیش ایک تابسته، فدمی اور دوسری النتر کا ذکر-

تمير اور مي تصنير برفرايا فاطبعُوا الله ورسول الترتعال اطاعت و کی فرانبرواری کرواوراس کے رسول ان می واس کا ذکر بیلے سورة کے امتدائی تصدمی محمی سود کاب اور اب بعبر آلید کی جارہی ہے -خدا اور رمنول كى اطاعبة مرحالت من مرتظر منى بالسيخ- الشرتع الى اوراس کے رسول کے ارشادات، فراہین اور احکام ہرائل ایمان کے لیے قابل اتباع بي سورة حشرس في ما الله المع الترسول في في في في قَمَا نَهَا سِكُمْ عَنْدُ فَانْتَهُ لَا أَيْنَ عِبَاتٍ السُّرُكَارِسُول كرف اس بيعمل كرو اور عب جبز سے منع كرے اس سے رك جاؤ۔ سورة نرس بي قان . تطيعُون تَهُ تَهُ تَكُولُ وَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ السَّسُولُ إِلَّا الْمُبَلِغُ الْمُرِبِ فِي أَمُّرِ السَّرِي رَسُولَ كَا الْعَامِدِ،

اننڈاور پیول کی

كرا كے تو مالين با جاؤ كے اور رسول كے ذھے تدا حكام اللي كو بينيا دنيا ہے. بيال برالتُدَا وريتُول كي اطاعب كالركد بيد اورسورة نيار من أولي الأمين من کھ بھی آیا ہے بعنی السراوراس کے سول کے بعدماکم وقت بالمير شكركي اطا سن بيمي كرو والبنة اميركي اطاعت التراور رسول كي اطاعت مے الح سبت - اگرامیم حروب باست کا حکم دیگا تواس کی اطاعت ہوگی ورنہ نہیں۔ نلط اِت کا محم مے اور اِ اف الاسمع ولا طاعات نداش کی باست سي عافي اورنه ما ني حالي . عائز كام من مرحالت من فرانبرداري بو محی خواه سکننے ہی انوشکرار کبوں نر ہوں اگراطاً عست ہوگی نوشظیم DISCIPLINE مجی بوگا - جنگ میں کامیابی عامل کرنے کے لیے تنظمیس برااصول ب اور خطبه الله استول اوراميري اطاعت سابوتي بيا آج كے درسس كالىخوال اصول يہ بيان فروا كل نشئ انتعقا أيس مي جي ينازعدنه كرو - ألفاق واستحار قائم كروكيوني اسخار كاميا بي كا زريع ہے البتدالفاق دائم وامنی اسولول برمو گاجر بھا بال برطح بن م نسی غلط است پر انتحاد کا مجے مطلب نیس کفار کے ساتھ استحاد کیسے ہوستی ہ ولال تومعالمه بالكل صاف الآ أنتُ بدُها الله عند مُدُونَ من ال ي عاد نہیں کرسکتاجن کی تم کرنے ہوائن کا تونفطہ نگاہ ہی الگ ہے . آئیں کے "منازعه كي متعلق قرآن إك مين براصول مي موجدد التي فيان تنك ن عند م فِ شَيْنُ فَوْقُونُهُ إِلَى ، اللهِ قَالِنَ اللهِ قَالَ النَّاء) لله تنازعه كوالله ادراس کے دسول کی طرفت کڑا دو۔اگن کے فیصلے کسے ساسنے مشر میرخم کر دور اورامی جبر الله المردور فرمایا اگر ای الرحب فاتف شکا توبرول بن عادُ سِيِّ ، كنزور بوعادُ سِنَّ فَتَدَكُّ هَرَ مِنْ فَا كُورُ مُهارى بعا الحطِ علے گی۔ اس میں بیا اشارہ ہے کہ تماری سلطنت ختم ہوجائی تعنی ذَذھب دَدُ كَيْ السِيْ كَا فَيْ كُومِينَ عِلَى حَالِيكُا اورتم اعْيار سعى خلوب بوما وُسك يَارِيخ شاہ ہے کہ اسلامی سلط ہیں محص آبس کے حبار لیے کی وجہسے ضائع ہوئیں۔
سپین اور کا بل کی ثنالیں آب کے سامنے ہیں۔ فنسطنیوں کے سامنے کی اور اسلامی ہوا
جب اختلافات بہا ہوئے تو ہوا انحظر گئی۔ بھیرسی قوم نے سببین پرقبیضہ
کر لیا اور کوئی قوم مرصع تر ترمیل طریح گئی۔

حجهی بات برفرای کاصب برک اصبی بات است می بات است برگاداس نظام اور جها در براهای مام ہے دیسے بی عالی اور جا در براهای می بازی نگا ایڈی ہے ۔ جهاد کا مقصد صبر کے درسیعے ہی عالی کیا جائے ہے کہ بازی نگا ایڈی ہے ۔ جهاد کا مقصد صبر کے درسیعے ہی عالی کیا جائے ہے میں میں اور ملمت ابراہیمیہ کا اہم اصول ہے ۔ السار کا ذکرہ اسکی واحد نہر بہت کریا نباز تعلق بالسر کا فیام ، نماز کی ادائی ، شعائر السری تعظیم اور مشربہ آری تو ایس سے اور میں بی باری تعظیم مشکلات میں جہ برا اسول ہے ۔ اور مشکلات میں جہ برا اسول ہے ۔ اللہ کا کی حضور علیہ السام کے صحابہ میں یہ تام صفات بائی الم اس کے شیار و فرائے ہیں کہ صفور علیہ السلام کے صحابہ میں یہ تام صفات بائی

صبر کا داسن

عاتى تقيي بيصنور عليال لامرى تعبثت سيد كرسي سيال بمسلمان أدحى دنيا برجيجا يحيح تصحلى كمشلما نول سيضحر لينخ والى كوئي طاقت ماقى ننیں رہ گئی تھی۔رصب اور دیگرام مصوبول کانتیجہ تھا۔ مزایا اگرصبر کروسکے ، تو يادركهو! إِنَّ اللَّهُ مَسِعَ الْصِّسِينِ السُّرتعالَى صبركرن والول کے ساتھ ہے ۔ ایس کی تائیر ونصرت ہمشہ صابرین کے ساتھ موتی ہے ببرحال فرمایکر دین کے تبلائے ہوئے ان اصولول بیکار ندر ہوگے توكاميانى تمارى قرم و سے كى دوراكر ايس كے عبارے تازع كاشكار بن سننے تونیتی کامی کی صلورت میں نکلے گا۔ بیجھے اصول بیان بیو سکھے ما تواں صول جرنت اور اخلاص مصعلی اللی دو آینول میں بان موگا -

الانفال آیت ۲۸ ۲ ۴۸

واعـــلمواً ١٠ درسس پائنردیم ۱۵

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُول مِنَ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَرِثَاءَ السَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَرِبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعُمَ مَكُونَ مُحِيَظٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ الثَّيْظُنُ اعْمَالُهُ مُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُعُمُ الْيَوْمُ مِنَ السَّاسِ وَانِّي جَارُلُكُومُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِعَتْنِ نَكُمَ عَلَى عَقِبَتُ لِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ كُورِ مِنْ كُمِّ إِنِّي اَرْي مَالاً عُجُ تَرَوُنَ إِنِّكَ آخَافُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ تن حسيمه بداور رك الل ايان اله جو تم أن وكول كى طرح جو شکلے کینے گھروں سے اکائے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے بلے۔ اور وہ رفکتے تھے اللّٰہ کے سُنتے ہے۔ اور السُّرتعالی احاط محتنے والا ہے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں 🗞 اور روہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے) جیب مزین کیا اُن کے لیے سٹیطان نے اُن کے اعمال کو اور کہا اُس نے نہیں غالب اُنے والا اُج کے دِن تم بر کوئی بھی لوگوں میں سے اور بینک میں تہارا حائی ہوں ، پھر جب آھنے ملت ہوئے دو گروہ پیٹ گیا وہ للظ پاؤں اور کہا میں تو بیزار ہول تم سے۔ بیک میں ریجیا ہوں جو تم نہیں میکھتے میں طرا ہول الشرسے اور السُّرتعالی بہت سخت سزائیے والا ہے 🕅 گذشتر درس میں اُٹن جھ باتوں کا ذکر ہو چکا ہے جو وسمن سے مقلبلے کے

دبطأيات

وقت فحوظ رکھنا صروری میں وطب برخرایا تھا کرستے ہی بات یہ ہے کہ
میلن جہادی انرو توجیر خابیت قدم رہوا در النظر کا ذکر کھڑت ہے ہے در ساکم
میلن جہادی انرو توجیر خابیت قدم رہوا در النظر کا ذکر کھڑت ہے کہ مقین کی
میں فلاح نصیب ہو۔ بھرالس اورائس کے رسول کی اطاعت کی لمقین کی
گئی کہ بیہ ہرحالت میں صنروری ہے ،اس کے بعد فرطایک اہل ایمان کو آبیدی
محجکہ خابنیں کر اجائے ورنہ وہ محزور مہوجائیں گے اورائن کی ہوا اکھڑ مائیگ
محجکہ خابنیں کر اجائے ورنہ وہ محزور مہوجائیں گے اورائن کی ہوا اکھڑ مائیگ
اور جھٹی بات بیری کر ہمیت جسر کا دامن تھا ہے دہو کیونکہ السے تعالی ہمیشہ صبر
مرینے والول کے ساتھ ہوتا ہے ،اب سانوی بات کا ذکر ابن آیا ت

ذرایا اگر ان اصولول پیمل برار بوسگة و دشن کا فرط کرمقا برکریکو
سیے اور تدبین غلبہ عالی ہوگا بحضور علیالدالام کے صحابی میں برتام خواص
پلے فرج النے جائے۔ آئ میں جرائت و ببادری آور ثابت قدی کو طی کو دیے کہ
عبری ہوئی ہی ۔ النڈ آور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ بے مثال تقا۔ وہ
اوگ میوان جنگ میں النڈ کا کوئر۔ ، سے ذکر کرتے تے، ہی وجہ بھی کہ اللم تعالی المام این کیٹرہ فرانے میں کرمے ارکوم المام کے دائر میں کارمادی و نیا ہم این کوروی ، فارسی اٹری اسلام کے دائر میں کاررہ کے اور کی کے اسلام کے دائر میں کاررہ کے دیا گروہ اور اس کے دول کو گروہ اور اس کے دول کوری ، فارسی اٹری اسلام کے دول کو گروہ اور اسلام کے دول کے دول کو گروہ اور اسلام کے دول کے دیا نے دین کو و ٹینے کی کوئے کو نے میں داستے کر دیا ۔ یہ ذکروہ اور اسلام کے دیا نے کہ ذیا نے کہ نوٹے تھا۔

اکٹراور ریالی **مابعت** 

جهد باتوں کا ذکر گذشتہ درس میں ہواتھا ،اب ساتویں بات پر فرائی، کم اے اہمان دالو ا وَلَا تَ حَدُّنَا كُلُو اَ كَالَّذِينَ خَدَرَ حَبُوا مِنْ دِيَارِهِ عِي منہوتم اَن لوگوں كى لرح جو نكلے تھے لینے گھروں سے فَعِلَی کَ وَکَالُو النّاسُ

اكر المرات ہوئے اور توكول كو دكھ انے كے ليے . فرمایا ليے الى الميان إتخ می عزور و تجراور را کاری کی بجائے اخلاص اور عاجزی بائی عانی عابہ سے میشرکین مكادكم بوراج كرجب وه برك يد كل تق تونايت عزور وتجر سے ساتھ اپنی طاقت پر انزاتے ہوئے . وہ لوگوں کر اپنی ثنان وسٹوکت کھا مرست تھے کہ ہم طبری ہی مھی عفر کمانوں کو کیل کر دکھے دیں سکے اور دُنیا پر اپنی طاقت كاسكر جا دير كر رابُوبل ك الرُبل والعورتن بمراه تعيس اأن كايروكرام بيتفاكه مم بررك حيثم يرتنج كهزوشي معلمين منعقد كريس كانترابي بيل كار اونك ذبح كرك كايل كا ادراس طرح طرعيش دي گے الله نے فرايا ، تم ال كى شابست اختيار نرکرنا مکرعجز وا نکساری کا اظها رکھتے ہوئے النگرتعالی سے مرد کی درخوات كمنا اور وبحي كام كروخلوص نيت سيكنا الذاس اكطرة و ادر زوكهاوا مو-يه دونول چيوس الترتعالي كوسخن البينديس. کفارٹری شان وسٹوکت کے ساتھ اور بڑے بڑے بھے منصوبوں کے ساتھ ميران بررس منتح تحص مركز جب دونول تشكرول كالمناسات بوا تونقتنهي برل کیا اور کفار کی تمام حسرتیں اف کے داول میں دم قرر کی اندی عیش فتا ط م مخل جلنے کی بیجا مطعوت کل بیالہ بنیا ط<sup>ی</sup>ا اور خوشی کے گیت کانے کی بیجائے توجہ اور ماتم کی مجلسیں بریا کرنا بڑی بڑے بڑے المتا المحفر الرے گئے معلی عصمكان ناصرف كفاريي غالب أكم لمكرمبت سامال غنيك يحقدا إ اور حباف برمسلما نول كى كاميا بى كاسكميل بن كياء السرف ايكاميا وعلا كى جويديشر كے ليے يا دركھى عائے كى ببرطال الله نے فرا كرا كے لمانو! كافرول كي طرح الحراور بالكاري كااظهار ندكه نا بكه خلوص اورعا عَرَى كواغتيار كرنا ، اسى مين تهارى بهترى ب يصور علياله الام نے اس وقع برير دعا بھي سحكائى الله مَ أَصُ أَنِكَ الْكِكُنْ وَكُخْبِرَكَى السَّعَابِ فَهُ السَّعَابِ فَهَاذِمَ له أبودا وُرصيف ١٠٠ (فياض)

الدُحْنَابِ الْمُنْهُ مُ مُ مُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الترک رانتے میں رکاور کے

التُرني فراياتم الن لوكول كى طرح مجى نه جونا وكيص تُحول فَ عَنْ سكبيل الملك وعوالت كالمترك المنت مدركة بي بعني توكول كواسلامي داخل نبیں ہونے شتے۔ اُبوہل اور دیگر اکا برشرکین کا بی مثن تنا، وہ جاسلے تھے کہ لوگ توجید کونہ انیں اور شدائے وصرۂ لاشرکی کی عبادت سے دست کن ہوجائیں۔الٹرے راستے سے روکے کاپیمطلب ہے۔الٹرنے فزایا وَاللَّهُ بِهِمَا يُعْمَلُونَ مُحِيطُ اور وَكِيدُ المُدتين السُّرتَا عَلَا مرجيز كااعاط كرتے والا ہے-النظر تعاليے نے ال سے بجرع ور اور اكم لوزور كحد ديا اوروه ذليل وخوار موكرره كينط مناكاي اورتبابي افن كامحذر بن كئى - اور جولوگ زيج كيف ان كى اكثريت الكيميل كرملظ بركي اسلام مركي ادراس طرح كفركام كل خاتمه م وكيا- فراياتاً م اختيارات الترتعالي سے يولن ہیں، وہی مرجیز کو گھیرنے والاسبے لہذا السرف کفاری تدبیرکو اکام باکراند مغلوب كرديا الكرجي ظاهرى حالات أن كي حقي عد . فراياس بات كودهيان من الأو فراذ زين كه والشيطان

شیطان کی طرف سے حصارافزائی

اَعُمَالُهُ وَ حَبِ شَيطان نَے كَار كے اعمال كوان كے يكے وَشْغابا ديار بنى كنا نرجيا و بع قبيل قريش كے خلاف تقا اور قريش ہميشہ اس قبيلے كى طرف سے خالف كہتے تھے ۔ حبگ مرر كے موقع پر قريش كوخطرہ پيدا ہمگیا كہ بنى كنا نرم كمانوں كے سائف ل كر ہمي نقصان نر ہنجا ئيں ۔ اُن كے ہى فرشرکو دورکر سنے کے یاے ٹیطان بنی کن نہ کے مرار مراقہ ابن مالک کن ٹو میں الجوجل کے پس آیا اور اس کو حوصلہ دیا کہ وہ قریش کی خالفت بنیں کہ ہ گے۔ اندا وہ اُن کی طون سے بے فیکر دیں۔ بی بنیں بکہ اُن کی لوقت صرورت مردکا وعدہ مبھی کیا۔ الجوجل آسے سراقہ بھے کہ طبئ کا ہم بنی کن نہ کی طرف خطرہ کل گیاہے میکر عین جبک کے وقت جب سراقہ کا لم تقد الوجل کے لم تقدیں تھا تہ مراقہ بی خیات ہو؟ توشیطان کنے دکا کہ میں کچھ دیجھ راج ہوں تم نبی ، دیے تے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ بدا ہوگیا ہے کہ کہ یں لاک ہی نہ کہ دیا جاؤں۔ دراصل اور مجھے اپنی جان کا خطرہ بدا ہوگیا ہے کہ کہیں الاک ہی نہ کہ دیا جاؤں۔ دراصل شیطان حضرت جبرائیل اور مرکائیل کو مسلمانوں کی حاسب میں وکھے رائج تھا۔ لندا اش نے وہاں سے عجائے کی کوششن کی ۔ خیائی وہ کافار سے دلول می صوسہ اندازی جھیوڑ کو میدانی حبال سے جیسے مسلم گیا ۔

شیطان کی پہسبازی

الیانیں ہے کیزیج وہ حانتا تھا کو کسے قیامت کے جملت ملی ہوئی ہے تاہم کے خوصت یہ تھا کرکہیں قیام سے ہی بریانہ ہوجائے اور وہ ہلاک ہوجائے دورسرى باست يدعني بهوسحى سبت كرست يطان فسنسلين فوصن المعتقلق حجود ف بولام و كيون يختو ف بولنا اس المام سب - ده بميشران الوق دحو كا دياب ـ سُورة نيادين وجردب كيب ده من وكيمنيه مروكما كَعِيدُ دُهُ عُمْ الشَّيْدُ طَانُ إِلاَّ عُنْ وَلاَّ عُنْ وَلا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ اور اُمبرس دلا آب اورسشيطان حركجيد وعدسے ديا سبے وہ دھوكرى صوكم ب سوية عظري ب عصفيل الشينطين إذ فال لله نشكان ا فَيْ فَيْ عِبِياكُ شِيطان انسان كوكفري الماده كرة ج فل ملا الله عَلَى الله بجرجب وه كفركد في لكاتب قال الحس كبيري من المناك توشيطان كتاب ينتم مسيزار ول إلجت أخَاف الله رب العليمان مجے تواللہ تعالی کا خوف ، آراج ہے ۔ سورۃ ابلیمیمی اس طرح ہے کہ جب قیامت کے درن شیطان سے پیرد کار اُسے محصیر لیں گے تو وہ کیے الله وعد عقو وعد الله وعده كياتها وكاعد تشكر فأخلف على كالموارين مين المعطف وعد ولا تارط میں تم برغلبہ تونیس رکستاتا مرز، بالی کی طرف وعوت ویا تھا، تمنے انبياء كى دعوت كوفيول نركيا محرميرى دعوت كومان كركقرو شركه اورمعصيت بس ملتلا بوئ فَلَا تَكُومُونِي وَكُومُ فَا أَنْفُسَكُمْ الْمُعْسَكُمْ اللَّهِ بِحِصَ المَسْتِ كُرِهِ بكرخود إلى البحرالامت كرد كرتم نے خدا تعالى كے بيے وعد كو حقي كر مير حقي وعدے براعتبار کیا، لہذا اب خداتعالی کے عذاب کامنراحیھو۔العکرنے فرا؛ وَاللُّهُ مُسْدَدِيدُ الْعِيقابِ السُّرتِعالى محنت كرفت كرنے والا ہے۔اس کا گرفت سے کوئی نیج نہیں کنا، لہذا آج لینے اعمال کی۔نرا كُفَكِتْنَا بَوْتَى -

افثأراز

مفسري كرام بيان كرستهم كرشيطان راقدبن الكرري كشكل ميآكم كفاركى حصله فزائى كرنا را است دارالنده مي حضورعلياللام كي قل ك منصوب کے وقت بھی الیا ہی کیا تھا کہ کمز در سخورزوں کو روکرتا را اورب أب كي فل كامنصور بيش مواتواس ساتفاق كركما والسموقع بر معی اس نے مشیخ مخدی کی صورت میں گفا رکو دھوکا دیا تھا۔ اور حاک برر محموقع بربداقتن ماكك كيصورت بي اكر عيروهوكا ديا - اوراً وصرحقيقت متى كمراصل سراقة كواس باست كاعلمة ك منه تفار حناك فتم بهوف كے بعد عبب اس واقعہ ی مشہوری ہوئی اور اس ساقت ساقت کے کہ بنجی توائے نے صاف كه ديكري توبر كيميان بركياج نيس اورنس نے اكومبل سے كوئى بات كى اورز اش كے لم تقديں كل عقد دياہے اس بربير باست واضح موتى كرمقام دررير اقرنبي مكرشيطان نے كفاركر دحوكا دا تفار ببرعال الترتعالى نے فرایا كرشيطان شركين كے ساتھ دھوكركر رالج خفاجس نے انہیں بلاکت کے گئے ہے میں اٹار دیا اور انہیں کمت فاش سے دوجار سونا بڑا۔ الٹرنے فرایکر لے ایمان دالد ! تم کافروں کی ایت اختيار نذكمذا بعني مذتوغ ورتكبرى بأت كمنا اورندي كوتي وكها وسيوالي بات كرنا - اكرالياكر في توتم جي شيطان كے دهو كے مي أجاؤ كے -شیطان کے بی ہمار ہوتے ہی جورہ ان انوں پر آزا کہ ہے اور جواگ مع مشركين محريهي آزمائے ابتداديں وہ تجبو سے وعد كرتا ہے اوكوں كور حوك ي والما ي اور بعد من بزارى كا اظهار كرد ناسب نتى بريك كرانان المرويم كالمراه على ماكرة ب برمال الترق الدال اصول بربان فراا کر جاک کے دوران عاجزی اور انگیاری افتار کرو۔ المترتعالى سينصرت كى دعائي كرو اور وكهما واندكره-اكران باتول يكل مروسكے توالٹر تعالیٰ دسمن بیفلیہ عطا كر ليكا -

الانفال ۸. آیت ۲۹ تا ۵۳ واعله موآ ۹ درس ثانزدیم ۱۱

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُ مَّرَضَّ عَرَّهُ وَلَا دِيْنُهُ مُ مُ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيُّوُ وَلَوْتَرَى اِذُيَتُوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلِلِّكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهُهُ مُ وَادْبَارَهُ مُ وَذُوقَقُوا عَذَابَ الْحَرِبُونَ ذَٰلِكَ رِبَمَا قَدَّمَتُ آيَدِيُكُمُ وَانَّ اللهَ كَيْسَ بِظَلَّهِم لِلْعُبَسِيْدِ ﴿ كُدَابِ اللِّهِ فِرْعَوَنَ لاَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ اللَّهِ فَاَخَذَهُ مَ لَا اللَّهِ بِذُنُوْبِهِ مَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَ اللَّهِ اللهَ قَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ كَمَرَيكُ مُغَـيِّرًا نِعْـُـكَةً ٱنْعُـكَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّدُوا مَا بِإَنْفُسِهِمُ لا وَإِنَّ اللَّهَ سَيِمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ كَالِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِرُعَوْنَ لا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ كُذَّبُول بِالْيَتِ رَبِّهِ مُ فَاهُلَكَ فَهُمُ بِذُنْوَبِهِمُ وَاعْرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ عَ وَكُلُّ كَانُوا ظُلِمِيْنَ ﴿ قن حب مل ،- جب كت تے منافق اور وہ لوگ جن كے ولوں یں بیاری ہے وصوکہ ویا ہے اِن دمشلانوں) کو ان کے دین نے

اور جو شخص بجروسه كريگا الترتعالي پر تو الترتعالي زبردست اور حكت

والا ہے (اور اگر دیکھے تو (كے مخاطب) جب كر وفات

منيقے ہي كافروں كو فرشے تو مائے ہي اُن كے موسوں پر اور ان کی پتوں پر اور ( کتے ہیں) چھو جلانے والا عذاب (ا يه وه ب جو تماك طعقول نے آگے بھيجا اور بينك السّرتعالى درہ بھر بھی ظلم نہیں کرنا بندوں پر (۵) اِن کی عادمت مشل اَلِ فرعون کی عادت کے ہے اور اُن لوگوں کی ہو پہلے گزیے مِن اُن سے محفر کیا اہنوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اسپ بكرا أن كو الله تعالى نے ان كے گاہوں كے بدے . بيك اللہ تعالی قری (زور والا) اور سخت سزا شینے والا ہے 🗗 یہ اس وجہ سے کر اللہ تعالی منیں برلنے والا کمی نعمت کو سم اس نے الغام کی ہو کسی توم پر ، یہاں یک کم وہ خود تبدی پیا کریں جوکہ اُن کے نضوں میں ہے اور بیٹک اللّم تعالی شفنے والا اور مانے والا ہے (۵۴) إن كى عادت مثل عادت آلِ فرعون كى ہے اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پیلے گذشے ہی یجھلایا النوں نے کینے رب کی آیتوں کو انسیس ہم نے ہلاک کیا ال كو أن كے كناہوں كے بدلے - اور بم نے غرق كر ديا آل فرعون كور اور تھے يہ سب كے سب ظلم كرنے وك (80)

گزشتہ آیات میں کا فروں کے سائڈ جنگ کرنے کے اصول تبلانے گئے استھے۔ بھران کی ساز شہر اور نا فرانیوں ایرائن کو دی جانے والی سزاکا ذکر فرایا کہ دئیا یہ ان کی ذکت و خواری ہوئی اور احرت میں وہ وائمی سزا کے متحق ہوں گے۔ اب اس جنمن میں منا فقوں کے کر دار کا ذکر بھی ہور واسے نہ جمرت بعجرت بعد بسب صفور علیالسلام مرینہ منوہ بیسنچ تو والی پر بین قیم کے لوگ تھے ۔ ایک قیم تو وہ صحابر کرام تھے جم آب پر ابھان لاکم مثلانوں کی جا عست میں ثنامل ہو گئے ۔ دو سری قیم کے لوگ وہ تھے ہو تا ہو بھی جانبالہ ا

شھے، وہ نرمخالفت كرتے تھے اور ندمؤفقت - البے ترتيسري قسم كے لوگ

وہ تھے جنظاہر میں قدامیان سے آئے مگرائن کے دِل کفرمیا ڈے کے

ان میں زیادہ ترمہودی اور بعض دوسے راگ بھی تھے۔ بیمنافقتن کسلانے

كرنظا مركلهمي برها اظامري طورم اركان سلام عي اواكرت تحصمك ورميده

وبن کے دیمن تھے اور اس کے خلاف رائی دوانیال کرتے تھے برے موقع مرحنو على الله ١٩٤٣ تا ٣١٩ صحارَة كى ايك فليل جاعت كے ساتھ مينے سے نکلے۔ برتوالٹرنی الی کی حکمت بھی کرائس نے دونوں گروہوں کو تفاقی طورى برركي متقام براكطه كروا مسلمان يسيروساماني كي عالت مي تق جب کرکفار ایک ہزار کی تعداد ہیں اسلی سنے کیل طور پریس تھے ۔ جب منافقين درينه كواس موسك كاعلمه لئوا توالنول فيصلمانون برطعن كياكه ويجم ملانوں کی تعداد بالکل قبیل کے اور ان سے اس سعم بھی نہیں ہے۔ محري طاقنوراورمسلح حاعب معطي كرسي بيه وراصل إن كان مے دین نے دھو کے میں ڈال رکھا سے کران کو النفر تعالیٰ کی مرد آنگی، اوربہ اتنی طاقتور جاعت بمی غالب آجائیں گئے۔ آج کی آیا سندن کتا کیا نے منافقین کے اسی طعن کا جواب دیا ہے اور اُک کی ندمت بیا افع ای ت ارشاريوتا مع إذ كَيْقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَ مَرَضَ اس بات كو دصيان مِن الدُحبِ منافقين اور دِل كَ رَوكَى لُوكُون فِي كِما عَنْ هَلَيْ كُلَّ وَنْ الْمُ مَعَ وَالْ مَلَالُول كُو ان کے دین نے دھو کے یں ڈال داسیے . کرم صدافت بیس اور الترتعالى عنروراين نصرت سعيهس غالب كريكاريه ويهنافق حبنوں نے بنظا ہرتواسلام فنول کر آیا تھامگران سے دلوں پر انجیٰ کمہ تلبے بڑے ہوئے تھے۔ فرما امنا فقتن کا برطعن کے سمجھی، نادانی اور عنظی ممینی سے الل ایمان کو آئ کے دین نے مرکز دھوکر نئیں دیا ،

كاطعه.

عبكروه النترك عجروسيد بمراعلان كلمة الحق ك يدميان مهادس ازك بیں اور السے لوگوں کے نے السرتعالی کا فیصلہ یہ ہے کو کھڑے سَّيْنُوكَ عَلَى اللَّهِ اورِج كُونِي اللَّهِ تَعَالَىٰ مِي عِرُوس مُركًا فَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِهُن حَسَرِ يَنْ وَالسَّرتِعِ اللَّهُ تَعَالَى مَهَالَ قدرت كم الك أور محمد والا مه وه جاست تداین قررت تامه سیمهی عرصاعت کوکشر تعداد بمفالب كسف يتوشخص المطري توكل كرناسي توالطرنغالي مي أسع

الوس نبيس كمة الميكراش كى مرد فرما كاسب م

سم السي منافقين اورمشركين كي اس مالت كاذكر فرماياب جربرة تنه موت الن يرطارى موتى عبد فرايا وكوتراى اوراكرتر يطي الصفاطب إادريق الكذين كَفَرُوا الْمَلَلَكَةُ جب كرفر شق كافررل كومرت فيق بس بعي ال كى رومين قبض كريت بي - الترف موست كامنظر بيان فرايكه أس وتت فرت كَفْرِكُونَ وَحُوهُ هُمُ مُ كَادُبَارَهُ وَأَدُبَارَهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِن اور كمت مِن وَدُولُ قَوْعًا عَذَابَ الْمَدَرِكَة اب مبلت والاعذاب حيكھو۔ فروا يا أكر يوست كى اس حالت كو ديكھ كيا جائے توكوئی شخص كفر تشرك اورنفاق میں متبلانہ ہو۔جیرول اورشیتوں برانا بڑی و التہ اک سزا ہے جس كا ذكرة رأن إك يربع عن دوست مقامات بيعي آياس وأست السّر ك فرسطنت كنت بن كراستفض إنير سے إس السّر كے دسول آئے اس کی کتابیں آئی، اللہ نے والیت کے سارے سامان صیاکہ کے سکھ سمجانے کی کوشش کی مگرتم اس وقت کہاں تھے۔اب تمالے ساتھ ہی

فرا ذلك بِمَا قَدَمَتُ أَيْدِيْكُ مِي عِيرِ وَي كِيرِ سِهِ تہا کے باعقول نے آ مے عبیجا نعنی برمنزا تہا رے اپنے ہی اعمال مرکما نتیجہ ہے جس کاتم انکار کیا کہ تے تھے اور بدر کے میدان میں شرکین اور کا فرین

كابى مال بوا . فرايا يادر محصو! وَأَنَّ اللَّهُ كَيْسَ دِعْكَلَّا مِرْتِلْعَبُ يَدِانَعَا سی کے ساتھ ذرہ بجرهی ظلم نہیں کرنا ،اش کی رحمت نورٹری رسیعے مكريه خود النان برجر ليف كه توقرل مي وسي راش كي رحمت سي حص منیں پاتے مریث قدی میں ہے کہ السّرتعالی فرا آ ہے۔ اِنسما اعَمَالُافِيءُ أَحْصِيبُهَا مَكَ كُنُ كُمُّ يرتباك اعَالَ مِن مِن مِنْ شاركدر كهاست ولك غلط كام كرك عصول جاند بن محرالتار نعالا نہیں بھولتا مندا کے فرنستے ان اول کے تمام اعمال کو اپنے رحبطوں میں درج كركيم بن اتمام حركات وسكنات برخض كے نامه اعمال م حي درج ہیں اورسب سے ٹبھ کھریے کہ خداتھ الی کے علم میں بھی محقوظ ہیں ۔ اور بھر قبیت ك ولِن يَرْظرِجِي ويجفِي آئے گا۔ وَحُقُلُ الْسُكَانِ ٱلْذَهَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا فِی عَنْقِ دُرِی اسلِی برانسان کا اعمال نامه ( برنت مرک) اس کے مكديس شكا دياجانيكا (اور بيرقيام ي اس كے سامنے ركھ ريا عائے كا) وَوَحَدَدُوا مَا عَدِ اللهِ كَاخِرًا زَاسِكِمِن اوروه اينا برعل س مي اليس كے واليا دفتر و كاكرانان ك كا مكال هـ دَالكِكنْد لَا يُغِدَادِرُ صَرِفَ لِيَرَةً وَلَا كَبِينَةً إِلاَّ أَحْصَلِهَ "(الكوف) يَجِبِي كتاب ہے كرچيوني لائى كوئى بھى چېزاعاطه كيے بغيرنہيں جيوڑتى انسان حیرت ندده موحانی کے کو ال کے برعمل کاریکارڈ موجود ہے برطال پر ترا کے کی منزل ہے، موست کے وقت ہی ان ان کو اینے کیے کا علم ہو عأبيكا اورجب فرشة اس كے جمرے ادرلیشت بیدادی سے توساتدگہا عائيگا كەرىنى ئىمار سے كم تقول كى كائى - جە ، وگرند السرتعالى كىنى بندول بىي برگذ ظلمزبین ترتا -اس کے بعد اللہ تعالی نے کا فروں سے باطل نظر پایت اور پروگرا

الفرعون کے سابھ تقابل فرمایا ہے۔ فرایاموجودہ ندانے کے کفاروشرکہ

کھارافد آل عون میں قالمت

كے عادات وفصائل كَكُلُب اللهِ فِنْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ عَمُ الفرعون اور ان سے يلے لوگوں كى عادات و منصائل كى طرح ہیں۔ وہ لوگ بھی صندی ریخا دی ، سرک وحرمہ مخالفین انبیاء اور فرنسرو المرف والع تصاوريهمي المعنى بل وقوم فرعون ادرال سي بل تُول نے کے فوا مالت الله الله الله الله كا تكال كا الكارك -خدا تعالی کے احکام اور دلائل کوتسلیم بندکیا بھی کا میتجہ یہ بوا فَلَحَدُهُ عُرِی الله بذُنو به مراسترن الله كران مول كم بديم يكم بيافاتال كرفت آئى إِنَّ اللَّهُ فَوَى شَدِيدُ الْعِتَابِ بِيكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ زمردست قوت والااور عنداب فين والاسه يمرطرح يبلي لوگ فلاكى كرفت مي أكر عذاب كي سختى تحظر الساسي طرح آج كي منكرين تعبي اس عذاب مي متبلا موكردم سك - فرايا ذلك بان الله ك فركات مُغَدِينًا نِعْدُمَةً أَنْفُ مَهَا عَلَى قَوْمِيرًاسِ لِيحَرِبِ اللَّهُ تَعَالَمُ مُعَالِكُمُ تَعَالَمُ كمي قوم كوعطا كرده نعمت كوتندل نهيب كمة ناتعيني التكرتعالي كسي تعمست كو والين بين لينا حَتَى يُعَرِين وا مَا بِمَا نَفْسُهِ مَرِيان مَا مِا نَفْسُهِ مَرِيان مَا مَا وَفُولْتِهِ مذكرين وبحجيدان مخفسول سي مطلب بيكه التذكي طرف سيحي لحمت سمی دانسی خورد انبانول کے اعمال کا متیجہ ہونا ہے بحب کوئی قوم النیز کی طون سے انعم واکرام پاکریمی انتحری کرتی ہے تر بھراللٹر تعالیٰ البیجت السموالما لين برهي قادرت - فرايا فَأَنَّ اللَّهُ سَرِمينَ عَ عَلَيْتُ مَيْء البيرتعالى انسانول كى سربات كوسنيا ہے اور سرحينر كاعلم ركھا ہے تا كم وہ لوگوں کے دلول کی بات، نرت اور ارادے کوھی عانا ہے۔ اور بھرائشی کے مطابق عزا دیتاہے۔ دومهری بات بیرے کہ جبت کک انبان میں حق وصداقت کا

خاربر توجو دنه بو ، خدا تعالی ماست بھی نصیب ننیں کرتا ۔ لینے آپ میں

نعمت کی تیربی

تبديلي كاحذبهموج دبويمصى كونرك كرين اورخدا تعالى برايان لانے كارب موحد ومروته النظر تعالی برایت کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسان ان کا ندونی نظام فارزنس موتا ،اش سے کوئی نغرت جهيني نهيس عباتي حبب اعتقاد سرائله السهدة تونعمست معي حمين عباتي ي السرتعاني راصت كي بجائية تكليف بي فدال ديني ما المان ما كُفْرًا قَاكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كونبين ويجياجنهول نے خدا كے الغام كونائنكرى مِن برل ديا اوراين قوم ك تباہی کے گھری انارامطلب یہ ہے کہ السرنے اہل کم کوحضور فالم البید صلی الترعلیہ والم جبی ظمر نعمت عطاکی مگراہنوں نے قدر دنر کی مکرنا المحری کی اور مع قوم جنم رسید ہو گئے۔ بیال بیعبی اسی بات کی طرف اٹ اوسے مصح والوال نے اس معسن کی ناقدری کی اور صنورعلیه السلام کو بجرست مجبوركمه ديا . اس كانتيجريه منوا كه عليهي خدا كي گرونت آئي اورانهلي تيا مح ركه ديا - جب مح والول كى منيت بدل كنى توالسُّر تعالىٰ كالمُونت على ا السفيروي أبيت محرا ألى ب كذاب ال فرعون ك قبر لمهد عر اك كى عادست قوم فرعون ادراك سة يهك تركول كى عادات جيسى سے كَدَّبِقُ باليْتِ رَبِّهِ عُراستوں نے لینے رہے کی آیوں کو حطالا یا حس کا نیتجریہ ہوا فاکھ لکھے کا ایٹ بِذُنوجِ بِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ كُمَّا بُولَ مِحْ بِرِسْ اللَّكَ كُرُ دِيا. فَأَعْنَ قُلُ مَا أَلَ فِنْ عَوْنَ أورال فرعون كويم في إنى من ولوديا . الم رازي السي مقام بيريد نكمة أعظاليا كرمصر أبيت كذاب الرفوعي و وَالَّذِينَ مِنْ مِنْ فَيْلِهِ عُرِكُودُو إِرَهُ لا فَيْسِ كَيْ مَقْصُولُ عَالَيْ وَأَلَّهِ

كريوآ دمى كفرشرك مامعصيت كارتكاب كربگا وه بجرا عائے گاا وروس جدمی یہ ہے کہ الیے توکوں کوہم نے افی میں ڈبوکر الک کردیا ۔ جنانج الفرون كوالتريف بحيره فلزم مي عرق كرديا. باني افران اقوام سي سي مجيكسي ريقون کی مارش کی بھی کوزمین میں دون اول بھی برزلزلماورسی کو بینے سفے آیا۔ اسی طرح محدوالوں کو النارنے برر کے مقام میگرفت میں ہے لیا ۔ دونوں مگیریراس آمیت میں بیر فرق کھی ہے کہ میلی آمیت میں کفر کا وكرب كرال فرعون اور دوس وروك في الترتعالي ك احكامت نثانات اور دلائل كا انكاركيا جب كردوس يحريقا بي كذبول بي تعين التول نے لینے اسے دلائل کو حجالا دیا۔ سیلی آستای سے فراق باليات الله ب انهول في معبود بريق النيركي آيات كانكار كرديا اور كى نكزىكى يعنى في بيرور دكار في اتهين مزارون ، لا محصول معتبى عطا كيں، اس رب كے ولائل (واحكام) كر حبشلايا اور إن معتول كاشكرا دانيكيا توفيرما يا بهلى أبيت بي انكار كميا توان برگرونت أكفي اور حبب دوسرى أبهت میں تصدیق کی بجائے تکزیر شکری بجائے انتکری کی انتر کے انسانات ى ناقدرى كى توائن مريلاكت اللي اوروه نوست والود بوكرره كي -اس کے بعد اہل ایمان کوتسلی دی گئی ہے کہ تمران کڑتھا لی کی ذات بر مكل بجروسه ركھو، خلاتها سے دشمنول كو خودسسنحال كے كا بحب فرعون جیدے رکن اللوکی گرفت سے زبی سی قرمشر کین کم کی توحیثیت ،ی مجھ بنیں ایر یکھے نے سکیں گئے . دوسے مقام برہے کران کو تو ہم نے ميلول كاعشرعير تجي نبيس دما ، بجريكس بات يراتراب مي الفركان مويا في مي ولرويا وَحُلِّ كَانْقُ طَلِمانَ وهس كمرس · طالم اوگ مجھے . طالم کا تشر ہمیشہ مرا ہو تاہے ۔ اِن کوملست توملتی رہتی ہے

گفر*اور* تکذیب

اہلکان کےسیلے تسلی . المراس می میں ایس میں المیابی ہے توالٹ کا عذا سے اچا کہ اکا ہے میکے والوں سے ساتھ میں المیابی ہوا۔ المنوں نے مسلمانوں بر بڑے بڑے

ظلم کیے اور آخر کار وہ لینے اعمال کی پادائشس میں پیلے سے تھے اور دنیل خوا موکر میدان بررست تو لئے ۔ موکر میدان بررست تو لئے ۔

-----

الانفال ۸ آیت ۵۵ تا ۵۸ واعسلمواً ١٠ درسس بفديم ١٧

إِنَّ شَكَّالِدٌ وَآبِ عِنْدَاللهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَهُ مُ لَا كُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِيْنَ عَهَدُتَ مِنْهُمُ ثُمُّ يَنْقُضُونَ كَا كُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ يَنْ عَهَدُهُ مَ لَا يَتَقَوُنَ ﴿ عَهُدَهُ مُ لَا يَتَقَوُنَ ﴿ عَهُدَهُ مُ لَا يَتَقَوُنَ ﴿ عَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَتَكُنَّ مِنْ اللَّهُ لَا يَحْدُبُ فَشَرِدُ بِهِمُ مَّنَ فَرَاكُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَجْدُبُ الْمُنَا اللّٰهُ لَا يَجْدُبُ الْمُنَا اللّٰهُ لَا يَجْدُبُ الْمُنْ اللّٰهُ لَا يُجْدُبُ الْمُنَا إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنْ إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنْ إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنَا إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنَا إِنْ إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنَا إِنْ إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنْ إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنْ إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنْ إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنَا إِنْ إِنْ اللّٰهُ لَا يُحْدُبُ الْمُنْ إِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

تن جسم بد بین سب جانداروں میں بڑے اللہ کے نزدیک وہ دو گرگ ہیں جنوں نے کفر کیا ، پس وہ ایمان منیں لائے (۵) وہ کوگ جن سے آپ نے معامرہ کیا ہے آئی میں سے ، پھر وہ تورات ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ اور وہ منیں ورستے (۵) پس اگر آپ قالو پالیں آئی پر لڑائی میں، پس رائن کو عبرتناک سزا دیکی عبر کا وہ نصحت کرئیں (۵) اور اگر آپ خوف کھائیں کی قوم کی طرف سے خیانت کا، پس بھینک دیں آئی کی طرف رائن کے عبد کو) بار مرابر بیک اللہ تعالی میں بین بند کرم خیانت کا، پس پھینک دیں آئی کی طرف رائن کے عبد کو) بار مرابر بیک اللہ تعالی بین بندی بندی کی طرف کو (۵)

دلِطِآيات

الترتعالی نے جا دسے متعلق ساست اہم اصول بیان کریہے ہیں منافقوں کا حال بھی بیان ہوا ہے کہ حبب سمان بررکی طرف روانہ ہونے ترمنافق کہنے سکتے کھیرالنگرسے الہاں منزاجھی حورب دی ۔ حس زمانے میں حضور علیہ السلام نے مکرسے مریز کوم بجرت کی امس سیناتی مرز

دین تبریل کرنے بریجبورنیس کیا جائیگا ۔ اگر کونی طاقت بام رسے میزیر

علماً ورہوئی تومعا ہے میں شرک تام لوگ دینہ کامشہ کہ دفاع کریں گے
اس معاہدہ پر مربینے کے مشہور میودی کو ب بن انشرف ، بنی قین قاع ،
بنی نفید اور سبی قر لیظر نے بھی دیخط کیئے۔ تاہم میودی عاطور پرجمد کی فلافٹ
کرتے ہے تھے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مشرکین کہ کوم تھیا رفزام کیے۔
جب پوچھا گیا توعذر لنگ بر ببیش کیا کہ اگ کومعاہرہ یا دہی نہیں تھا۔ یہ لوگ
مکہ والوں کے ساتھ بھی ما ذباز رکھتے تھے۔ اور دکوسے رقابل کو آبیں می لڑائے
کی منفور پر بندی کھی کرتے کہتے تھے مہما اول کے خلاف سازتیں اور لیشور دولیا کی اس ور لیشور دولیا کے ایک کو الی کا مال بیان فراکر اون کو بحت بمزا فینے
لیکھول بن چکا تھا۔ السر نے این کا حال بیان فراکر اون کو بحت بمزا فینے
لیکھول بن چکا تھا۔ السر نے این کا حال بیان فراکر اون کو بحت بمزا فینے
لیکھول بن چکا تھا۔ السر نے این کا حال بیان فراکر اون کو بحت بمزا فینے

عاندار

الترتعالى في مشرك بيهود الول كي شال برترين عاندار وسك سك ساتدى ب-ارثارمواب إنَّ شَكَاللَّوَاتِ عِنْدَاللَّهِ الَّذِينَ كَعَرُفُل زبین میر چلنے والول میں بزترین عا ندار و دلوگ می حنبول نے کفر کا راسته اختیار كيا ہے ، دواب ، داہر كى جمع ہے جس كامنى زمين بر علين بجرنے والا عاندار ہوتا ہے . زمین بمر لائھوں جا ندار ہیں جس میں ان انوں مے علادہ ورزر مخطب متورس من مختلف قسين اومختلف صورين مراكب ى الك الك بولى ، رنگت اور سامان حيات ب - ان ان هي ابني يس سے ایک جاندار سے محمد ان سب جانداروں میں سے برترین جاندار وہ انان ہے جوالمطر تعالیٰ کی وحلنیت کا نکار کرتاہے ، بنی کی مخالفت بر کمرنتہ ہے۔ توحد کومٹا کر کفر کے پروگرام کوغالب کرنا جا ہاہے۔ النے لوك الله كى برترين مخلوق من يبورة بينه من الله لوگون كوي في الكريك إ معنى مخلوق كا مرتزين مصدكها كباب اورابل ايمان كرينت يواليوت تي تعنى مخلوق فالكامبنري صدقرار دماكماسيء

شاہ عبالعزری محدست دمہوئ نے تفسیر عزیزی میں بھتہ با ان کیا۔

كركا فرلوگ علم حانورس اور كبرسي محوروں سيے جي كبوں مززميں فراتے مي كرونيا كامرعاندركيف مقصر حيات كوبورا كرتاب وبي الك محمد بیجانتا اور اس کے حکم تی حمل کر ناہے۔ کینے الک اور مرنی کی نواہش راینی خواہش برمقدم رکھتاہے جنگی کربیل، گھوڑنے، گدھے اور تھبنس تھی اینے الک کی بات سنتے ہیں اور اس کی ضومت بجالاتے ہیں مرا یک افر اور مشرک انان من حوبینے الک سے محم کے متفا بلے میں اپنی خواہش کو منفذہ ر محصتے ہیں، لیڈا یہ لوگ پوری مخلوق ہیں سے برترین صمیمی سورة اعراف مِي اليسمى بُوكوں كِمِ متعلق فرؤياتِ كَالْاَ نَعْبَ أَمِ بَلْ هُمُ أَضَّلُ كهوه عانورس كى انذبي مكرات سيقي برترس و حافد توانيام عضد حيات پورا کرنے ہیں مگرمیراتنا بھی نہیں کرتے، لندایہ جاندوں سے معبی سکے گزر ہیں۔ ان می کا فر مشرک ادر میودی سب آجائے ہیں۔ تاہم اس مقام رہود کو ى فاصطورىيە نەمىت باك كى كئى سب . فرما يا فَهُ الْهُ كُولُّم الْهُولْ كَيُولُّم الْهُولْ كَيْ كُولُ

 نیادہ انسان ارسے گئے ، ترکوں اور جرم نول کے فلا عند انگریز ول نے یہ بڑی زبر دست جنگ لڑی اس جنگ ہیں جب انگریز دل کے وزیر جنگ سے کہا گیا کہ آپ نے معاہرہ کیا تھا، اب اس کو پر اکیر نے اس کہ پر اکیر نے معاہرہ کیا تھا، اب اس کو پر اکیر اکیوں نہیں کر سے ، ٹوکسنے دگا عہو ہیان پر اکر نے کے یہ نہیں قرم کی خوات یہ یہ توجی انگریز ول جبی قرم کا نظر پر جاتے ہیں ۔ انگریز ول جبی قرم کا نظر پر جات ہیں ۔ انگریز ول جبی قرم اگر کو فی معاہدہ کو مرفز ار نہیں رکھنا چا منا تو اس کا طرفقہ یہ ہے کہ دوسے رفر بن کے بیان مناسب انتظام کر سے یہ ورمعا ہے کہ یہ عالم دکر نا اور دوسے روسی کا اور دوسے روسی کا اور دوسے کہ دوسی کر دوسی کر نیا اور دوسی کر دوسی کر کر نا اور دوسی کر دوسی کر کر دوسی کر کر نا اور دوسی کر دوسی کر کر دوسی کر کر دوسی کر کر دیا جاتے ہیں کو دوسی کر کر دوسی کر کر دوسی کر کر دیا جاتے ہیں کو کر دوسی کر کر دیا جاتے ہیں اور کر دیا جاتے ہیں کہ بہرحال پر اکر زیا جاتے ہیں الاعلان توٹر دیا جاتے ۔

الحراب الراس الراب المراب المعنى ذرا في المساحة في المساحة في المراب ال

رشری عمد تنی سی معنوا زميول اورد يركم فالزار يقبضه كمه لياكيا بني قينقاع اور سي نصير كيرسائقه توريلوك موا تبارطُ فَبِيلِهِ بِي قريظِهِ زيا ده فبيت تما . انس نے عزوہ <del>احزاب م</del>ي مجھي سازش کی تقی اور جنگ اُمدیں تھی ، وہمٹر کئین کے ساتھ مل کئے تھے۔ لہذا السرتعالي نے اندسے تت ترین مزامنے کا حکم دیا۔ شاکنے ال کے ابغ مردول كوقتل كردياكيا تحرقول اوزكول كولونكرى غلام ببالباكيا بمعابره شخن اورخوف فيل سے عاری لوگ الیبی می عبرت ناک مزامے سختی ہوتے ہیں۔ فرایکرمعام موجانے کے بعد اگر کوئی فراق اس کی خلافت ورزی کر تواس معاد ب كونسوخ كيا جا كتاب - والما تفكا فن من فوم خيائة اگرات کوکسی ما در قوم کی طرف سے معابدے میں خیانت کا ظرم و فاللہ ا راليه على تعلى المسكالي المسكالي يعنك دى الن كى طوف مام مام يعنى معابرے کی منسوخی کا اعلان کر دیں اور بھرائ کے خلافت جو کا روا کی منامہ سمجھیں کرگزری ۔ ظاہرے کرجب کے کہ فیمعامرہ کارام بواس کی فلافان مرنا اہل ایما*ن کاسٹیوہ نہیں۔ اور ایری د*یانتارانہ کوسٹسٹ کے باوج دحب معامره کی اسداری ندی حارمی مو توعیراس کوتور دنا جی بهترے اکد فریقین اینی اینی صوابدید سے مطابق ائذہ سے لیے لا مختوال نیار کو سکیر حضور علیا ا كارشادمبارك بي كرجب معامده كرلوتواس كرينها و وكا تغت بدرقا اور غذاری مذکرہ اور اگرہنیں نجاسکتے تواس کومنوخ کردو۔ اميرمعا وينسن رومول كرما بخرمعابره كرركها عقارا بحيمعاره ختم مونے میں جندون اتی شفے کہ آسنے فرحوں کرمہ رصد کی طرف کورے كالحكم دسے دیا۔ اگن کے خیال کے مطابق اتنی سرعدوں کے اندررہ كم فرحی نقل و مل کوئی غیر حمولی باست میں ہے ۔ اس بیسنور علیالا الله مے عمالی عمروابن عبينة كواس كاروائي كايته حيلا تروه سوارى لو دورًا يه بوائه اميماري

كے اس بنتے اور نعرہ ارتے ہوئے كہا وَفَا أَنَّ وَلَا عَدُرٌ يعنى عمرى فَا

ہونی چاہیے اور خلاف فرزی نہیں ہونی چاہیے ، اہنوں نے صنور علیالسلام کی عدیث بہت رکی کہ اگریسی قرم کے ساتھ معاہرہ کیا ہے تواس سے اختتام کمک ایس کی وفا کرو اور زیاد تی رہ کرد ، فوجوں کی تقل و درکت روک دو ۔ جب معاہرے کی تاریخ گزر جلئے ترجوج چاہے کرو ۔ یہ اعتیاط کی باست محتی چوسلما نوں کا مشعار ہے ورہذا بنی سرحدوں میہ نوجوں کو منتقل کرا معاہرے کی خلاف ورزی بہتھا ۔

برمال فرایک اگری ایک بین فیانت کاخطره موقد معادی کوتوط دو کیونکه إِنَّ اللّه لَا تَحْبُ الْنَ اللّه لَا تَحْبُ الْنَ اللّه تعالی فیانت کرنے والوں بعبی معاده فیکن لوگوں کولیسند نہیں کہ تا ۔ تروزی شریعی کی دوالیت میں بھی آتا ہے لا تھنٹ میں شریعی خیانت دکرو۔ تم مومن ہو، البنے اصول کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی فیانت دکرو۔ تم مومن ہو، البنے اصول پرقائم رہو، عدو بیمان کی بابندی کروا ورغدار دینو۔ الانفال ٨ " آيت ٥٩ ت ٢٠ واعلىمواً ١٠ رئيس شرديم ١٨

وَلاَ يَحْسَبُنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَقُوا النَّهُ وَلَا يَحْسَبُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْجُونُ وَلَا السَّلَطُعْتُمْ مِنْ السَّلَطُعْتُمْ مِنْ اللهِ يَعْجُونُونَ بِهِ عَدُوّاللهِ قُونَ وَعِدُونَ بِهِ عَدُوّاللهِ وَعَدُوّا للهِ وَعَدُوّا للهِ وَعَدُوّا للهِ وَعَدُوّا فَيْ مَنْ دُونِهِ مَعْ لَا تَعْلَمُونَهُ مُوْ اللهِ وَعَدُونَ مِنْ مَنْ دُونِهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْلَمُهُ وَانْتُهُ وَانْتُهُ لَا تُظْلَمُهُ وَانْتُهُ لَا تُظْلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تن جب مله الراد من خال کری وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ وہ سبقت کر جائیں گے (کھاگ جائیں گے) بیک وہ نہیں عاجب خرک کہ سکتے (ف) اور (لے ایمان والو) تیاری کرو ان (رشمنوں) کے مقابے ہیں جو کر سکتے ہو طاقت سے اور باندھ ہوئے جھوالا سے کہ اس کے ساتھ تم فوا سکو السلم کے دشمنول کو اور پہنے و کمنوں کو اور پہنے و کمنوں کو اور پہنے اسلم کے رائی کو اور کھی والی کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اسلم السلم ان کو جانا ہے اور جو بھی تم خرج کرو گے السم کی راہ می اسلم کی راہ می میں کی اس کی باللم دیا جائے گا اور تم سے زیادتی نہیں کی جائے گا اور تم سے زیادتی نہیں کی جائے گا اور تم سے زیادتی نہیں کی جائے گا ور تم سے نیادتی نہیں کی جائے گا کی آپ

جسے وہ کہ کہ میں النٹر تعالیٰ کا بیٹھم بیان ہوا تھا کہ سازشی بیود لیں کوالیۓ تبزاک کھار کی سے خیالی کا بیٹھم بیان ہوا تھا کہ سازشی بیود لیوں کوالیۓ تبزاک خاس خیالی سے خبرست ہو جسلمانوں کو بیٹھی حکم سنزا دو کہ اُن کے بیٹھیے آنے والوں کو بھی اس سے عبرست ہو جسلمانوں کو بیٹھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ عمدو بیمان کی خلافت ورزی نہ کریں ۔ اِس سے شکمانوں کے دلوں میں جاگیا تھا کہ وہ عمدو بیمان کی خلافت ورزی نہ کریں ۔ اِس سے شکمانوں کے دلوں میں جاگیا تھا کہ وہ عمدو بیمان کی خلافت ورزی نہ کریں ۔ اِس سے شکمانوں کے دلوں میں جاگیا تھا کہ وہ عمدو بیمان کی خلافت ورزی نہ کریں ۔ اِس سے شکمانوں کے دلوں میں جاگیا تھا کہ وہ عمدو بیمان کی خلافت ورزی نہ کریں ۔ اِس سے شکمانوں کے دلوں میں جا

یه خدشته بیا بوسکتا تھا کہ جاری اس سادہ لوجی سے کا فرلوگ پر نہ محصلی کہ وہ ہیں دھوکر شینے میں کامیاب موسکئے ہیں۔الترنے فرایاکہ دیا تذاری اور اصمل کی بابدی ماندل کاشعارے ادراسی برمار فلاح سے اوراگر کافر لوگ ير سمجھتے ہي كروه ابل ايمان كودهوكر شنے من كامياب ہوجا بي تو يه الى كى خام خيالى ب - التُر نے خيراركما وَلَا يَحْسَكُنَّ الَّذِينَ اللَّهُ مِنْ تَ عَرُول سَلْبَعُول اور نرگان كري وه لوگ حبنول في كفركيا كه وه سقت کرجا ہٹی سے بعنی وہ سلمانوں کواپئ جالاکی اور پھیشیاری سے محزور کرکے كہيں بھاگ ھائيں گے۔ فرايا وہ اليا گان ذكريں۔ اللّٰہ تعالیٰ كال قدرت كالمالك ب وه كافرول كي كولى تدبيرينيس جلنے ديگا۔ اور وہ مغلوب ہوكرر ہيں گے. السّرتعالى كى مرملانوں كے شامل حالى بدا إِنْ فَيْ الدَّيْعِ فِي اللّهِ يَعْفِي فَيْ كفارابل ايمان كوعاج بنيس كرسكت كرانيس وصوكه ويحركنس كفاك عائمی کے بیقیفت سے کرے لوگ اللہ کی گرفت سے تنہیں نے سکے فرايا اصول كى يائدى كاييطلب نبير مي كم ملان ابني عكر تياري كرين ملكراك آيات مين نناري كالهم اصول بيان كما گماہے۔ ارشاد ہوتا ؟ كَلَّعَكُ وَالْكَهِ مَ مَنَا اسْتَطَعُ الله عَلَا أَورتنارى كروال (رشمنون) ك مفاسلے میں تدر ہوسکے من قبی طاقت سے سمالاندں کو محمد واحارا ب كرتم محص في تقرير في تف وهركريز بينظ ريو ملكروثمن كي فلا و محل جنالي تيارى كرو اللحد بمع كرور حيد؛ أنال قام كرو مجارين كى ترسيد كا اتظام مرور ادرم وقت متعدر بور توست كالفظ تدا وسيقه فهوم ركفتات. صورعلى الله نعمنه مرحمه ه كرفها الله ان القيقة كافي خردار! طاقت تترین کے وائن زمانے میں تیراہ ہتھار مڑا کارگرتھا ہو دیمن كودور سيري نشانه بناسكتا تفالهذا حضور علياأ للم في اس كي مي الميت بيان فرائى ميناني صنور عليه السلام في خود عبى نير كان رفها يتلور آورنيزه مي

مکل جنگ شیاری استعال كياراتب في حنب الما المارك الدادنا المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول المعال کے آسے نے تیراندازی کی ترغیب دی فرایا خود معی محصواور دورول كوسحها أو اوريجراش كي منتق يمي ماري رفهو اكراد قن صرورت كام آسك المم الويحري اص نے اپنی تھنسری محاسے کروالدر لازم سے کم ده ابنی اولا د کونتن جبزول کی تعلیم سے تعینی کتاب السرکی تعلیم ، تیرای اور تیرازازی شاہ انگلی شہر شریر گرمی میں تھی شق سے یے برمینہ ہا سطتے تھے اور دریائے جنامیں تراکی کی شق کی کرتے تھے اکرمزورت سے وقت اسسے فائرہ اعطا با جاسکے۔ ان میں اصافے اسلام کا حبذر كواف كواف كرعيرا بواتفاان كي تحركي في دسمانون كي غلري كي وسي عَلَانًا كَام بِهِ وَكُنَّ مُكُر الس كے الزات بمدینہ ابنی رہی گے . اندوں نے جاد مع على صلي المرتبا دياكم مذبراوراطاعت السي بوتى الدريمن سے مقالمراس طرح كياجا تاسب الكي مورة مي بالسي بطر مع مفاين كيهي فرايات فَقَاتِ لُوا اَبِمَّهُ الْكُوْرُ لُفارك برلا عراص اور لیگروس سے لرطو - ان کونذ بین کرو - جبت کک بیری قربت کے ماعقہ ائن کے ساتھ رہیں محراؤ گئے۔ یہ اپنی سازشوں سے باز رہیں آ میں گے۔ نرایاس کام کے لیے اینے اندرقوت بدا کرورسائندان بدا کرو اورسامان ضرب وحرب المطاكرة كأكرتم ابيا دفاع كرسكو ادر كفار ومشركين كوكيفر كردار بكسيفاسكر. امم الجيجيجة حصاص فرماتي بي كه حديب من حونتيرا نلازي كا ذكر كما كيا ہے اس سے مرادمحض تیرا زازی نہیں ملکہ وقت کے مدید ترین محقیارہ كاستعال ب يضور كے زمان مبارك مي تيراندازي مي حباك كے ليے ببترين بتحيار معجاماتا تها مگراج إس مصرقهم كى بندى ، ترب ، عيك اور بحتر سندكار بال فضاس فضا اورزين مصفضا من الكرنوك ميزال

حبى كثة يا ل ورتباه كن مجرى حهاز ، موالي حها ز ، راكك اور آبدوزس من مقصد تربیہ کروشن کاصفایا کیا جائے اور ہروہ تھیار استعال کیا جائے ہو صروری ہو۔ ظاہر ہے کر حب دہمن کے باس مدیدتھ کے ہتھا راوور ہول کے توسیمان صرف تیرا ور اوا تواریمی تیمد ساکا کرندیں مبط سکتے : صنور علیالسال كارشادب كردشن كيم مقاب كي الدافن عي كام د يسكناتو بشك ناخول كويرشطالو - حالانكه عم حالات مين اخن كالطف كالحميد مقصدر کے ویمن کے خلاف نیاری کے لیے تمام آلات حرب اور تمام وسائل مرفي كارلانا لازى ب ون في قَوَّةٍ مِن ليسب كي شال ب مولانا عبيالله سندهي فراتے بن كه مالي حباد سرسمان سرد اورغورت فرض ہے، وہمن مے مقلبے کے لیے وسائل جہا کرنا کوئی معمولی ہے تنیں ہے۔ اس سے لیے ویلع مالی ذرا کع کی صرورت ہے توب کے ایک چھوٹے سے گوے کے لیے تین مبزار رویے کی صرورت ے جب کر بڑا گولہ سات ہزار رویے میں بناہے ایک طینک لاکھول میں بناہے اور ممیاری کرنے والا ہوائی جہاز تو کروٹروں میں آیا ہے۔ جنگی تیاری کے بیے بڑے وسیع سوایہ کی صرورت ہوتی ہے جو سلمان فاہم کرنے کے ومداریں ۔ ديگري دات كى طرح حاديهي اكيب عباد سنتج اورظام رسے ك عبادت مرمردوزن برفرض بونى مصاوركوني بعي استصمتتني نهیں ہوتا۔ جہاد ہر عاقل، بانغ اور صحب مندملان بر المامعا وعنہ فرئش ہے۔ جاد عام حالات میں فرض کفایہ موناہیے۔ بعنی مسلمانی کی تھا۔ میں سے مجھ آد کمی اس میں شرکیک موجانیں تو فرض ادا ہوجا اسے۔ لهذا عام حالات مس محامرين كي اكيب حماعت محشر متعدر متى س البترجب لفيرع كاوقت أتاب توجاد فرضين موجاتاب

الحجاد كيضرور كيضرور

\_ قوم کوصنردرست بو تو بحیر کونی فرد واحد هی بینچیے نبیس ره سکنا صرف البنيا، منگرام بهار اوربست بور ماعلی جهاد سیمتنی بن -ان کے بے بھی شرطب إذا لَصَعُوا لِللهِ وَالْتَ سُولَ صَعَد وه السُّرَاوررسول كي سي خير خواه بول ـ كوئي غلط برآ بيگندانه كرس يمكراين محلبول من الهي بات كري حس سے دوسے ملانوں کی حصلہ فزائی ہواوراسلام کو تفویت سنچے ۔ مسلانوں کی امام الرجر مصاص ع تحق صدى كے مسرقران ہي ۔ آب نے اپنی تفیمس مانوں کی مخروری کاکئی مقامات برذکر کیا ہے اور اس زمانے میں دیکھے ہے تھے کم ملان عیائی میں یا سکے ہی اور ملی سرحدیں کمزور مورى بى . ية تواش زائے كى بات بے جمعلان أس وقت جيدنا شرع ہوئے تھے، وہ آج کہال کہ بہنچ ہے ہں اورسل ضعف کی طرف عائيه الله تعالى كاكلام برحق بيد بني كافران سيح بي ون سی ہے۔ اس کے اعتول درست میں مگر کمی ہے توصرون عمل کی س جهر این به این بے عملی کی وسے روایت کا شکار میں عمل نے کے لیے جان اور مال کرخرے کرنا ٹیٹر اسے ، بڑے مرمائے کی حرورت بوتى ب مكرا جمعمان عيش وارام بس يدر بوفي تماتے میں صورت بس مسلمان بھی اہل بورب کے بیکھے لگ کر کیانے مثن ريهُول حِيْجَ مِن تبليغ دين، تصنيف وثاليف أورح نى بودكى تربيت ابنى چېزول سے بوتى بے اگر تعلیم تربیت بى حمد ہوجائے توفرانص کی اوائیگی کیسے ہوسیے گی، لنڈا مرسلان کا فرصن ہے كركيف ليف الني الذي البي البي المبيت اور صلاحيت كمع مطابي المان بھا ٹیوں کے لیے خبر خواہی کا نبوت مساکرے ۔ یہ حیالت کا بيتجرب كرآج كسى كونكاح طلاق كيميا ديات سيقي واقفيت فهي اور مجرانسوس کی بات بہے کہ لوگ سیھنے کی کوشش تھے ہیں کرتے عام

وراكس

انتفاده

ويجهن بس المسي كراكر طلاق كى نوبت آجائے توالى تخريكريس كے حس سے من بیجید گیال بدا ہوجائیں۔ علال وحرام کامٹلے می الیا ہی ہے حلال كوحرام اورحرام كوحلال بنا دیاعا تاست ربیسب باتین ایب عام ملان كے سيحض بي مظراس طرف كوني توجرنس دي جاتي ـ ونياست اسلام اس وقت قدرتى ورأئل سي مالاه ل سي عرب ان سے استفادہ کرنے کی صرورت سے -افت دی کاناسے ونیا مِنْ الْ كورست المميت على سبت - المن كى عالت بي هي اسك بغير كزاره منس مركب حباك كى عالست بن توتيل اكب مروز سحقيار بي مالاك کے پاس بہجیزوا فرمقدارمی موتورسے درگیم معدنیات کی می محمی نہیں مگر اس کے باوجرد ان کو مُونیا میں عزت و وقار عال نہیں۔ در بیا ہے کرمیان الله كے عطاكروہ وسائل سے استفادہ نہیں عالى كرياتے - إن بس صلاحيت موجودس محر فحنت اورقراني كاحذبه ففقردس يوب عالك بجاس ساعط سال سيتل بداكرميد بم مكراس كے يا المرين الحال امریج اورجرمنی سے آتے ہیں۔ آج کما اپنے انجنیز بیانیس کرسکے کہیں نقص بلے حالے تو امیے درست نہیں کرسکتے . اس کے بیلے بھی ماہر سے آم كزالي تتي بن بنود تعليم على كري بجربات كري اور كم از كم اينهام ي توخود کفیل ہو جائیں اور برونی المرین کوا داکی عانے والی ٹری بڑی رقیس بلیا سكيں۔ يدستى كى نشانى ہے - ارم طلب موسكنے ہں اورمحنت سے جى يرات من مالانكر عنت اور مذب كصيفركوئي فيزعال منين موسحة اسی لیے اللہ نے فرایا کرمن قدر موسیے لینے انر تقریب بدا کرد، وسائل محوم فسن كار لاؤ، اللحة تيار كمرو مجابرين كى مبترين تدبيت كرو تاكر فن ديمن كى أنكهول بن التحصيرة الكرات كرسكور مسلانوں نے لینے ابتدائی دور می خوب محنت کی۔ اُن می قربانی

كاجذبه اورغلبه دين كى تمري عنى يعبس كے اثرات سات موسال بحب دنیا بیں موج د سب ادر اسلام کی عالم گرجینیت دُنیا میں قائم رہی رتمام دُنیا برا ماسلا كى باست على على ملكرجب الخطاط شرع بدوا توتمام وسائل لموجود بوني کے اوجود سلان وُنامی تبہرے درجے کے اشذے بن کے بن دنیا میں ان کی کوئی قدرومنزلت نہیں - اس زمانے بین بھی امل ایمان مس بڑے برا بے قابل دماغ بس ۔ با صلاحیت نوجوان موجود بس مرکز حکومت اور قومی اداروں کی طون سے حصلہ افزائی نبیں ہوتی ۔ لائق آوجوان کسی قدم کا مطریہ ہوتے ہیں سگران سے استفادہ عمل نیں کیا جار کی ہی قتمتی ہے۔ فرا ارشمن کے مقالم ہی حسب استطاعت تیاری *کرو قرب*ت كي ساتھ وَه ر يُ تياطِ الْحَيْلُ اور اندھ ، و في محموروں ا ساته بهال برالطرف حبى مقصدك يك محصورون كاغاص طور وذكر كيات يحفوظ الحا باركت مانورست ادراس كى بريمت فيامت يك بوجودر اللي - اكريم أجكل محمورول كى عكرجيدول اور منكول في لي الم ہے مگر کھر کھی دنیا ہی السے السے بہاڑی مقاات ہی جہاں گھوٹے اور نجرای کام در محت بید فرایاجنی تیاری کامقصدیر سے ترجیبی ک مَهُ عَدُقُ اللَّهِ وَعَدُق حَدُ وَكُم اس كَ ذريعة مُ السِّراور الني ومنول كونوفزره كرسيح بحبى تبارى جاري وكهوك توديثمن كوانتها تفا كالربيض كاجرآ منیں ہوگی اور اگر نم آرام طلب بن کئے ، حیاد کے لیے سامال کرنا تھیجوڈ دیا تو پیشن مسلط ہوجائے گا ور بھیرنم غلام بن جا ڈیسٹے - اسی لیے فرمایا ابنى تيارى عارى ركھو اكرومن تم سے دُريا سے وَالْعَبِ اَنْ مِنْ دُورِ ان کے علاوہ کی دوسے روکوں کو می خوف زوہ کرسک بعنى قريش محرا ورمشركين غرب وعنره لأ لَكُ لَكُ وَلَهُ وَ كُورِهُ كُورِهُمْ مُر سين عائة الله كعُد لَمُ الله المالية المترانيين توب عانات

ر بازن بنگر کے

مولاناسسندھی فزماستے ہی کران سے رومی اورایرانی لوگ مراد ہیں ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جواسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازنٹیں کرتے رہتے ہیں مٹمان اک سے غافل ہیں کم گرانٹ رتعالیٰ کے علم میں ، انسٹرنے یا د دلایا کہ تما ہے دہمن صرصن عرب کے لوگ ہی تنبیں مکہ تمہیں دنیا کی طری طاقت لسے تقابد كمنا ہوگا۔ لہذا اس كے ليے الحيى سے تيارى نزوع كردو. سورة قال مي بھی ذکر سے کہ آج جولوگ بیجھے مسط سے ہیں کل ان کوبڑی بلری جنگوں کے سیلے دعوست دی جائے۔ جنامخہ الیا ہی ہوا۔ السرتعالی کے فضل و کہم اورائس کی نعانت ونصرت سیم بما نوں نے بطری طبی جنگی لطس اوراک ين فتح عال كي- اس وقت مبلمانون كال يصح كي اطاعت اوروزريا يا مانا بخا بمصرى فتح كے حالاسن بر حكرانان دنگ رہ ماناسے قارسير كيم حركي ميم ملا أول نه كني عظيم قربانيان بينسس كيس رابراني حنگيس كيے لطين صوبہ خراسال اور محربر براک ملان بڑھتے چلے گئے برب حذبرايمان اورحبي تياري كي وحسي مقا مركرا فنوس كامتفام ب كراب بە دولول چىزى مفقودىي ـ

جهاد ذرکیم حماست سے عال ہوگی۔ اگر جہا دکو تمک کردو گے تو بستی کی گھا ہوں میں گرجاؤ گے۔ اگر مدود الطر فافذ نہیں کرو گے تو دختن رہنے دوائیاں کریں گے۔ بھرتم کہیں معلوم بن عباؤ گے اور کہیں مغلوب ہوجاؤ گے یصفور علیالصلاۃ والسلام کا فظام بن عباؤ گئے اور کہیں مغلوب ہوجا و کے یصفور علیالصلاۃ والسلام کا فظان سبت ہوتو م جہاد ترک کر دیتی ہے وہ ذلیل و خوار مہوکہ رہ عباق ہے اس کرعزت نصیب نہیں ہوگئے۔ جب تک لینے دین کی طوت لوٹ مرتب کر نہیں ہوگا فرایا بھتی تھی ہوئے اور اللہ کے میں اس میں عزت و وقار عال نہیں ہوگا فرایا بھتی تھی ہوئے۔ اگر اللہ یہ بیٹ کہ بہال بہ کرتم لینے دین کی طوت لوٹ اور اگلی سورۃ میں اس میں میں میں بیٹ ہوئی ایس ایس کی ایس کرتم اپنے دین کی طوت لوٹ اور اگلی سورۃ میں اس میں میں میں بیٹ ہوئی گئی گئی۔

الی جاد کااخبر

الانف الله آیت اله تا ۱۲ واعسلمواً ۱۰ درس نوزدیم ۱۹

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيبُ مُ ﴿ وَإِنْ يُبُرِيدُوا اَنْ يَّخُدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اللهُ اللهُلهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل وَ بِالْمُوْمُ مِنِ أَيْنَ ﴿ وَالْكَ كَالَكَ كَايُنَ قُلُوبِهِ مُ الْوُ اَنْفَقَتَ مَافِي الْأَرْضِ حَبِيعًا مَّا ٱللَّهُ أَلَقَاتُ بَايَنَ قُلُوبِهِ وَوَلِكُنَّا اللهُ ٱلَّفَ بَيْنَهُ مُواللَّهُ عَزِينٌ حَكِيدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ عُجُ النَّاجِيُّ حَسَبُكُ اللَّهُ وَمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ تنجيمه :- اگري و مخالف لوگ عجبك جاني صلح كى طرف ، تو آب بھی مجھک جامیں اس کے لیے ، اور مجرومہ کریں اللّٰہ کی ذات ير بينك وه صنف والا اور ما ننه والا ب (1) اور اگر يه لوگ ادادہ کریں کم آپ کو دھوکہ دیں ، پس سے شک کافی ہے آپ کے لیے اللہ ۔ وہی ہے جس نے آپ کی تالید کی اپنی (فاص) نصرست کے ساتھ اور ایمان والول کے ساتھ 👚 اور الفت وال دى ان كے داول يس ، أكر آب خرى كيت جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ، تو نہ الفت ڈال سکے اُن کے واوں میں ، لین اللہ نے اُن کے داوں میں الفت والی ہے۔ بیٹک وہ کال تدرست کا مالک اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ اور ان

الوگوں کے لیے جنوں نے بیروی کی آپ کی ایان والوں میں آپ کی دیلان والوں میں آپ کی دیلان والوں میں آپ کا دیلان کو کھر دیاجا چکا ہے کہ ویشن کے دیلا آبات مقابلے میں حب استطاعت قرت فراہم کریں اس سے مراونہ صرف انفرادی قوت ہے بکہ زمانے کی مناسبت سے جدید ترین اسلحہ ، فرائع نقل وحمل اور بہترین فرائع اللاغ بلی ہیں ۔ ظاہرے کہ وشمن اسلام بھی لینے باطل پر وگرام کی کھیل کے لیے لینے تمام وسائل برقکا الائے گا ، لذا ایمان والوں کا بھی فرض ہے ، خواہ وہ مرو ہوں یا عور تیں کہ بترین صلاحیتوں کو کام میں لائے ہوئے و شمن کے بیا ہم روقت متعدر ہیں یوبیگ کے سے ہروقت متعدر ہیں ۔ جنگ کے سے ہروقت متعدر ہیں ۔ جنگ کے خواہ دو مرو ہوں یا عور تیں کہ بترین صلاحیتوں سامے ہوئے ہم اصول بیان کو نظری کو انداز کی کا تذکرہ ہو دائے ہوئے کہ اور آب آج کے دیس میں قالون میل کا تذکرہ ہو دائے ہوئے۔

ملح بر آمادگ

ارشاد ہو آ ہے قیان جھنے السکی والدی رکافر، مشرک ہیود و نصاری اسلام کے لیے الل ہوجائیں تو اے ہفہر رعلیاللام ) فاجیحے کہا آپ جی اس کے لیے الل ہوجائیں۔ جنگ کو فی مقصور بالذات تو نہیں ہے کہ محف شغل کے طور پر بلاوجہ جنگ جاری رکھی جائے مجد اس مراد تو ہے ہے کہ فقنہ وفاد کا قلع قبع کہ ہے دنیا یں جنگ جاری رکھی جائے مجد اس مراد تو ہے ہے کہ فقنہ وفاد کا قلع قبع کہ کے دنیا یں اسن والمان کی فضا قائم کی جائے ، کفروشرک کی باطل ہومات کا خاتمہ ہوکر الا تروم ورئی لائر کی کو تو تو کہ ہوں ۔ اندا فرایا کرجہ جالات کی توجیر کا ڈنکا ہے ہظام کی اعانت ہوا ورنا الم ہر صود جاری ہوں ۔ اندا فرایا کرجہ جالات کا تقامنا ہواور دیشن سلح پر آمادہ ہو لؤائے ہی، ان کی طرف سلح کا کم بقد بڑھائیں ۔ باں اگر وہ اپنی بات پر ارش ہو ہوئے ہیں اورجاگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آ ہے ہی، آخری فیج بہترین وسائی کے ماعقہ آئی کے نظامت برسر بچاروہیں ، ہبرطال سلح وجنگ دونوں قیم کے بہترین وسائی کے ماعقہ آئی کے نظامت برسر بچاروہیں ، ہبرطال سلح وجنگ دونوں قیم کے قوانی کے نظامت برسر بچاروہیں ، ہبرطال سلح وجنگ دونوں قیم کے قوانی بھر بی ہوئی جن برع کا مرانی کی ضمانت ہے ۔

حب طرح حصولِ مفصد کے لیے بعض اوقات جنگ ناگزیر ہوتی ہے۔ ای طرح خاص مساعت سے تحت بعض اوقات صلح بھی مفید ہوتی ہے۔ بسانہ میں سی مدنی مدنیہ واس کی بہترین منال ہے۔ جب آب چودہ سوصحال ایک مہمرہ محکم مرہ کی زیت سے مکرم عظمہ کرائے۔ توكفار نے مدیدید کے مقام بہی دوك دیا نفا صحار كار م چنكر دیگ كے اراد ہے سے نہیں آئے تھے، اس بیان کے پاس مز تدوافز افرادی قرست تھی اور ننهى سامان صرب وحرسب المركة حالات كا تعاضا يرمحنا كرجس مقصد كے يالے كَتُ بِي أُسِي بِرحالت بِي يولاكياجائ . فريقين كي گفت وشنيد كے بيتي من صفور على السلام نے نها بیت كمزور مشرالط بيت كى بيش كش كوقول فرايا جس كانميتجربيهموا كمراشا كحب اسلام كى رفعًا زناقًا لِ نقين عدّ كمت نيز بهوكنى اور اس واقع کے بعد ازل ہونے والی سورہ فتح میں السرتعالی نے صلح صربیب مركد فتح مبین سے تعبیر کیاہے . اِس معاہرے کے بعد لوگ اسلام میں اس كثرت سے داخل بو نے سے جلیے سے مصار كا بھا كسے كھول ديا كيا ہو. ببراس صلح كابين فانده ہؤا لعجض حضرات فتح مبین ہے فتح مکرمراد لیتے مِن مُكرس درست نبير كيونك فتح مكر تواس واقعه كي تقريباً وبيه عال بعد على الى عجب كرسورة فتح صلح صدبيبرك معاً بعد واليبي بيددوران مفر نازل ہوئی ۔

بہرعال السّرتعالی نے صلح وجنگ کے جن توابین کوسورۃ انفال اور
سورۃ توبہ بیں اجالا بیان فرایا ہے، ان کی تفصیلات گئیب اعادیت میں
موجود ہیں۔ تمام محزمین کرام نے اپنی اپنی جامعات بیں بیر کے نام سے باب
اندھے ہیں جن میں اس موضوع پر اعادیث کو جمعے کیسے۔ وان قوابین کی سب
سے زیادہ تفصیل اہم محراکی المسید الصف یا ور المسید الدی کے سب
میں بیان کی گئی سے میں علوں میں قوابین صلح وجنگ رویہ بہر مین کا ہے۔
موجابی اور اس کے مائے رہائے و قدی کے گئے کے اللّٰے آپ اللّٰہ آپ کے بیار المطرقعا سے زیادہ کھیں بعض اوقات صلح ، جنگ سے زیادہ کھی بہر اور اس کے مائے رائے ہوئے کا دہ کامیابی ہوتی ہے۔ اس کی بہر سب

ر توکل برخلا

مثال صلح مدميبه يسبي سي متعلق محدثين ومحققين فراتي بي كرصلح كايمعامره امست كے يالى بہترين نموزكى حيثريت ركھتا ہے بمعابرات کے ذریعے امل ایمان میں دین کا ذوق دسٹوق ریوزیہ ہتنظم اور احتماعیت پیدا ہوتی ہے ، قربانی کا مادہ حنم لدیا ہے بیش سے نتیجے کی ایمان الو كى فتح لقيني منتى ہے۔ جانم پيسورة فتح من صلح عدميد اور اس مرحاصل بونے وا ہے فوا پُرکی تفصیلات بیان کمردی گیٹی۔اسی کے فنرا کی حب مخالفین صلح بمرآماده مول تواكب تفي تبارموها أب اوراس سكيليم التارلغالي \_ نرمكل عبروسه كرت ، و أن معابره كوبالة تكميل أكسبنجابس . إِنْكُ أَهُوَ الْسَيْمِ عَمَعُ الْعَسَالِيمُ مِيْكُ النُّرِتْعَالَى سِنْنَ وَالا اور مان والاسب وهمشركين كي عزائم بدكو يمي مانتاب اورتهاس خلوص مسے ہی واقعت ہے۔ وہ سراکیا کی طاقت اور کھنزوری ہے نگاہ رکھا ہے لنداہر کام اسی کے عجرفسے بدانجام دیں وہ اہل امان كوما نوس بنهي كريكا.

مرا بوس میں در بیا۔ فرا اوال کی بیٹ ڈی آ اُل کی آئے کے کا کہ شرکین آپ سے مشکون کی دھوکہ دمی کا اردہ کریں۔ ای کا مائل برصلح ہونا نیک بینی کی بنیاد پر مزہوں کہ مزیرتیاری کے لیے وقت عال کرنامفضود ہوا در اس طرح صلح کے نسیج

ا بَ كَدوصوكه دينا جائي توفرا يا فَإِنَّ حَسَدُ عِلَا اللَّهُ عَيْبَ اللَّهُ عَيْبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اب ك يك يك كفايت كرين والاسب ال الله الله الله عليال بازى

سے گھرائیں نہیں مکرالٹر کے قانون کے مطابق مصلحت کے بیش نظر صلح کی سینٹ رکٹ کو قبول کریس اور بھرالٹر رمیمل بھروسہ رکھیں الڈرنگا

سیح ی پیشن سی تومبول تر میں اور جیزالندر تو بھی هجود تدر تھیں الندر تا اَسِکونے یا قر مرد گارہنیں جھپوڑ سے گا۔ وہ خود الیا انتظام فرما دسے گا کہ مشرکین کا دھوکہ کامیاب نہیں ہوسکے گا۔

<u>بن با مُحَوَالَّذِي اَنْ اَنْ اَلْهُ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ الْهِ الْمُعَالِدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ</u>

آپ کی آیدکی اپنی مرد کے ساتھ و کیا کھوٹیم کے بین اور ومنوں کی (مخصری) جاعبت کے ساتھ ۔ ہر کے میلال میں الٹرئے ٹوکب مروفرہ کی۔ آپ کے ساتق مقودی ی جاعبت عقی مرا الله نے الل ایمان کو کا میاب بنایا اورشرک مغلوب ہو سکتے جس سے کھز کا زور لڑ ہے گیا مسلمانوں کے دل راطبینا ن اور كون بيام والتفرى نصرت كايفين كالل موكميا او يحير ملان التفرى ذات برعمود كرت ہوئے دين كاپيغام كے كردنيا كے كرنے كرانے میں پہنچے۔ اسی لیے فرایا کرجب آپ فوط بنیت سے النا رکے دین سے یہ نکلیں کے تو بھر اللہ تعالیٰ آپ کو بے یارو مرد کا رہیں جھوڑنے الكا مكرنصرت كے ماتھ اور مؤنين كى جاعت كے ساتھ آہے كى الميركريكا. مولاناتاه الشروعلى تقانوي فراتني كرقرانين ملح كصلط يس حصنورعلیاللام کے زمانہ مبارک اور بعیر کے زمانہ ہیں فرق ہے نبی کو توا گھا ی جانب سے خصوصی تائید عال ہوتی ہے، کسے السر تعالیٰ کی طرف سے عصمت کی گارنی ملتی ہے سی گھراکہ سمے بعد عامتہ المسلین کے لیے حكم بريب كروه كروو بيش كالغور عائزه ينف ك بعد صلح كامعا فركري حضورعلیالسلام کے اپنے زمانے کی مثال ایک حظم کے دوان منتی ہے . مصرت امار السے رواست ہے کہ فلیا جہدند کے ساتھ جنگ کے دوران جیب مسلمانوں نے ظہری نماز اواکی تومشرکین نے محوس کیا کہ اليى عالت ميں إن بريجيار كي ملك كريت ن برغلبه عال كيا عاسكة بدے ر چائخ النول نے آلیں می مشورہ کیا، کھے سکا تی سکا تی عرصالی ا اَحَتُ النَّهِ وَمِنَ الْأَوْلاَدِ النَّالِينَ الدَّوْلاَدِ النَّالِينَ النَّالِ وعمرا أربي ہے جمہ ملانوں کراہنی اولادے یں زارہ محبوب ہے ، اہذا اس وقع بر حكركے ان كوختم كر ديا جائے گا . جؤنزاس وفت الدين تفالي اوراس كے بنی کے درمیان رابطہ ندر بعیہ وحی توجود عقاء اس سیاسالٹر کی طروف سے

ماخرین کے لیے لاکڑی ل

مشركين كے اس منصوبے كى اطلاع ياكر صنور صلى الترعليه ولم في منازعصر ے کے سیار سے معاورین کی دوسفیں نبایش جونکر دشمن اٹس وقت قبلہ رشخ نفا۔ ا<sup>س</sup> یے نمازم کے مطرے مشرکین سامنے نظرات تھے۔ حضور علیال الام سنے عصری نماز نزوع کی حبیب آسی رکدع سکتے تومجامرین کی دونول فیوں نے رکوع کیا، البتجب سیدہ س کئے تواکلی صعف والول نے آھے سا توسیده کیا: جب کر دوسری صف دستن کے سامنے محمطے سے مجب رحب الکی صف ملے \_ سحبرہ ممکل کر کے کھٹے ہے ہو سکئے تو بھیلی صف والوں نے الگ سحبرمکل كرابيا اور دورسرى ركعت مين شامل بوسكة . بيمردونون صفول كے مجابرين فصفين برلكين يهلي معن والع دوسري مقت مي اور دوري ف والعلیمی آئے۔ میرحب حصنور علیالالام نے دوسری رکعت کاسود کیا تراکیسف والوں نے آپ کےساکھ سخیدہ اور دوسری صف طاہے محطرے مہے ۔ بیلی رکعت کی طرح حب بیلی صفت طائے سے سے أتمط محطرت بوسنة تؤدوبه مصمعت والول نے الگ سى مكربيا ر بھيسر دونون حاعمتون نے بہب وُفنٹ کننه رمٹیھا اور محیرصنورسلی الگرعلیہ وسلم كے سائقسىپ نے انتھا سلام بھا -یہ توحضورعلیالسلام کے زمانہ کی بات بھی۔ ائب متاخرین کے لیے دو جنرول كالحمهد - ايك تدبيه ب كرمهان لين كرد وسيش كالغورجائزه بے کرصلے کے لیے کا تھے بڑھائیں اور دوسری بات پر کرچائی نظم وضبط کو قالم رکھیں مسلمان دیمن سے دھوکہ اسی وقت کھھائی سے حب اُ نکی

اجماعیت کمزور بوطائی و تمن بھی ایسے موقع کی تلاش میں رسہا ہے۔ جب مبا انوں سے اندر غلار بیلا ہو کر اگن کی جمعیتہ کو کمزور کر دسیتے ہیں تو بھرڈمن کو بھی علماً ور ہونے کاموقع بل جاناہے ، اندامی خرین کے یعضوری کے معالی الفاق و اتحادی فضا کو قائم رکھیں بھرگا ونوس کا مقام ہے کہ اور جاعت السلمین بریا لفاق و اتحادی فضا کو قائم رکھیں بھرگا ونوس کا مقام ہے کہ اُرج سلمان ترصادق القول والفعل تھے اور بڑی سے بڑی فر بانی نین مبارک کے لیے بھی ہروقت تیار سے تنے ایمان مبسی دولت کو بھی قربان کرنے پہتا رہ جو معمولی سے نفاو کے یہے ایمان مبسی دولت کو بھی قربان کرنے ہیں مارے بہتا رہ مبارک کے ایمان عالمی طور بر ہر عگر ناکام ہو سے بہت معمولی جیز ہے ہیں وجہ سے کہ اُرج مسلمان عالمی طور بر ہر عگر ناکام ہو سے بہت میں اندن کی محمولی جیز ہے ہیں تعداد میں کہا ندر کی منافظ تھے ایک فوت کو مساحت کی اُرج مسلمانوں کی تعداد میں کہا ندر کا مرکب دیا ویک دیا ہے ۔ اسی لیے فرایا کہ اب اگر دیشن کے ساتھ صلح کا معام و مطاوب بھو گردو پر بیس کے حالات کا مطالعہ کرو ، نیز اپنی صفول میں اتفاق و اتحاد یہ کہ کرو اور عیم کو کی فیصلہ کرو۔

الف**ت** بينالمليين

بمعى خرج كرولك مَا الفُّت كَ يُن قَدُّ وبه مَ تُوان ك ولول مع محبت والفت جاكزي ذكر سكة وليون الله الق كَبْنَهُ الله الله الله تعالى نے اپنی خاص مهر با نی سے اِن سے درمیان مذہر الفت کو بدارکیا ۔حب وہ لوگ توجید میں راسنے ہوئے، رسالت ہر امان لائے تومیم نی کی کرکت سے ساری عاعب ایک مستثنت بن گئی م مشخص دوکے رکے نفع نقصان کواپنانفع نقصان سمجھنے لگا، اک کی عداو محبت میں بدل گئی، اللہ نے اکن کے درمیان اتفاق واتحا د کی فضا پیدا كردى اسى بات كوالتركي سورة العران مي اسى طرح بيان من وا بُ وَكُنُ تُنُو عَلَى شَفَاحُ فَنَ وَمِنَ النَّارِ فَانْقَادُكُمْ مِّنْهَا تُم تُوجِنِي كُوْمِ كَ كُوْمِ كَ كُارِكِ مِي كُولِ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ نے امال کی برولٹ تمہیں اس کھیسے سے بحالیا۔ آج بھی النے تعالیٰ کا قالم ان وہی ہے۔ اہل ایمان کا احتماع کلمہ ترجیہ اسمال تاو بہری ہوسکتا ہے۔ اگراس بنیادیہ قالم رم کے توان ٹوتعالی اتفاق واتی و محکمتر تعیم بدا كرسے كا اور اكريسى بنياد كور موكئ تو تھے مانوں كو تھے تاہى سے كوئى سے آنے والے ایک عالم نے سم اعظا کر کہا تھا کو مغربی ایک تمان کے سنے والو! تہا سے اور ہارے درمان کلئے توحد کے علاوہ کو کی جیز تنترک

کسے والو ( بھا کے اور ہمارے درمیان کلمڈلوجید کے علاوہ فری جیزرستر نہیں۔ ہماری کودوبکٹس، زبان، رئین تہن ، کھا آپینا اور بہننا بالکامختلف ہے۔ ہماری زبان اور لود وبکٹس ہندو وُل کے سابھ کمتی ہے۔ اگر تم نے کلم عبیبی قدرمِشترک کوجھوڑ دیا تو بھے تمارے اور ہمارے درمیان ایکا

کی گون می بات رہ جائے گی ؟ اور آخرونی ہؤا۔ حب محلے کی اسکس محمز ورم وئی۔ ذاتی مفاد غالب آگیا ہم عزبی بایستانیوں کے انتقول میں لکھے مشرقی پاکستنانی ، اسے سکٹے اور اسلام سے نام بہبینے والا ملک دولخت اوگیا. دین کا نظری تربیب کرانگی المعقوم نو آن الحقوم الجرات اسار می ملان معانی عبائی می خواه کوئی مشرق می رمای المخرسی کالاب یا تولی زبان بولتا ہے ، کوئی لباس بنیا ہے ، کوئی خواک کوئی تواک کوئی خواک کوئی خواک کوئی خواک کوئی خواک کوئی خواک کی خواک تم می کلم توجید بطور فدر شرک موگیا توجیا رہے درمیان الفت ڈال دی الگری کوئی تو کائی کال فدرت کا الک ہوائی کال فدرت کا الک ہوائی کا درک والا ہے ، الش کا مرکام اس کی کال فدرت کا الک ہوائی کا مدرت کا الک ہوائی کا مدرت کا الک ہوائی کا مدرت کا اللہ ہوائی کا مدرت کا مدرت کا اللہ ہوائی کا مدرت کا مدرت کا اللہ ہوائی کا مدرت کا مدرت کا مدرت کا دورائی کی حکمت کا شاہر کا مدرت کا مدرت کا مدرت کا دورائی کی حکمت کا شاہر کا مدرت کا مدرت کا مدرت کا دورائی کی حکمت کا شاہر کا مدرت کی کا مدرت کا مدرت

فرای کیا کی النہ کی کے دولائے اللہ کے لیے اللہ کا فی ہے۔ وہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا فی ہے۔ وہ کو اللہ کی اللہ کا فی ہے۔ وہ کو اللہ کی اللہ کی ہے کہ اللہ کی ہے کہ موروں کی ہے جو مومنوں میں ہے آپ کے مبتع ہوئے۔ اگر آپ خداکی ذات پر بھروں کر سے ہوئے کا فروں کے اتھ صلے کریں گے تواک کی مرسی میں سے اور الاوے کے باوجود السران کے کے النہ کو اللہ الکی کی مالی کے لیے السر کو اللہ کا اور اللہ المان کے لیے السر کو السران کے لیے السر کو اللہ کا اور اللہ المان کے لیے السر کو اللہ کا اور اللہ المان کے لیے السر کو اللہ کو اللہ کا اور اللہ المان کے لیے السر کو اللہ ک

بعض مفرین فراتے ہیں کہ آبت کا مطلب یہ ہے کہ این ا عقیقت میں آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے ۔ اورظاہری طور برسلانوں می ریحفے جاعت بھی آپ کے لیے کافی ہے جوجہا دکے لیے ہیں متعد رمہتی ہے ۔ اگر چر بعض مواقع مثلاً آحد ، خذق ، تبوک وغیرہ میں فدیسے رمہتی ہے ۔ اگر چر بعض مواقع مثلاً آحد ، خذق ، تبوک وغیرہ میں فدیسے کروری بی بلا ہرمونی اور لقصان اٹھا نامپر این گر صدید بیا فتح مکر اور خیبر و نویسر میں اللہ اللہ اللہ کے مطابق صلے سے بیش رفت محرب اللہ تعالی آپ کی کھا بیت کر سے گا ۔ اللہ تعالی آپ کی کھا بیت کر سے گا ۔ کفات الٰہی الانفسال ۸ آیت ۲۵ تا ۲۹ واعسلموآ ۱۰ درسرستم ۲۰

ت ج الحق المجال المول كو الأين ايان والول كو (وثمنول كو مافق) جنگ لولن لا ، اگر ہول گے تم يں سے بين آدی مبر كرنے ولئے تو وہ غالب آئيں گے دو سو يد - اور اگر ہونگے تم ميں سے ايك سو تو غالب آئيں گے دو سو يد اور اگر ہونگے تم ميں سے ايك سو تو غالب آئيں گے ايك بزار پر ال لاگول ميں بو ميں سے جنول نے كفركيا - اس وج سے كه وہ لئے لوگ ہيں بو سمجھ نہيں لاكھتے آل اب الٹر نے سحفیف كر دی ہے تم سمجھ نہيں لاكھتے آل اب الٹر نے سحفیف كر دی ہے تم ميں سے اور وہ جانا ہے كہ تمہارے المر كمزورى ہے يں آگر ہوں گے تم ميں سے ايك سو آدمی صبر كھنے وائے - اگر ہوں گے تم ميں سے ايك سو آدمی صبر كھنے وائے - تو وہ غالب آئيں گے دو سو پر - اور اگر ہوں گے تم ميں سے ايک بزار تو غالب آئيں گے دو بزار پر الٹر

کے کھے سے ۔ اور اللّر تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۹) صلح اورجنگ کے سلے بی الترتعالی نے پہلے اُن باتو لگاؤکرکیا جن کا التزم دورا جنگ ضروری ہے۔ بھرطاقت فراہم کرنے کا اصول بیان فرایا۔ نیز فرمایا وشمن کے مقابلے يں لرائج الوقت ہرقیم کا الحمر جمع کرو، افرادی قویت پیا کرو تاکہ دشمن کومغلوب کیا ماسیے اس کے ساتھ ساتھ النٹرنے ملے کا قانون بھی تبلادیا کہ اگر ڈٹمن ملح پر آمادہ ہو تو آپ بھی اس مِنْ المحِيامِ ط محسوس مركزي - آب اس بات كى فكر ندكري كد وشمن مح كى ارامي آبچ و المربینی ایکا بھر اللہ کی ذات بر عبر وسر کرسے اس کام کو اینجام دیں ، اللہ تعالی دشمنوں سے بچاؤ کا سالمان پیل کر دیگا جب آب میسے اصول سے مطابق کام کریں گے تو الترتعالے كفايعت كريكا-اس سے يلي جنگ بري بھي السّرنے اپن خاص تائير كے ساتھ مدد فرائی ہے اور وہ آئذہ میں ایا ہی کرے گا۔ فرایا سی مؤمن ہیں جو پہلے ایک دوسے کے برترین دیمن تھے،اللہ نے اُن کے درمیان ایمان کی بدولت الفت ڈال دی اور الُ كرآپس بى عجائى عبائى بناديا-اس مقصدكے يلے اگر آپ روئے زمين كے خزانے بھی صرف کریے تے توان کے درمیان محبت پیا نکرسکے ۔ یہ تومحض الترتعالی کافضل ، اس کی مربانی اور دین کی صداقت کی برکت ہے کہ جانی وشمن ایک دوسے کے عافظ بن گئے ہیں۔

اَب اَن کے ورس میں اللہ تعالی نے جا دیے معلق ترغیب کا اصول بیان فرا است دارشا دم ہوتا ہے گیا گی النہ بھی حوص المصور بین علی الفت کو اللہ کا النہ بھی حوص المصور بین علی الفت کو الله کا اللہ بی اللہ علیہ وسلم ) آب برانگیخة کریں، شوق ولائیں بزعیب ولائی ایمان والوں کو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے جا دیر اجلانے کے یے مختلف طریقے اختیار کھنے پر بیٹ کا جاد کا اجرو او ایس کیا جائے ، اس سے عامل ہونے والے والم کا ذکر ہو۔ کو کو کی اور اجتاعی عزت ووقاری طون توجہ ولائی جائے ، عزفیکہ تمام دینی اور ویا دی افران کی انفرادی اوراجتاعی عزت ووقاری طون توجہ ولائی جائے . غرفیکہ تمام دینی اور ویا دی اور کی انفرادی اور اجتاعی عزت ووقاری طون توجہ ولائی جائے ۔

ربطِآبات

جادگ ترغیب

ام ثناه ولى التدمحدث وطويق فيوتيه بنطيفة المسلمين كيجويا بنج محكي عزورى من ، ان مي امير في كاميم كامير كامير كامير كامير الم الم المينوط ، إلى من ود عِرَات والاادى بونا عليه ي . اش من اليي علاحيت يا في ما ك كه وه معابرين كو ندبر حنگ بر متفق كرسيخ . مزدل اور كمينه ما بحد اور منى فائتى و فاجر بود وه ارد كروكى اقوام كى دمنيت سے واقف ہوتاكم اس كےمطابق جني حكت على تياركر سيط و مدرتين متحصارول كاستعال مانا بوريسب بانن مسلانوں كوجهادكى ترغيب شينے كيے من من آتي بس ين كي الن تعلي نے اپنے سنجر سے فرایا ہے کومنین کوجا دکی ترعیب دلانے کا انتظام کو اسلام کے ابتدائی دورس موس اور کا فرکی عددی نسست کے متعلق اللہ . سُكُنْ مِسْنَكُمُ عِشْنُ وَنَ صَبِيرُونَ الْمِعْمِينِين آدى مبروك يعنى ابت قدم بول مك كيف المياة الما سواديول بيغالب أبي كے وَانْ سَكُنْ مِنْ مُنْ كُوْ مِانْ الْكُونُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْكُور الْح تمي ايك سوادمي بول كَ يَغُلِمُونَ ٱلْفَا مِنْ الَّذِينَ كَعَمُوا تودہ کفارمیں سے ایک ہزار آ دی ہے غالب آئیں گے۔ گویا المطرتعاسال نے مومن اور کا فرکے درمیان ایک اور دس کی نسبت بیان فرائی کڑاہت قدى اختيار كرين والاايب يوكن دس كافرون بريجاري بوگا- اس طرح الإليا كرز عزب ارتسلى دى كئى ہے كروشمن كى كرت تعدادست و كبھامى السّرت الى تہیں وس کنا زیادہ کفاربریمی فتح عطا فرائے گا مفسری کرم بیان فراتے من كراسلام كے استرانی دورمی اہل ایان میرال ابوجھے تھا اور انلیں لیے سے وس كن مرك وضكر كے ساتھ تھي كراجانے كا حكم تھا۔ بيسابقين الاولين لوگ تقے جن کی السرنے تعربیت بان فرائی ہے ۔ کیانجہ ابتدائی دورس ایابی ہوا ہمیلانوں نے زصرف دس گنا بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا مکہ اس زاده تعداد مے سلسنے بھی ڈٹ سے اور النظری نصرت سے کامیا جھا

مون در محافری عددی نسبت نسبت

كفاركى مزولى اورابل ايمان كى حرائت كى وحبه الترف يربيان صندونى بَأَنْهُ عُو قَوْمُ لِلَّا يَفْتُمُهُونَ كُرُ الْرَاكُ مَحِمِنِينَ لِكِيِّ السَّرانَ اکُن کی الفزادی قوست ، اسلحہ یا جنگو یانہ پالیسی کی تردیر نہیں فرائی ملکراک کے نظریات، نی محمزوری کا ذکر کیا ہے میلمان ایک دا<del>ضح تطریہ</del> رکھتے ہیں۔ ان سے اس ایان کی دولت ہے ، انہیں بجیرت عمل ہے، اس لیے وہ جائے بن كداكرانيس كفار كيمنفة بليدين كست يجي بوكني توكرني باست بنير كيونك التوكي إن قرانيس لازماً كاميابي عالى بولى اس كرمنلاف كفارك یاس کوئی نظر پرہتیں ۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اندھا دصد کرتے ماتے ہیں۔ ان یاس کوئی اعلی وار فع محضد نہیں ہوتا - دوسری باکس عظیم سے دوران ایب حامانی نے جا زکی چینی میں کو دکر استحادیوں کاجازتیا ہ کر دماتھا۔ بربست برائ قربانی ہے محرنگاہ دوررس نہیں۔ یہ تداکیے جبی حربہ ہے جواستعال بموكميا منخراس كادائمي اثركيا بهواز أدحرصاصب بعبيرت إيمان والول كحثال يرب كراك يخض كعجوري كهانا بواحضو رعلياللام كى ضرمت بي عاصر بال عرض كيا بحضور إاكريس جهادين شركي بوكسار عاول تركيا بوكا؟ آب

نطرب کا اخلاف ن فرایا ، تم ہیشہ کے بیے کامیاب ہوجاؤ گے۔ اس خص نے اس وقت کھے ہے کہ ایس خص نے اس وقت کھے ہے کہ کھوری کھا المحچور دیا۔ ملز کی بیان توڑ دی اور جہا دیں ننر کی ہونے کے لیے جل فرا ۔ کہنے لگا ۔ اننی عمر خصوم بھی کرفضول گنوا دی ۔ مربعب برت کی بات بھنی ہوائش کے ذمن میں آگئی اور جوم اس کی کایا پائے گئی ۔ مقصد ریکہ کا فری طات ہوائس کے ذمن میں آگئی اور جوم آس کی کایا پائے گئی ۔ مقصد ریکہ کا فری طات انمال بھا دھند استعمال ہوئی ہے۔ وہ توقیامیت اور مابعد کی زندگی پر بعین ہی نمیں رکھتے اور مذورہ المنگر تعالی کی رضا کا تصور ریکھتے ہیں ۔ اس بے سنرایا کہ بیروگ محربتیں رکھتے اور مذورہ المنگر تعالی کی رضا کا تصور ریکھتے ہیں ۔ اس بے سنرایا کہ بیروگ محربتیں رکھتے۔

املايمان *حاليتني* 

معركم صرك دوران اكيت قلعه كامحاصره جارى تقام كروه قلوم مربون ين را آت الما مصرت زبيري عوام كي مل الله عن الني قرا في بيش كرام ماعقیوں سے کہا کہ مجھے و کیے ہے کمی ڈال کرکٹی طرح تلعے سے اندرا تارور اورتم ابہر دروازہ کھینے کے انتظاری رہو۔ جنانجہ الیابی کیا گیا۔ آپ کولوکرے میں وال کر می طرح تلعے کے اندر عینک دیا گیا۔ آپ نے اندر ماتے مى تلور ميلانا شرع كردى والمجي الرهيار تقاء كافر مسمح كمسلالول كي فرج قلع یں داخل ہوگئی کے المذا ان میں افرانفری بیا گئی حضرت زمیر لاستے الاستقطع كے دروازے كمك بينيج كے اور بھرنوم الجيرم نبركر سنے ہوستے دروازہ کھول دیا۔ نشکر اسلام اسمنتظر کھٹرا تھا۔ فرراً اندر داخل ہوگیا ادراس طرح يقعرفت بوكيا بحفرت زبرس عام كايه اقدام بورى بعيرت کے ساتھ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس محرکہ میں اگران کی مال تھی علی مائے تو يهي كاميابي ب-راوراً خرست مي توبير حال كاميابي عاصل بوكي. بيروك کے محاذیریمی کفار لاکھوں کی تعدد می تھے بجب کرمسلمان چذہزار تھے مگر ولإن المان كى تصبيرت كى وسي كامياني على موئى . الل اميان كوالترتعا كے وعدول اور اخرت يرتبين ہے لہذا وہ وحمن كے مقابلے كے ليے ب خوف وخط كودير في اورمان كى بازى مكاكر كاميا بى على كريقيم

يحم يخفيف

صابرين درج

اسلام کے ابتدائی دورمی مالوں کی قلت تعداد کے میش نظرالگارنے لیے سے دس گناطاقتور دسمن کے ساتھ سراعانے کا محمرد یا تھا بھرجب اسلام کو ترقى عال بوكنى والم ايمان كى تعداد من المنا فد بوكميا توالله رتعالى في السحم من تخفیف كردى ہے وَ يَعَلَمُ اللَّ فِنْ يُكُمُّ صَنَعْفًا وه حاناہے كر تہائے اندر کھزوری ہے، قدر کے ستی اور نعن ہے۔ لہذا ڈیمن سے المريد كااب قانون برس فَانُ تَيْكُنُ مِّ نَكُمُ مِّ الْكُانُ مِنْ الْكُورِ مِنْ الْكُلُورِ مِنْ الْكُلُورِ كَيْغِلِبُ وَلِ عِائِمَةُ مِنْ الْرَقِيمِ اكْسِ سُواَ دِي ابت نهم بهول كے تو وہ دورواديون بيفالب أبي لمح - كَانْ يَكُنُ مِنْ مُنْ كُمُ الْفَحْ يَغُلُوا الف أن بإذن الله اور اكرال امان اكب مزار كا تعاديس بول كے تو وہ دو ہزار مرغالب آئیں سے السر کے حکم سے - السرتعالی الن کا علی وناصر ہوگا کہ وہ لینے سے دوگنی تعدد ریمی کامیابی عال کریں گے مقصد یہ بے كريد ليف سے دس كناطاقت كيسا تقد مقابلے كا محرففا اب تخفنف كرك ووكناكر وباكباكم أنى عددى نبت كي صورت مي ميل لازاً مقالم كرنا بوگا- وريذ فابل كوفنده محشروك -

اس کے ساتھ ساتھ السّرتعالی نے الم ایمان کی وصلافزاؤی می الی۔
وَاللّٰهُ مَدَعَ الصّربِ بِیْنَ السّرتعالی صبرکر نے دانوں کے ساتھ ہے جب
تم است قدمی کرنے ہوئے اور صبرکا لممن تقامے ہوئے لینے سے وگئی
طاقت کے خلاف بھی ڈرط جاؤ گے قریا در کھو! السّرتعالی تمہار ہے ساتھ
ہوگا، جب کامطلب بہے کہ تمہاری کامیا بی بقینی ہے صبر آمت ابراہی اور
جارے دین کا سبت بڑا اصول ہے بیس طرح توجید ، ذکر اشکر عاز بغلیم
شعار السّر بڑے بڑے اصول ہیں، اسی طرح صبر بھی ال میں سے ایک

النَّمَا يُوفَى الطَّبِهُ فَانَ اَجْرَهُ مُحَدِّمَ الْجَرَابُ مُعَ الْجَرَابُ الْجَرَالُ الْمُراكِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا

الانفسال ۸ أيت-12 تا 19 واعسلموآ ۱۰ درس بست دیک ۲۱

مَاكَانَ لِنَيْ اَنُ يَكُونَ لَهُ اَسْلِي حَتَّى يُثَخِنَ الْاَيْنَ اللهِ فِي يُثَخِنَ اللهِ فِي الْمُولِي اللهُ يَرِيدُ اللهُ يَرِيدُ اللهِ اللهُ عَرَبُ وَلَا يَرِيدُ اللهِ اللهُ عَرَبُ وَلَا يَرِيدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَبُ وَلَا يَرِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجسمہ :۔ نہیں لائن بنی کے یہے کہ بول اس کے یہے تیری یہاں کی کہ وہ خوزرزی کرنے زین یں ۔ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سائان اور السر چاہا ہے آخرت ، اور السر تعالی غالب اور حکمت والا ہے آک اور اگر نہ ہوتی ایک بات کھی ہوئی السر کی جانب سے جو پہلے ہو چکی ہے تو ضرور پہنچا تم کو اس چیزیں جو تم نے بیاج بڑا عذاب آل اور اگر و السر تعالی سے ، بیک حاصل کیا ہے حلل اور پاک ، اور ڈرو السر تعالی سے ، بیک ماصل کیا ہے حلال اور پاک ، اور ڈرو السر تعالی سے ، بیک السرتوالی بہت بختے والا اور مرابان ہے آ

السريعاني بهت بخط والا اور مهربان ہے (۱۳)

گذشة آيات بين جادى ترغيب كا ذكرتها اسلام كے ابتدائى زمانة بي إلى بيان
كى تعدد باكل قليل تقى اور دخمنول كى تعدد بهت زيادہ متى وقت استرتعالى نے ايمان
والوں كو بنے سے دس كا طاقتور دخمن كے ساتھ متھا لمبر كرنے كا كم دیا بھر جب مثل اول كے قاد
ميں اضافہ ہوگیا، تو السرتعالى نے لينے كم مي تفیق كردى اور فراي كرتم لينے سے وُركئے

دبطرآيات

و من کے ساتھ بھی کھی اور ان کے مقابلہ سے عبا گئے کی اجازت نہیں ایک کی اجازت نہیں کہا گئے رہے ہوتو بھی مقلبے سے کال اگر دیمن اس سے زیادہ تعاد مثلاً بین جادگنا زیادہ ہوتو بھی مقلبے سے اعراض کرنے بیکوئی موافذہ نہیں ہوگا ۔ السر نے دیمن سے مقابلے کے ایس سے مقابلے کے سے میڈر فرادی ۔

عزوہ براسلام میں پلابڑا جھی موکہ تھا۔ اس کے بیتجے میں ممانوں کے سخوہ بر سامنے تعجن سائل ہلی دفعہ آئے جن کا حل السرتعالیٰ کی طرف سے طلوب را، عنیت تھا۔ ان میں دورٹر نے ممائل تھے ،اکیب ال عنمیت کامٹ کے اور دورسرا حباجی فیدلوں کو امٹار تھا نینیست کامٹ کہ جنگ کے فراً تعبہ بہا ہوا جس کواجا کی

ر مرسورہ فرای ابتدائی است میں وچکاہے۔ مجاہرین سے مختلف گروہوں نے دکرسورہ فرای ابتدائی است میں وچکاہے۔ مجاہرین سے مختلف گروہوں نے الم فاغلی نے اس کا بنیادی فانون ادل فرایا الم فائی نے اس کا بنیادی فانون ادل فرایا۔ اور محمر آگے میں کراس کی تقییم کا اصول می فعیل کے سابتھ بیان فراویا۔

پر اسے بی سو مان میں ماہ من می کا مان سے ماسوبی سرورہ ہے۔ یہ بات سپیلے دروسس میں بھی ذکر کی حاجی ہے کرسالفۃ امتوں کے

ہے، ال عنیمت طلال نہیں تھا۔ قرآن پاک ہیں وسی علیہ السلام اور داؤد علیہ المام وغیرہ کے جاد کا ذکر موجود سے منگر حبب جنگ کے بیٹیجے کیں ان کے اس مال غنیمت جمع ہو تا تھا توراسے ایک خاص تھام پر رکھ دیا جاتا تھا۔

بیں ہیں بہت ہے ہونا کا مرسے ایک ماس کا من کا ہم اور ہے۔ السلا تعالیٰ کی جانب ہے آگ ازل ہوتی تقی جواٹس ال کوجلا کر را کھو کر دیتی ہے اگر المدرسکے راستے میں کیا گیا جہاد بارگاہ رہب العزب می تقبول ہوتا تھا تو

الغنيمت بل عامة الوراكم الس ال كواك نز علاني توسمجد الياجا ما ب كرجهاد من كوري خرابي الماسك كرجهاد من كوري خرابي والمؤرك الماسك من كوري خرابي والمؤرك المناسك المنظم المن

کا فران تھی ہے کہ مجھ سے پیلے سی امت کے بیے الی غلیمت ملال نہیں تھا، بھرالمٹر نے ہاری ممزوری کے پیشین نظراس کو ہارے بے مباح قرار مے دیا ۔ مدمیث مٹرلیٹ ہیں آ آ ہے کہ حضور علیہ لٹکلام کی صفیا

مبال مروس رہا ہے۔ سری ایک ہوئی میں سے انکی خصوصیت رہمی ہے کہ اللہ رہے آب کے لیے اور آپ

(۲) جي تيري

کی امن کے بہا الغلیمت کوطلل قرار دیا ہے ہڑال غزوہ بر ہیں یہ بہلا مٹار پیشیس آیا جس کا البرنے نے مل نازل فرایا جو گزشتہ دروسس ہیں بیان

ے سے سلے میں جو دوس امٹر میش آیا وہ بنگی قدر اکلے تھا۔ كران كے ما تھے كيا سلوك كيا جائے . بيلے بيان بوجيكا ہے كہ جنگ بري لفار کے مترمرکورہ اوی ارے سے اور تقریباً اتنے ہی قیری بلیے گئے۔ سُله بِيداً مِهُ الرّاس معالم بن السّرتعالي في مانون كواز فاميالي-چالخ جرائل على الدالم نعضورى فدمن من كرك كراس عالمال النف سائليوں كو اختيار ادے دي كر وہ جا بن تران قيرلوں كوفتل كردي بإن سے فدیر نے کر آزاد کر دیں ۔ جبائل علیاللام نے واضح کر دیا تھا كه اگدمهان فدراینا لیند كرس تو اس كے ساعقه شیط لیم وگی كه آئنده معرکه میں اتنی ہی تعداد میں مان معی تثیر مول کے غرضی حضور علیہ اللعم تے صحابر کرایم کو دو مس سے کوئی ایک صورسندافقیار کرندگی دعورت دیرلی حضرت الوليجرصدلين فأ اوصحاباً كى غالب اكثرسيت نے برا نے ظام كى كم قدرون میں سے اکثر جارے رہ دامیں ۔ امیدے کہ یہ لوگ ضورایان ہے آئیں گے لنا ان کونل کرسنے کی بجلنے ان سے فدیر وسول کرسے چھوڑدا عائے۔ اس طرح ملا أول كى الى حالت بھي بتر بوعائے كى - " اہم حنرن عمرة عاليلاس والمأسهرين معاذنا اوربعض ديميصحابه كاموقف يه تفاكران لوگوں نے ہم بر ٹرے ظلم كيے ہں -اب الترنے ان ميہ تلطعطاكياب توان كفتم كردناس ببترس اكدان كازور أوط علن اور المانول كارعب و د برباط الوث عرب من جيل عائب الصفالت نے مے بی میں بیش کی کمسی موزوں وادی میں مبت سی تعظیاں اکھی کرے اِن میں بھوٹر تھی بیش کی کمسی موزوں وادی میں مبت سی تعظیاں اکھی کرنے اِن قىدىوى كوزنره حلاد ياجائے بهرحال صحابع كى غالب اكثرىيت فدير كيے حق

من عنى الد فورحنورعلياللام كالحيطاؤ تعي المحارث بالاخركترت سائي كابنياد برعبى فنصله فدير يلا كيح من بوكما وركزد یونکریدنصلهنتا مے ازدی سے مطالقت نیس رکھناتھا ۔اس سے ان آیات میں السّرتعالیٰ می طرف سے عناب نازل بواسے ارشاد مونائے مسا كان لِنَ فِي آنَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَائِي كُمُ لي بيمنامس بنيس ب كرائس كي قيري بول حَتَى عَيْ فَي الْمَارَضِ ہاں کے کہ وہ زمین میں خونریزی کرسے۔انسخان کامعنیٰ فزرت سے ساتھ خوزیزی کرناموتا ہے ۔ اور مطلب ہی ہے کہ کفار کوقیدی بلنے کی بجائے ان كرون كردنا برتها وال أيات ك نزول يرخود صنور علال الم محضرت المريج صدلى بخ اور دوكستے مسحابھی بریشان ہوئے كہ امنوں نے عمر لهر موت اختیار کی شیعے امہرالیا ہونا چونٹر البائز کی حکمت میں بہلے متھا عاجیا تھا آل يد اللوتعالى في الس تغزش سد درگذرفرا ا محدثين اورفقهاءكام ببال كريستين كررعتاب حضور سلى أعكيه والمراور صحابركام كى طرف عنر مهتر صورت اختبار كرنے كى دجرست آيا ۔ إس قبم کے اخلتاری واقعات بہلے تھی سین آجے تھے حن من ستر طراعة اختيار كياكما اورا كراس موقع بريهي مبترصورت اختيار كي حاتى تو زكوره عيك را آ ۔ اس فیمے کے واقعاست میں سے صنور علیالسلام کا واقعہ حارج تھی ہے الحاسامني دو ده اور مثراب كي يا العين مستحكم اور کوئی ایک سالہ نوش کرنے کا اختیار دیا گیا۔ایس موقع پرحضور علیہ السلامے بهترصورست اختیار کرتے ہوئے دودھ کا پیالسے ندفرایا ۔ ادھرالتر کی ط سي كم مواكه أكر آب الشراب كا ببالراب ند فرات تراً ب كي امن. گمراه بهوتی - اسی طرح قرآن باک می انهاست المونین کے متعلق بھی ذکر موجود

ورعليالسلام نفي ابني ازواج مطرات كراختيار

ہے دیا کہ وہ عاہمی تو آپ کے نکاح میں رہی اور اگر عامی توعلی کی ختیار کریس - اس موقع پرتھی انہاست المونین شنے صنورعلیالسلام سے علی کی لببند نہیں کی کیونکہ ریخیر مرتبر راست کھی ۔ انہوں نے الدی کم ختا و سے مطابق حشر سکے نکاح میں رمنا مستبول کیا اور سی پہتر راست کھی ۔

دنیا ما اخرت

عبالمترب روائم الحضربت معدين معاذا اورج ندد گيرصحابه كعلاوه اس كوئى مذبجتا والترتعالي فيال كهد كرويا تقام كليتي وركزر فرماكراس عذار كحيضا دا فرا القُلاكِتُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمُسَكُّمُ فِيمُ الْخَدْتُمُ عَذَاكِ عَظَمُ ا اكسنهوتي التترتعالي كي حانب إيب إيت الحصى بو أي حربيلي بوجي ب توصرور بنجيا تم كواس چنر رہ حجم نے لیاہے عذاب · بعنی اگرخدا کے علم اور نوشنے میں یہ یات نرہوتی تو قيداد ( كوفل كخراي ميترخه المحرم لما أول نے اپنی غيرز ترابت كواختيار كيا جوالت كے علم ويجھی ہوئی تھی کردلج نی اپنے واکے تیرلوں کی اکٹرین بعدیں اسلام سے آسے گی ۔ اس کا اثبار الکی آمیت میں بھی موجود ہے۔ اور در آئری تھی ہونی بات بیکی کم فدر پیلنے كى اجازت بھى الديرتعالى كے إلى طے شدہ بات بھتى كروہ بجى اس أخسرى امت كوعلل بوگى - سورة قال مرمجي وج د ہے" فَإِحْسًا حَتَّا كَبُ ہُ وَ إِمَّا هِ كُلَا اللهِ لِيلِ لِي إِن بِرَاحِ اللهِ مِن اللهِ ال قبول كحرلين راسي طرح قيرلول كاتبا دله تقبي موسئة بسيداور ان كوغلام تقي بنايا عاسخانها اسلام مي ميه جارو لصورتين رواي ربيرحال الترفي فرايا كرجني قيداول كے فديد كے وون ركم كريسينے ميں جي التاركے إلى يا تھي مو في معلمت موجود بقی النزا الترنے غیر بتر عورت اختیار کرنے بر درگزرف برا یا . اگرالترکیمصلحت میں الیانه مونا تواس کی طرف سے بخت گرف <u>آجا</u> فی الغرض السيرت العالى في الغنيسة كرملال قرار دير فراي في كالحق مِسَّاغَنِهُ مُتُعَرِّحُ لَلاَّ طَيِّبً لِيس كِماؤاس سِيحِ تِمهِ فَلَيْت ترين ال د ما گیا به تنها سے معدل اور یا کیزہ ہے۔ بیر ہلی امتوں کے یے حرام تھا۔ مگرتہا کے یاک ہے ملک تمام الول میں سنے یاک ال ہی ہے طبرانی شرایت کی رواست میں آتا کے بحضورعلدالسلام نے فرا ما حُعلکت رِ ذُكِيْ يَحَنَّ خِلْلِ دُمْرِى السِّراف ميرى روزى نيزك كے يجے دكھى ہے محدیثن کرام اکینیرہ روزی سے متعلق سحبث کرستے ہی کر سیلے نمبریہ پاکیزہ ترین روزی ال غنیمت ہے۔ اس کے بعد دور المبر تجارت کے ال کا ہے۔ البی تجارت ہو تی حظ ہے سے کی جائے۔ بھر تمبیا لمبر کا شتکاری کا ہوتے نمبر رہا آہے۔ تو السّر تعالی نے ال غنیمت کوطلال مجی فرایا ہے، اور طیب ہی کہ اس میں کوئی شک و شہر نہیں ہے۔ اس کا قانون مجی السّر تعالیٰ فیاسی سورۃ میں بیان کردیا ہے کہ ال غنیمت سے باریخ صے کو ان میں نے اسی سورۃ میں بیان کردیا ہے کہ ال غنیمت سے باریخ صے کو ان میں میں نبی داگر موجود ہوں اس کے قرابدار دنی کی موجود کی میں بقیم میں اور میانی داگر موجود نہیں تو ہوس و نبین مات رہ عالی بعنی مینیم میں اور میاف یہ

فروا والقول الله الترتعالي سي درست رم به باست ميتنين ط سے کہ کوئی کام اس کی خشاء کے خلافٹ نہ ہوجا ئے۔ اس موقع برمطالب یہ ہے کہ الغیبہت کی تقییم سرالت تعالی سے عامر کردہ قانون کی آبوری پوری باسلاری کو اورکسی کے حق آمی کھی بیشی نذکرہ ، ورنہ السرتعالیٰ کی ناراضکی مول نینے والی باست ہے ۔ ایسے موقع پر اگر غیرا دلیٰ باست اختیار کرلی گئی توالترتعالى كاعتاب آئيكا-اسى يع فراياكم روقت فداتعالى سع درت ربوكماس كى افرانى ند بهوجائے - اور اگرتم الكرسے درتے رم و كے توياد ركهوان الله عَفْول تحديث في وه تخفف والا اورنهايت بهربان ب نوب خدا ہوگا تو وہ تھیوٹی موکی علطیول کرمعات کر کمسے گا یحفور مبالغہ کا حینو مے اوراس کامن است زیارہ معان کرنے والاہے اور دھیے تعنی بہت زا ده در بان ہے۔ وہ دیجتا ہے کہسی دل میلطاعت کا غدر موجود ہے انبیں اور ریمی که کونی شخص عا بازی تونهیں کرولج یونیخص نبیت اوجل براخلاص کھاسے نو اس كي يدالله تعالى نهايت مختشش كرف والا اوراز عدمر بان بيء

واعسلمواً ١٠ الانفسال ٨ درس بهت دو ٢٢

يَايِّهَا النَّابِيُّ قُـكُ لِلْمَنُ فِئَ آيَدِيكُمُ مِّنِ الْأَسُــُنِي لَا اِنْ لِيَ لِيَعْدُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا لِيُؤْتِكُمُ خَايَرًا مِنَّا أَخِذَ مِنْكُمُ وَ يَغْفِرُلَكُمُ ا وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيكُ ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتُكَ فَقَدْخَانُوا الله مِنْ قَبُلُ فَامُكُنَ مِنْهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيهُ مُ كَاللَّهُ عَلِيهُ مُ كَاللَّهُ عَلِيهُ وَكَاللَّهُ عَلِيهُ وَكَاللَّهُ عَلِيهُ وَكَاللَّهُ عَلِيهُ مُ كَاللَّهُ عَلِيهُ وَكَاللَّهُ عَلِيهُ وَكَاللَّهُ عَلِيهُ وَكَاللَّهُ عَلِيهُ وَكَاللَّهُ عَلِيهُ وَكَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَالْكُمُ عَلَالِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَالْكُمُ عَلَّالِكُمُ عَلَالْكُمُ عَلَّا عَلَالْكُمْ عَلَّا عَلَالْكُمْ عَا عَلَالْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَالْكُمُ عَلَّهُ عَلَالْكُمْ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَاللَّا عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَاكُ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَهَاجُرُوا وَجُهَدُوا بِأُمُوالِهِ مُوَالَّهِ مُوالَّةُ مِعْمُ فِيَ سَجِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَ نَصَرُوا ۖ أُولَيْكُ لَكَ بَعْضُهُ مَ ٱوْلِياءُ بَعْضِ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنْوُلُ وَكُمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُ مُ رَمِّنُ لَا لَيْهِمُ مِنْ شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُ مُ رَفِى الِدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُّرُ النَّصُّرُ اللَّ عَلَىٰ قَوْمِ كَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُ رَمِّيْتَاقُ اللَّهُ بِهَا تَعَمَّلُوْنَ بَصِ أَيُّ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُولًا بَعُضُهُ مَ أُولِياً الْمُ بَعَضِن ۚ إِلَّا تَفْعَـُ لُوهُ تَكُنَّ فِتَـٰتُةٌ فِي الْآرَضِ وَفَسَادٌ كَبِنْدُ ٣

تہاری بہتری تو وہ سے گاتم کو اس سے بہتر ج تم سے یا گی ہے۔ اور تم کو معامن کر نے گا۔ اور اللّہ تعالی بہت سنخے والا اور نایت مربان ہے ﴿ اور اگر یہ چاہیں گے خیات کرنا تو انہوں نے خیانت کی ہے اللہ تعالی سے پہلے ہی ۔ یس اللہ نے اُن یہ قابر پالی ہے اور اللہ تعالی سب کچھ مانے والا اور حکمت والا ہے ( ا بیک وہ لیگ جو ایان لائے اور جنوں نے بجرت کی اور جاد کیا انتوں نے کینے الوں سے اور اپنی جانوں سے اللے کے رائے یں اور وہ لوگ جنوں نے مجد دی اور مدد کی ۔ یبی لوگ میں جو تعض اِن کے بعض کے رفیق ہیں ۔ اور وہ لوگ ج ایان لائے اور انول نے بجرت نہیں کی ، نہیں آپ لوگوں کا کھھ تعلق ان کی رفاقت سے ، سیال یک کے وہ بجرت كري . اور اگر وہ مذ طلب كري دين كے معالمے ميں ، يس تم پہ صروری ہے مد کرنا ، مگر اس قوم کے مقابلے میں کم تماسے اور ات کے درمیان عمدہان ہو - اور اللہ تعالی دیجتا ہے ہو کچید تم کام کرتے ہو ۴ وہ لوگ جنوں نے کھنر اختیار کی ، بعض اِن یں سے بعض کے رفیق ہی اور اگر تم نے کرو گے یہ بات رائی تر ہو گا فتنہ زمین میں اور فاد بہت بڑا 🖚

الغنیمت ادرغزوہ برر کے جبی قیدلوں کا حال گذشة درس میں جی بیان ہو

چا ہے مفسری کرام فراتے ہیں کہ ہرقدی کا فدریہ جارسود نیار مفرر ہوا۔ قیدلوں کے

رشتہ داروں نے انہیں جیٹر انے کی کوششن کی بیس قیدی کا فدیہ وصول ہوجانا گے۔

چھوٹر دیاجانا ۔ بعض قیدلوں کے رہنتہ دار فدیہ نینے کی پوزلیشن میں ہیں تھے۔ اُن

میں سے جو بڑھے سکھے تھے اُن کو کہا گیا کہ وہ اُتے اُتے آدمیوں کو بڑھے اُن کھیا سکھا

جەنگەتىيەن كاسىنگە

ِ دیں توسی اُن کا فدر ہموگا ۔ خیالخے لعبض قیدی اس بشرط بریھی را کیے گئے ناہم فیدایوں کی اکثر سیت نے فدیراوا کرسکے روائی عال کی میصنورعلیالسلام کے <u>چھا عار ش</u>ے مجے بھی قیریوں میں شامل تھے۔اگر جیروہ دِل سیے سلمانوں سکمے خلاف جنگ میں شرکی نہیں ہونا جا ستے تصفی گرابُومبل کے مجبور کرنے مرکفار کے نظر میں تشرکیب ہوکر قبیری سنے . قیدلوں میں مصنرت علی کے بھائی عقیافی اورحضرت عباس کے دورسے بھنیجے حارث ابن نوفل مجی شامل تھے حضرت عباس الدارادمي تصحصورعلياللام نے امن سے فرايكان علاوه دونول مجتيجول كافديد هي تم مي اواكرو- ابنول في كما كمريك يأس توفديد کے ليے کوئی ال شيں لندا مي جبور يون اس دوران مي الكرتعالى فيصنود عليهالسلام كونبرلعيروى اطلاع دى كر محص سيست يبلت وقت صفر عاس في اين بيولمي ام فضل كر تجيرال ديا تفاجوز من من دبا دياكيا . آب كى وصيت يريقى كرم برسمة المركى حادث بيش آجائے تو اس صورت مي بال میرسے بچوں کے کام الیکا-اس دا قعم کا علم حضرت بحیات اوران کی بو<sup>ی</sup> ميرسواكسي كويذتنا وجب يحضورعليال لامسنهالس مأل كاراز حضرت عياسط پر شکشف کردیا تو آب سنے اس وقت کھکے دل سے سلمان ہو نے کا اقرار كرليا. كيف عظي أي واقعى التركي رسول بن كيونكراس رازكر میرکے اورمیری بیوی کے سواکوئی تیسائٹخص نہیں جانتا تھا مگڑ آپ نے اس کی لوری لوری خبر دیدی ۔

بہرمال خفرت عباس اور تعبق دوسے قدیوں نے ایک تو مالی بہرمال خفرت عباس اور تعبق اور تعبق اور تعبق اور دومرلیا نے مثلان ہونے کا اقرار بھی کیا۔ اس سے ساتھ کا دعدہ بہری انہاس کیا کہ ان اس سے انہاں کیا کہ انہاں کیے انہاں کے مال کا مال موقعی مال مال مال موقعی مال میں موقعی مال میں موقعی مال میں موقعی مال میں موقعی مال موقعی موقعی مال موقعی مال موقعی موقعی مال موقعی موقعی موقعی موقعی مال موقعی موقعی

موج دمي النسك دي إنْ يَعْلُ عِر اللَّهُ فِي قُلُونِ كُمُّ خَدَيرًا اگراللے کے علم می تمالے داول کی بیٹری ہوگی کھی شکھ خے بڑا مِّمَّا أَخِدُ مِنْكُ مُ تُوالسُّرتَعَالَى تمين اس سع بمتر عطاكه الله جَوْتِم سے فدربرایا گیاہے۔ گذشة درس میں بیان بوجیکا ہے کہ جنگی قیدلوں سمعتلعلق دورائين تتين كه ما توانهين قتل كرديا عافيے اور يا فذير ب يحضوط واعائے معمد دوسری رائے کوتیام کماگ اور قدروں کی الواری سے اوجودائن سے فریہ وصول محی کیا گیا۔ بہال براسی بات کو دمرایا جار الب كر فدريرى وصولى الشركي محمت مي تلهي عاصلي هي لهذا اس بيملاً مرموكيا -اب اگرتم لینے دعومی میں سے ہو کرتم واقعی مان ہوسیکے ہو تو بھے کوئی فیکر مذكرو، اگريد باست التد كي لم يهي بوكي تروه تمين اس فدير سے بهز اَجْرِعطا كريكا - وَيَغِفِرُ لَكَ عَمْ اورمشركين كے ساتھ شامل ہونے كى ج فلطى تمسيع مرزدم وئى سبت الترتعالى أيس كويمي معاف فرا وسعاكا . فراما وَاللَّهُ عَلَمُورٌ تَرَحيتُ وَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِمِنْ الْحَنْفِ وَالأاور نهايت

سے نہیں ہواور محض را فی سے یہ اسلام کا دعوی کر سے ہوتو بہتا ہے۔
سیخ نہیں ہواور محض را فی سے یہ اسلام کا دعوی کر سے ہوتو بہتا ہے۔
سی نہیں ہوگا و فرایا قوائ گئیر کے دگا خیا منگ اور اگریہ لوگ
آپ سے خیانت کا ادادہ کریں گئے ، بعنی غلط بیانی کریں گے فقکہ خیا منگ کو اللّٰہ کی خیانت
میکا نفی اللّٰلہ موٹ فی بی کے اللہ نے اس سے پہلے وہ اللّٰہ کی خیانت
میکا دوں فاکھ کی و کھے کہ اللّٰہ تعالی نے اس بی قابد نے دیا بعنی مسلانوں کا تسلط جادیا اور وہ قیدی بن کرا کے توائن کی ایک خیانت
میلانوں کا تسلط جادیا اور وہ قیدی بن کرا کے توائن کی ایک خیانت
توریہ ہے کہ وہ مشرکین کی طوف سے لڑائی میں شرکیب ہوئے وردوری

خ*يانت* 

کی منزا

خیانت کے برطور علیالسلام کے خاندان بی پائم نے پہلے کہ دکھ تھا کہ وہ معنور علیالسلام کا مہینہ ساتھ دیں گئے بنگروہ اس عبد کی خلاف ورزی کرکے بھی خیانت کے مرکوب بوٹے اس عبد میں الولہ ب شامل نہیں تھا کیوئر وہ شرع سے بہی الوجیل کی پارٹی میں شامل تھا ، انہم خاندان کے باقی لوگاس معام سے بی الوجیل کی پارٹی میں شامل تھا ، انہم خاندان کے بی لوگاس معام سے بی شرکیب مقص بی پانچ ابوطالی اگر جہ آپ پر ایمان نہیں لا ایم کی المی کے دوران حضور علا لیکا کہ المی کے دوران حضور علا لیکا کہ کا پورالپواساتھ دیا۔ آپ کے خاندان کے بعض دورسے لوگ بھی آپ کے مہراہ سے مہراہ سے مہراہ کے بیا کہ انہوں نے پہلے بھی خیانت کی اور اب بھی ہر خیانت کی اور اب بھی ہر خیانت کی اور اب بھی ہر خیانت کی ہے کہ دیں کہ خیانت کی ہے کہ ذیں کہ دیں کہ انہیں فدیر نے کر ہی روائی عامل کرنا ہوگی ۔

النَّرْتعالى نے اُن كے ساتھ بروعدہ بھى كيا تھا كر اگر اُن كے ول دين اسلام کے لیے خلص نابت ہول کے توالد تنالی انہیں سبت زیادہ مال و دولت عطاكرے كا جس كے روبرواس فديركى كيھ حيثيت نديس بولى -حیا میں ایک کو معبر میں ایمال کی دولت تصیب ہموئی ، ان کے لیے الطرنے ال و دولت كى فراوانى كى كردى - ايك موقع بر بام ست بت سامال آیا توحصنورعلیالسلام نے حضرت عبات سے فرایا بہاں سے عبنا الله الما الما المحت بوالمفاكر العامر التي ببت سامال با فدهوا المركر م كي غود كخود الطانهيں سكتے تھے - اس سلميں دوسروں سے مرد كي فرز قرا كى مكرآب نے فرمایا، نہیں بقبنا خود اٹھاسکتے ہواتنا ہی سے ماؤ، زیادہ نہیں بین کیر حضرت عباس انے کھے کم کرے باتی سامان الحایا اور نے كئ يى نىبى مكرالى تقالى نے تجوسوسال كى بنوعب كومكومت اورسنطنت جي عطافرائي - ببرحال الترني قيديول سے فرايا كه أكرتم مِن خلوص يا ياكيا توالسُّرتعا لئ تهيس زياده فسه كا اور أكرتمهاسي ولل صا

وماجري أو

الضارى

منهوئے توتم زیرتسلط تو آبی گئے ہواگرائندہ مجی خیامت کرو کے توکیڑے ہائے گے وَاللّٰهُ عَکِیہِ مُنْ حَرِیمِ مِنْ اللّٰہِ تَعَالَیٰ مَہَاری نیت اور الأوسے تک کرجا تا ہے اور حکمت والاسے اور اس کا کوئی کام حکمتے خالی نہیں ۔

مهاجرین اور الضار اسلام کے البلائی اور مرکزی گروہ میں۔ ان کی وجہ سے دنیایں اسلام کوعور جے ماصل موا ۔ انہوں نے بیٹیار قربانیاں دی تھیں الہٰ زا الترتعالى في إس تقام براك ك تعريف بيان فرا في سيء إن الدُّكوبَ أُمُنْ فَي السَّرِ اللهِ اللهِ اللهُ مى راه مين محرت كى ايان توبنيا دى تقيقت ميداور بعض اوقات بمحرت بھی صروری ہوجاتی ۔ ہے ان لوگوں نے ملے میں ٹری کالیون روائند حمیں اور بالآخر بھرست، پرنجبور ہوئے ۔ اس سے بیلے تھے وگ<sup>ی عی</sup>بتہ کی طرف بھی بحرت کر کئے تھے اس کے بعد دینر کی طرف بجرت کرنا پڑی جس کے یے ان کوم رچیز قربان کرنا بڑی . تروز ایا جوادگ ایان لائے اور بجرت کی وَجَهَدُوا بِأَمُوالِهِ مُوالِهِ مُوانفسِهِ مُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ابنوں نے کے الوں اور مانوں کے ساتھ جادکیا الترکی راہ می آوراس سللہ میں ذرابھی الل نہیں کیا۔ ان کےعلاوہ مدینے کے وہ الضار میں وَالَّذِينَ أُووا وَّذَ بَرُوا اجنول نے بہاجرین کو تھ کا اجها کیا اور اُنکی مرد کی رجیب مهاجرین مجرت کرے مربہ طبہ سینے ترانصار مربہ نے اکن كى طرف برطرح كا دست تعاون برسالان كريف مكانات آدرا غات یں مگر فراہم کی براو بارس شرکی کے بیٹی کے حضورعلیالسلام نے ایک ایک الضارى اور اليب ايب مهاج كو آنس من عاني عاني نا دما بمواغات كا يرسسلرة ناگراتفاكه اكراكيب عائي فوت بوكيا تر دومراس كا دارسف بن كيا . سورة مشرس العظر في الضارى اس طرح تعريب بيان فرا في سيّے وَالَّذِينَ تَسْبَعَ كُالْدُارُوكَ لِإِحْدِ مَانَ بَن رَلُولِ نَعْ جَمَانَ اللَّهِ مِن كُولِين كُولِين كُولِين كُولِين

کولینے دلوں میں جگردی۔ دینے پنجے پر ان مهاجرین کے پاس کچے ہمیں تھاگر
الترف فراً الله فقر آغ الحکم کے بین الگذین اُ خوجوا مِث دیارہ مو
وَاکُمُورِلِهِ وَ الْحَمْنَى مُگُرانُعار نے انہیں لیف کھر پیس کر فیے بعض
ان میں سے بڑسے درات مند بھے مگر دما عربوکہ آئے تو بالسل ملائش ان میں سے بڑسے درات مند بھے مگر دما عربوکہ آئے تو بالسل ملائش میں انساری معرفت ٹھکا ناعطاکیا ۔ عبالر ممان والی میں بڑے انہیں انساری معرفت ٹھو بچے تھے۔ آب نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بازار کا راست با فر میں محنت کر ہے اپنی دوزی المائی کوئوں کی کہنیں ہزار تھا ان سے ان سے خربی سے نہا کہ کہنی ہزارتی ان کو آنا المار سے خربی کہ السی کی کوئی راہ میں آزاد سے داللہ کے السی متعقبین کی اعاش فرائی حالائی اور زمین جی دی اور جبر آپ نے دل کھول کم متعقبین کی اعاش فرائی حالائی آئی کو اللہ کو ایک مول کم متعقبین کی اعاش فرائی حالائی آئی کو اللہ کو ایک میں دی اور جبر آپ نے دل کھول کم متعقبین کی اعاش فرائی حالائی آئی کو اللہ کو ایک میں دی اور جبر آپ نے دل کھول کم متعقبین کی اعاش فرائی حالائی آئی کو اللہ کو ایک میں دی اور جبر آپ نے دل کھول کم متعقبین کی اعاش فرائی حالائی کہ آپ خود ایک والم کی متعقبین کی اعاش فرائی حالائی آئی کو الکہ آپ خود ایک والم کی متعقبین کی اعاش فرائی حالائی آئی کو اللہ کو ان اور زمین خود ایک والم کی میں داخل ہو ہے تھے۔

میں داخل ہو ہے تھے۔

دوئتی کا معیار انصار بدنید کو انصار آس لیے کتے ہیں کہ وہ الٹرکے دین اور المالی کے مدد کارینے ان کی اس ایٹا رُقر بانی کا ذکر السرنے کیا ہے آولیا کے مدد کارینے کے مدد کارینے کے مدد کارینے کے مدد کارینے کے مدد کارین کے میں ان میں سے بعض لوگ بعض دو سرول کے رفیق ہیں بھر بعنی دوست ہیں واللّذِینَ میں بھر بعنی دوست ہیں واللّذِینَ اور انسار ایک دوسے رکے تقیقی دوست ہیں واللّذِینَ امرینی کے آور وہ لوگ جو ایمان لائے مگر ہجرت نہ کی بھر بھر وہ کہ والمان لائے مگر ہجرت نہ کی بھر بھر وہ کہ والمان کو میں ہم کے اس کے اس میں میں کے اس کے میں کھے اس کے میں کھے اس کے میں کھے اس کے ساتھ تھاری کچھ دوستی نہیں ہوت کے دوستی نہیں ہوت کے موالی سے اس وقت تک پی دوستی نیں ہو مانی ہوت کے دوستی نہیں دوستی نہیں ہوت کے دوستی نہیں کہ دوستی نہیں دوستی نہیں کہ دوستی نہیں دوستی نہیں کہ دوستی نہیں کہ دوستی نہیں کے دوستی نہیں کہ دوستی نہیں کے دوستی نہیں کہ دوستی نہیں کہ دوستی نہیں کہ دوستی نہیں کہ دوستی نہیں کرنے کہ دوستی نہیں کی دوستی نہیں کہ دوستی کہ دوست

غنرصاجرين كى امداد

فرامان سے دوسی تونہیں پوسمی البتہ وَإِنِ اللَّهُ مَنْ فَكُمُّ فِي البِّدِيْ الَّهِ فِي البَّدِيْ الَّهِ فِي البَّدِيْ اللَّهِ فِي البَّدِيْنِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ ال سے دین کے سلسلیں مو کے طلب گارموں فعکیے کھے النصی توان کی صرور مدد کرو اکیزنک و مون بین مگر مجبوری کی وجهست بجرست نبیس کر سکتے اللَّا عَلَىٰ قَوْم كَبِيْ كُو وَكَبِينَهُ وَمِينَهُ وَمِينَانَ الرُوه سياليي قوم کے خلاف مروبیا ہی حب کے ساتھ تہاراع در بیان ہوجیا ہو تو بھران کی مرونیس کی جاسمتی بیونکرمعابدے کی اساری طلوب مردسے زیادہ صروری ہے، خواہ معامد قوم کا فرہی کیوں نہ ہوراس سے یہ اصول تبی داضح موآ ہے کرکسی قوم یا فردکی طرفت سے سیاسی فا کڑھ اکھانے کے لیے کہسس کی مرکزے والبتی صروری ہے . اگرمرکزے وابسی نبی ہے نو معامرة وم كے خلاف مردنديں كى جاستى - الكركسى اليي قوم كے خلاف مرد طلب كى عبائے جس كے ساتھ مالال كاكو أي معامره نزموز عير كھورے ہوسے مسلانوں کی مدد کی ماسحی سے اگر کوئی جاعب بغیرمعامد کافروں کے مکسیس منی سے اور وہ دوسے مسلمانوں سے مروطاب کرنی ے تواتی کی مدلازم ہوجاتی ہے ۔ اگرالیانہیں کرویے تو زمین فتنہ و ف ومریا ہوگا، مے عینی اور رامنی جیل مانے گی جس سے لی نقصان ہو گاندا <u>الیم</u> بماند*ن کی مرصروری سینے*۔

ا جى دنيا كے سائ حالات اس بنى بر پہنچ عجے ہے كہ كوئى مكان مكس فير ملم مكاكس ميں گھوے ہوئے ميان لوں كوئى مدن بير كريكے .

وشمن قرقوں نے اسلامی طاقتوں كواس قدرا كجا ركھ ہے كہ وہ ہے دست و المحار ہو گئے ہے .

ہوكدرہ سكے ہيں۔ فرايا وَاللّٰهُ حِسَمَا لَعُتْ مَكُونَ كَبُوسِ بَيْنَ مَمْ مُحْجِدِ مِجِيكِ مَعْ مُحْجِدِ مِجِيكِ مَعْ مُحْجِدِ مِجِيكِ مَعْ مُحْجِدِ مِجِيكِ مَعْ مُحْجِدِ مِجَاءِ مَعْ مُحْجِدِ مُحْجِدِ مُحْجِد مُحْجَد مُحْجَدُ مُحْجَدُدُ مُحْجَدُ مُحْجَدُ

بَعْضُ الله الله المُعْمَدُ وَالْمُلِياء الله المُعْمِين كافرادك عي ايك دوست رفیق اورسائقی ہیں۔ وہ مجی اکیک دوسے کے سابھی محرومعاون بنتے ہیں. كيونكراً لُكُفُنُو مِلْكُ قُلِحِدَةً مَّام كافراكب قوم كے افرام اور اسلام كم مقلب ميسب الحطي السكم برخلات ملافق المك ہے اور اسی وجہ سے دہ ایک دوسے رہے معالی محالی اور در گاریں فرايا إلا تَفْتُ لَتُوهُ الرَّمْ الله عايمول كى مردنيس كروك ك تَكُنُّ فِيْدَ الْمُ وَ الْمُرْضِ تُوزين مِن فتنه برياريك كا - اس سع برلا نتنزكيا بوسكاسي كرسرزمين بركفار كاغلبه مومسلانول سيفلامي زشي ہوتی ہول۔ دُنیا ہیں بامئی کی وجربی سے کہ حیال جہال بھی مسلمانوں کی مدم كى صرورت ہے ، ان كى مرونىي پنجتى راردگرد كے تمام سلمان بىس بس ادراینے بھاٹیوں کی مرد منیں کرسکتے . دنیا میں ممانوں کی مرکز بہت ہی خمتم ہوئی ہے۔ وہ مرد کیسے کرسکتے ہیں اگر کوئی مک انفزادی طور مرمدد ى كولسنى كر تائبى بى تدكافر توس يى الكام بناديتى بى فلسطين ، فلیائن ، قبرس بحثمراور مندوستان سے ملا فرل کی حالت زار آب سے سامنے ہے ۔ عیبانی میشہ ہے سم سلانوں نیظلم وہم کر کتے ہی گڑھاس سے زیادہ سمان ریاتیں کسی مد کرسنے کی اور نین میں نیس ہیں۔ امریخراف روس نے ان کے درمیان نفاق کا ایبانیج بورکھاہے کہ وہ انہیں۔ مكسب والبنة كفت بس مكردوك وسالال كى مروس الساسة ہیں ۔افغانتان میں دسس لاکھ سے زیا وہ سلمان لمسے ما جی مسلم مہنے ان کی کیا امادی ہے؟ وال سے آئے ماے ماجرین کرناہ منے کے الے جندہ جمع کیا ہے ، بیال آنے والوں کی ترویجھ تھال ہو ری ہے مظرجو و کال مرہے ہیں ۔ اکن کی کیامد کی ہے ؟ ایک طرف امريجة ب اور دوسسرى طرف روسس بصلانول كوابس مي لطايا

جارا ہے مگر باقی ملمان تماشاد کھے سہے ہیں اسی طرح برمایں لاکھوں ملمان ضائع ہو چکے ہیں ، وہ دنیائے اسلام کی طرف ایڈیاں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں مگرائن کی مدد کو کوئی نہیں بنجیا۔ طبعے اہل اسلام کی بے سبی کے سواکیا کہ حاسکتا ہے ؟

السُّرنے فرمایا، اگر منطلوم تھا بُول کی مدد نہیں کو گے تو دنیا می فت نہ برباهو كا وَهَسَادٌ حَبِينُ اورببت برا فناد قالم موكا. آج بم و بحريب كمردنيا محصى تخطي برامن كا دور دوره نهيل سرحكر فنتنه و فنا وكا إزار كمرم ہے۔ کہیں۔ اور معاش افرالفری ہے اور کہیں معاشرتی اور معاشی امنی ہے کمزور فردبر ياقوم وه ظالم كے محصوليس راست اوركوئي دوسرافر ديا قوم اس كى مرو کے لیے آگے نہایں آتا مملا اور میں فاص طور برمرکز بیت کے فقدان کی وحبست ایک دوسے رکے ساتھ مدردی کا خدبہ تنم ہودیکا ہے۔ اگر کوئی كومشسش بحي كمرتاب توكامياب نهيس جوتا بمكرا لمطوكا فكم بيسب كم اكركوني مسلمان بيانىكسى دوس كرمك بي قهورست اور وه بحرت كجي ننيس كريكة تواس كى مدوكره والصيفطلم سي سنجاست ولا ؤيا دارالامن بي في آدُر بيسلا نول كى اجتماعی در داری سے ۔

بہرحال اللا تعالی نے غینمت کامٹلہ بھی سمجادیا۔ بھیر مہاجرین اورانصار کی فضیلت بھی بیان فرمادی اوراسلام کی مرکز بیٹ کی اہمیہ سے کو بھی اجاگر کردیا۔ بھیرآ گے سورۃ کے آخر میں اللہ تعالی نے وراثت کا اصول بھی بیان فرما دیا ہے۔

الانفسال ٨ آیت ۲۸ تا ۸۵

واعسلموا .( درس بست وسه ۲۲

وَالَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَهَاجَرُوا وَلَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذِّينَ أُووا و نَصَرُوا أُولَلِكَ مُكُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُ مُ مَعْفِرَةً ۗ وَرِزُقٌ كَرِبُيُّ ۞ وَالَّذِينَ امَنُوا مِنَ كَبُدُ وَهِا جَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمُ فَأُولَاكِ مِنْ كُوْمُ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُ مُ اَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُ مُ اَوْلُك رِبَعُضٍ فِي كِتْبِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم ۞ لَلْ عَ

> تن حب مله: - اور وه كرگ جد ايان لائے اور جنول نے ہجرت کی اور جنہوں نے جاد کیا اللہ کی راہ میں ، اور وہ لوگ جنوں نے مگ دی اور مدکی - سی لوگ ہیں کے سیج ایان طاہے ، ان کے یے بخشش ہے اور عزت کی روزی 🕾 اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور بجرت کی اور جادکیا تمہارے ما تھ ہو کر ، پس یہ لوگ تم میں سے ہیں اور قرابت طر بعض ال میں سے زیادہ حقار میں تعمل کے ساتھ السرکی کاب میں بیک الترتعالی ہر ایک چنر کو جاننے والا ہے (ا

گزشته آیات میں السرتعالی نے اہلِ ایمان حهاجرین اور فیابرین کی تعربیت کی اور احکام بھی ٹازل فرمائے کہ جولوگ ایمان لانے کے بعد بجرت بنیں کرستے اگن کوسیسی حقوق عاصل نبیں ہوتے ۔ البتر اگروہ الم ایمان سے مدوطلب کریں تواان کی مد کونا ضروری ہے سوائے اس کے کہ اگر کسی کا فرقوم کے ساتھ سلمانوں کا معاہرہ ہو جگا ہو

ربطرايت

تواس قوم کے خلاص میمکان کی مدونہیں کی جائے گی۔ اگرام ایمان لپنے مہان محافظ کی مرائیں کی جائے گئی۔ اگرام ایمان لپنے مہان کی مدائر کو کے کا فرلوگ کھا نے میں اورا کی جائز مدونہ میں کریں گئے تو زمین میں فعتہ و اورا کیک دوست رہے مدرگار محتی ہیں اورا کیک دوست رہے مدرگار محتی ہیں۔ لہذا اہل اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ آئیں میں دوست انتا کم رکھیں اور جو تنا سے مدرک مدرکریں ۔

اب إس مورة كى آخرى أيول مي الترتعالي في معانول كى كري عات كى تعربية بيان كىسبة اور وراشت كاعام فانون تعي تمجها ياست. بيال كشس مركندى جاعب كا ذكر بمور كاست جواسلام كے ابتدائی دور بی صاحبین اور الضار نے تنگیل کی اور مبنول نے پینیبراسلام کی مجیت ، ، قیادت اورا تباع میں ونیا میں تبلیغ اسلام کا ایم کام انجام دیا ، ایک سے بعد طائے لوگ بھی اُگر مركندى عاعت كے نقش قدم مرحليں کھے توانيس مجي فوزو فلاح نصب مرگی۔ ارشاد خلوندی سے وَاللَّذِيْنَ الْمُسَتَّقَ وه لوگ جرامان لائے اصل حققت ترامان برجي وقوف سے راگرايان وجود سے قرمب كجھ سے ، ورماخارا ہی خاراب موسی کی ساری عارست امان ہی کے مرکزی نفتط کے گرو محصورتی ہے۔ ایمان می ان ان کروٹنا وا خرست میں کامیا بیسے مکنار کرتا ہے۔اورمیرایسان کی مناظب کے بے و ھے اجرای جنول نے بجرت کی مطینے وطن کو صیولا آعزیز وا قارب، مکان ہین كاربار كوقران كيأمحض ايمان كى سلائتي كى خاطر يحب كسى مگريرا بمان في محفوظ ہوجائے ، کفارومشرکین کی طرف سے دین کوئٹرک کرشنے کا مطالب ہو <u>اِجان کا خطرہ بیا ہوجائے تو آیسے وقع براہل ایمان سے یہ ہجرست</u> زمن موماتی ہے سورة نساء میں السركا ارشاد توج دسے"۔ اَلَهُ سَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَها جِرُوا فِيها اللَّه فَي اللَّر في رمن وسيع نبیں تھی کوئم اس میں بجرست کر سے لینے ایمان کو بچالیاتے اور دین کے

ایمان *اور* ہجرت شعائر بچل کرسکتے بجب کہی مکسی اذان برپابندی ہو، مازاداکرنے میں رکا وق محظری کی جائے ، قرانی نددی جاسکتی ہوا درشعائر دین سے الست میں مگر مگر کا نے ہوں تو بھے بچرت فرض ہوجاتی ہے۔ ابتدائے اسلام کے زمان میں ملحے میں بیں حالات پیلا ہو چکے تھے، لہذا ایمان والوں کر والی سے بھرت کرجانے کا حکم ہوا۔

طی میت جانی مجر

يرتفظامرى بجرت سب كرانان وأرائحفر كو حجود كرد وارلاسلام مي جلاحائے، البحضورعكدالدلام نے باطنی بجرت كامثله تھے باسے فرا وَالْمُهَاجِدُ مَنْ هَجُرَمَانَهِ يَ اللَّهُ عَنُكُ حَيْقَى مَهَاجِم وہ بے جواش چیز کو ترک کر مے جس سے اللہ نے منع فرایا ہے الروطن كوتدك كرك كرف كے باوج دمنهات كونزك نبيل كا توالي تحق حقیقی در اجرنهی کهلاسکتا و و تو تارک وطن ، نیاه گزین REFUGEE ہی ہوسکا ہے مرگر میں معنول میں مهاجر شیں ہوسکتا ،اس کی ثال معبن دوسے مائل من بھی متی ہے۔ جیدحضورعلیاللام کا فرمان ہے کرحقیقی ایما زاروہ ہے جس کے پیروسی اس کے تشریسے محفظ موں آنے یہ بھی فرایا مسلمان وا مع مَنَ سَلِمَ الْمُسَلِمُونَ مَنْ لِسَانِهِ وَبَيْدِهِ مَنْ وَإِن اور المخرست دوسے مبلمان محفوظ ہوں محصل کلہ بڑھے۔ لینے سے کوئی تخس حقیقی سلان نبین ہوجا آجہ تک باقی تقصے بھی بورے مذکرے ایک طرح فرالا كرحقيقى بهاجروه بد جواللرى منع كروه جيزول كوترك كردي. فراً إجوادِكُ ايان لائے اور بجرت كى وَلَجْهَا كُوْلَ عِنْ وَ سيجيل الله اورانول نے اللہ کے راستے میں حباد کیا۔ اسلام میں عباد ایک بلری حقبقت اور ملند حکم ہے۔ اس کی بروات جاعت کوعز

على ہوتى ہے بحومت اور اقترار نصيب ہوتا ہے۔ صدود الترقام

بروما ب اور دين اسلام كا قيام اور لقا واقع

جادکے مختلف منجلف

بہر عال فرایا وہ لوگ جرایان لائے اور حبنوں نے جرت کی اور السلے کے داستے میں جہا دکیا ۔ ان کے علاوہ کاللا بین الوگوا گذشہ کی اور مدوی ۔ یہ مریفے کے انصار میں جہوں کے خوص کے انصار میں جہوں نے مہاجرین کوخوش اور مدی گالا بیٹ نکبی فی الدار کی جہوں نے مہاجرین کو بیٹ نکبی فی الدار کی المان کو اپنے کولوں میں مگر دی ۔ امنول نے مہاجرین کو مجبت کا سخفہ ایکان کو اپنے ولوں میں مگر دی ۔ امنول نے مہاجرین کو مجبت کا سخفہ اپنی جانوں نے لینے دلوں میں کوئی محسوس نہیں کی اور اہیں این جانوں سے عزید در کھا ، جرب مہاجرین اور انصار سے در سے ان مرافات کا تعلق قائم ہوا تو اس وقت بدر ش المصاحب الانصاد کی مہاجرین اور انصار سے در سے ابتدائی مہاجرادر انصار ہی ایک دوسے رہے وارث بنے تھے رہے ابتدائی دور کی بات ہے جب مثلاً لوں کی جماعت کمزور متی ۔ الفار صحاحی رہا جربی ایک ایک ورک یا ت

يناهاور

کی انہی بیش قیمت خدات کی *ورسیے حضور علیالسلام نے* حب الانصاد الية الاديمان يعنى الفار مرينه مصحبت ركمت المان كى فشانى ب اور النست يغفن ركهنامنا ففنت كى دليلسب سطح مي اسلام كى وكرا پیا به موی تو دین کی نتو و نا کے بیار انصار مینر نے بیر ط فارم مهاکیا بی عبر مرکز اسلام سنی اور مہیں سے دین کے بعددے کی شاخیں بوری رنامی عیلی حلی کرحنورعلیالسلام نے فرای کر آخری وقت می حب رجال کاظہور ہو گا تو اسلام مرینہ میں کممٹ کررہ جائیگا ۔اس جگہ کے نوكوں كى تغريف ميں اللرائے فرايكر بيات غطيم توگ بي و كُونُورُونُ عَلَى اَنْفُسِهِ وَوَلَقِ كَانَ بِهِ مُ خَصَاصَةُ وَالْحِسْرِ) كم انصار مرميز مهاجرين كوابني حالف سعي مفترم كتفتة بمن فواه ان كونود احتیاج ہو۔ نود بھوک بیاس بروائٹ کرتے تھے مگر کیے ہماج بھائوں كوكهلات بلات عظ ، خود كيرانيس بينة تعيم كردوسرول كو بہناتے تھے،اسی سیلےالٹرنے ان کی تعربیت بیان کی سیم انصار پینہ نے نہ سرف مہاج بن کی خدمست کی مکبرالٹرسے راسته مي جهادمي عبى بره كرح صدلا . جنگ برر، احد، فتح مكر، بوك. خنین جیرغ صنیح مرحاكم می انصار مربند دماجرين سے شانہ بشانہ الميا بكراك وأفاقع برانسارى مجادين كى تعداد ماجرين سن زياده منی مہاجرین اوران اربٹتل ہی مرکزی جاعبت تی جنہوں لے الشرك دين مح قام،اس كى تقويت اورلقك كے بے سروطركى ازی سلادی اسی جاعات کے متعلق اللہ نے فرایا اُوللِک کھ المُعَامُ مِنْ لَا مُعَالِمُ مِنْ مَن مَا يَعَ يَعِيمُون إِلَى الْمَان لاك مِجْرِت كى الترك رائة برج اوكا اور نبول نے داجرين كومكرف رائم ک اوران کی مرد کی ریر دونول گروہ دین کی تا گیرسے ہر موریجے پرسنے

المالا

نظراتے ہں اور ہی وہ لوگ ہی جوم امتحان میں بویسے اترسے والترانے فرایا والسَّدِقُونَ الْاَقِلْقُنَ مِنَ الْمُهُوجِرِيْنَ وَالْاَفْصَارِ وَالَّذِيثَ السَّبَعُوَّهُ ﴿ يَوْجُسَانِ وَالْتُولِةَ ) يَهُ وَبِي لُوَكُ بِي حِبْول نِهِ المَاك لانے میں ہل کی مهاجرین اورانصار ہیں۔۔۔اور بھیروہ لوگ جنوں نے نیکی کے ساتھ وہاجرین اور انسار کی بیروي کی ۔ بیر سی سب بوگ میلاندن كىم كرى جاعت CENTRAL COMMITTEE كىم كركن جاعت لوگ آئندہ آنے والول کے لیے منونہ بنے ہی چکے سے ایا زارہیں۔ اور مزارگ ان کے ایمان میں کیرسے کا سے میں وہ و دھراہ آور منافق ہیں . بهرطال التلرتعالى في عقيقي مونول كم متعلق فرايا في الم مَّنْفِفَ وَعَدَهُ كَان كے ليے مخفرت سے دالترنے وعدہ كياسى، كم السي توگوں كى خطا ۋر كومعافت كركے انہيں جنت كے اعلى مقام میں صرور بینجائیگا ۔ اس کے علاوہ سیحے مومنوں کے لیے و د زُق اور ياكيزه رزق ميكًا اورزيا ده الجهيم اعمال النجام مبينے والوں كو زيا ده باعزت رزق علل مهو كالمكه عام جنتيون كوعجى بالحزت رزق نصيب ہوگا۔ سے زیادہ ابنیا ہ بھر شدا اور بہاجرین والضامستفیر ہوں گے جوالتر کے مقبول ندیے ہیں۔ تاہم اس روزی کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہے، ظاہر ہے کہ جس قوم یا فرد کو اس دُنیا میں اقترار علل ہوجائے تواس سے بہترکیا چنر ہوسئتی سے ؟ بالمضیران کر باعز ست روزی نصیب ہوگی ، کوئی این پرنکنز جینی ننیں کرسکے گا۔ جبالجنرا ہزا اسلامے سے اے کئی صداول کے ونیا می اسلامی حکومت کاربردازان ہ معز ذکرین لوگ شمار ہوتے تھے جن کر باعزت روزی لتی تھی مگر بھے الخطاط كاووَر تشروع هوكيا مشكما نون مي تمزوريان پيا هوكنين تويه لوگ ذلت كانسكار تهويخ مثاخرين

جب البنة مثن كوترك كرديا ، قرآن سيصرف نظر كرديا ، دين سيمنه مور ایا ، غیروں کے فی تقریبر ملے تدریز وہ عزت رہی اور بناعزت کی روزی ۔ فرا وَالَّذِينَ الْمُنْوَا مِنْ الْمُنْوَا مِنْ الْمُعْدَة وه لوك مواس ك بعد امان لاست بعنى متقدمين كے بعد متاخرين كا دورايا وَهَا اَجُرُوا وَلَجِهَدُوا مَعَكُوْ اللهول في عجى تهاك ما تقريض ك اورجادكيا فَا وليك ك لوگ بجرت كركے ميز طيب آسكے، وہ بيلے دور كے لوگ تھے، فسنطا جب محد فتح موكيا تروه وورفعم موكبا، بجرصنورعليداللام في فروا لا هِجُيَحَ بَعُدُ الْبِيَوْءِ آج كے لعد كوئى بجرت بنيں - اب كم وارالاسلام بن كياتها مكرائنده كے ليے بحرت كاير قانون وضع ہوگيا كرجها رحم ممان مغلوب برحائی اور شعائر دین کیآزادی کے ساتھ عمل برا نہ ہوسکیں۔ ترائن کے لیے بجرست لازم ہوجائی، بھروہ بھی اگرامل ایمان کے ساتھ بل كرجها دكمير محك تو وه تقدلين كے درجات برفائز ہول سيس من کمیا ہوا ؟ وطال بر دو کرو طرشہ لمان آباد تھے مگر حبب کمنروری آئی ترو آپ سے بجرت کرنا پڑی بہت سے بمانوں کوعیائی بنالیاگیا ، بہت سے مار ڈا نے کئے اور صرف گیارہ ہزار اقی مجے جنیں مجبورا ہجرت کا رای ترفرایا جولوگ بعدمیں ایمان لائے اور پہلے لوگوں کے ساتھ حباد میں تشركيب ہوئے . وہ بھی انہیں میں سے میں ، السّر کے ال الن كی بھی ولىيى مى قدرومنزلت سے .

م و سكنے تھے مكبراگر ايب بھائي مرحانا تر دوسا اس کی وراثت کا حقدار بھي ہوجاتا ۔ائس وقت میلانوں کی تعداد قلیل تھی منگر فتے مکے کے بعد حب ملانوں کی تعداد ہیں ہے شاراضا فرہوگیا ، مهاجرین اور انصار کے زُنمۃ دار بھی ایمان ہے آئے توالگرنے فرایکرجہا جروانصار کا ووتی کارسشتہ تو بعیشہ کے لیے قائم رہ گا ، البتہ وراشت متو فی کے قریبی رشتہ دارو<sup>ں</sup> كاحق ہى ہوگا موافات كى بنا يروراشت كا قانون باقى ننيس مے گا۔ ارشار بوا وَأُولُوا الْأَرْحَامِ كَعِصْهُ وَأَوْلَى بِبَعْضَ فَيَ كتب الله الترى كتاب مي تم مي سي بعض كے رشم واربعض سے زیادہ قربیب ہیں بعنی وراشت کا قانون برہوگا کروہ دینی عبائی كى بجائے حقیقی اقر بادى طرف بنتقل ہوجا مے گى تعیی جب كوئی مهاجر اانصار فرت بهوگیا تواس کی وراشت کا حقاراس کا باپ بيًّا، عباني ، جِهاٍ، آيا وعنيره جوگا بشرطبكه وه سلمان بوكيز نحمسلم وركا فر اکیب دوسے کے وارث نہیں بن سکتے۔ البنة موافات کے قانون ورانت کی افا دست موقع محل محمطابق جیشہ قائم سے گئی۔ اگر کو فی مسلمان کسی ایسی عبر ہجرت کرے جاتاہے حبال الس كيميلان رشة دارنيس مي اوروه ليفيميلان عبائيس رشنة مواخات مين نسلك بوعا تاب حركسي أيب عجائي كي وفات یردوسرامیانی اس کا وارث ہوگا-اس قیم کے واقعات صحابہ کے بعد معي سيك المي المان غراسان أورعان وغيره كعطوت عاتے تھے جہال اُن کاکوئی عزیز نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ دورہے سے موافات كريعة تے توایک دوسرے كى وراثت كے حقدار من ر الريا والاء كايمنلداب مي قائم ب اورهالات كيم مطابق السي قالزني حينبت عاصل مهداس زماني مي اگركوني امريخي ال

درانث کا

عم قانون

ہوکہ پاکستان میں قیم ہوجا تہے۔ انس کے سار سے عزیز وا قارب امریکینی مراه رومهان المجی نهین مین، توانسی صوری سر استخفر کا دارت وی پاکستانی ہوگا۔حب کے ساتھ ائس نے باقاعدہ دوستانہ اختیار كمربياب واكراس كے كوئى سلمان رشته دارموجود ہس تو وہ جہال بھی جو کے اُس کی درانت کے ماُنز وارث ہوں گے۔ الم البوطنيفة فرات بركه عام قانون وانت كے مطابق تركه ميںب سے پہلے ان رشتہ داروں کاحق ہوتا ہے جن کاحصد اللہ نے قرآن میں ام نے کرمقرر کیاہے، وہ رشتہ دار ذوی الفرومن کہلانے میں دوسے صیم حیاب کی طرف سے قریبی رشة دار مول مثلاً باب بیا جی تایا اوران کی اولادوعیرہ-اس کے بعدا مامٹنا نعی فرماتے ہی کراگر ی تیت کو ذوی الفروض اورعصبه دونول نهرول تو ترکم میکانول سے بيت المال من جمع بوعائے كا- البترام الومنيفر كامك برے كوعصبهك بعد ذوى الارحام كالمبرأ ناسب لعين اكرباب كمطرف كم أى رشة وارموج دنه مول تو مال كى طرف مدرشة دار من دارمول كم جيد امول ، امول زآد ، عبالخ وعيره ، اكران مي سي عبي كوني زنده موجدون اوتو عير الجي تعبر مرم نے وائے كامال بيت المالي جمع م وكرتمام ملا نول كي مشتركه وراً شت بن عائيگا-العدي كتاب \_\_ مروقرآن مجيرسب كرقرأن بأك اوراوح محفوظ مي قانون در جسي فراي انَّ الله كيكلِّ شَيُّ عَلَيْ اللهُ اللهُ يَحِلُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ يَعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اس نے تمام احکام اپنے علم اور حکمت سے مطابق عاری فراسٹے بس انانول كى مبرى كى سيد كران قوانين ميمل كري - مركام كى مصلحت التلوتعالى كيسبترين علمس



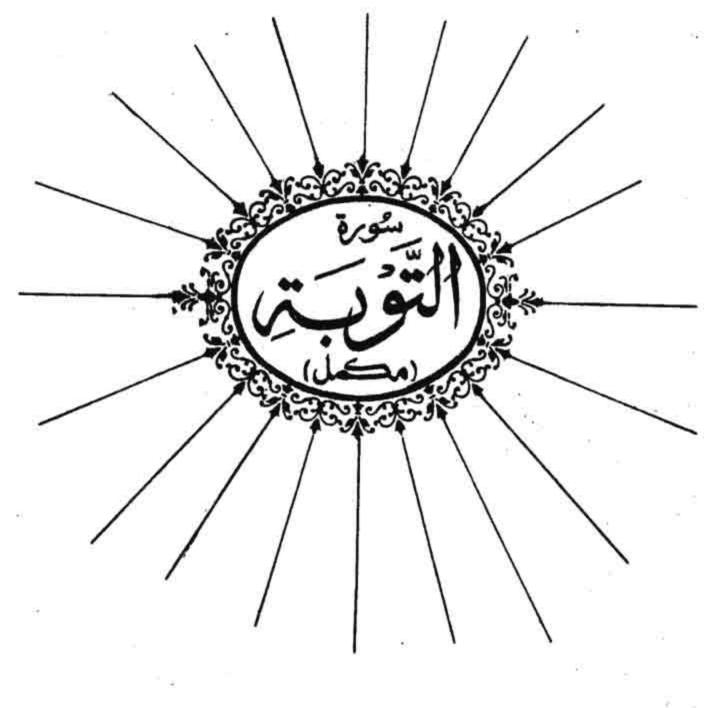

واعد لموا ۱۰ الشوبة ۹ درسس ادّل ۱ آیت ۱ ۲ ۲

مُنُولَةُ النَّوْبَةِ مَا مَلَا لَيْنَ الْفَرْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّلِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْ

تن حب مله: - یہ بڑت ہے اللہ اور اس کے ربول کی طرف سے اُں لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا سٹرکین یں ہار سے اُں لوگوں کی طرف جن کے دو) چو مجھو زمین میں چار میں ران سے کر دو) چو مجھو زمین میں چار ماہ رکی مرت ، یہ اور جان لو کہ بیٹک تم نہیں عابوز کر سکے اللہ تعالی ربوا کرنے والا ہے کفر کرنے والوں کو اور بیٹک اللہ تعالی ربوا کرنے والا ہے کفر کرنے والوں کو (ع)

اس سورة مباركه كامام فهم ام سورة توبه ب وجرتسيديد ب ك معايرة المساعة معايرة المساعة مناورة توبه ب وجرتسيديد ب ك معايرة المساعة مناطعة كالمحكم ديديا ، بالآخر المسرتعالى ن إن لوكول كي توبة بول فراني جس كا ذكراس ورة يس موجود ب المنزا اس مورة مباركه كوسورة توبة ك نام سي موجوم كيا كيا ب اس مورة كا دوسرا المنام الم مورة برأت ب كيونكواس بي مشركين اوركفار س برأت بي بيزارى كا اظهار كيا كيا ب اورانين محكم ديا كيا ب كروه بإراه كي مت يس يا

تراسلام سبول کرلیں یا چر ملک حقیق طرعائیں۔
اس سورة کوسورة فاضحہ مجمی کہاجا ناہے کہ پیمنٹر کوں اور کا فرول
کورسواکر نے دالی سورة ہے ، اس کاحال بھی سورة بیں فرکور ہے ، بہ
سورة منظر ہے ہے بی بیمکنر بین اور منکرین کور نرائے بنے والی سورة ہے ۔
اس کا نام سورة العذاب بھی ہے کہ اس میں کفار ومنافقین کی سنرا کا
ذکہ ہے ۔ اس سورة کومقشقشہ بھی کہ یہ کہ یہ منافقرں کے نفاق
کوکھو سانے والی سورة کومقشقشہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منافقرں کے نفاق

سورة ہے <u>بہد</u>لبانگر <u>بہد</u>لبانگر

قرآن ياك كى كل ابك ماليج ده سورلد ل مي سورة توب واحدسورة حبى ابتدار من بيشي والله والله وكمان التَّحِيثِ وَنِين تَكْفَى عَالَى حِصْرَ عالماترين عباس سعدوايت بيكرابنول فيصفرت عنار سيدفت كياكرآب جامع القرآن بي - آب نے سورۃ انفال اورسورۃ نوب كورس میں جوار دیا ہے اور درمیان میں نسم اللزندیں تھی، اس کی کیا وجہ سے ؟ اس کے جواب میں حضررت عثمان کے فرایک انتوں نے اس تھام پیضور علىالصلاة والسلام كوسم الشرطيصة بويث نهين سناء للذامين في نهال يربسم الكرنهين تنجهي باللورات قرأن اكسك درميان حبب حصنو عليالسلام مرالك تلاوت فرات بحض تركية عليا تقاكريد دوسورتول كے درميان فرق کمحہ نے کیے ہے اندانٹ نٹی سورۃ متٹروع ہورہی ہے -بونكراب نے اس موقع يرسم السرنبس طيھى لندا يرمى امكان سبے كهورة انفال اورتوبه اكيب يي سورة بموكيون كان دولول كم مضايين مر می مانست إئى حاتی سے -اس سے امام الومنیفر الا وہ مئلہ بھی عل موجانا معص مي وه فرات من كريس أو اللي التَّحَمُ مِن التَّحِيمُ جزوقرآن ترسي محمر سرسورة كاجزونهي يعبض المراس برسورة كاجزو تجبى مانئيته بس-اس منهن مي صنرت عليٌّ مسه تعبي ايك باست منفقد ا

ہے جب اُن سے دریا فت کیا گیا کہ سورۃ تورہ سے پہلے بہم السركيول نہیں بھی گئی تو فرمایا، بہم السر تو امن کے لیے ہوتی ہے ۔ جب کر اس سورة مباركهم اعلان جنگ بهور كليب، اس يعيها ن سمالتكرينين محهی کئی مولاناشاه اشریت علی تفانری فراستے میں کرنسم اللہ رند سکھ مے بارے میں بی حکمت کی بات ہے مذکر اس کی علم قرآن باک کی موجودہ نرتیب وشکل حضرت عثان کا کی جمع کردہ ہے أب سے بیلے صنرت الریج عدیق النے جمع قرآن کا فریعندا واکیا مگر اس ترتیب بی مجھ فرق تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عبدالدلا بن مسعوظ كى تريتيب بنجى قدرك مختلف تحتى يحصرت الديكرصدلق رط مے زمانے میں سیلہ کذاب نے نبوت کا دیو کے کیا ہو کہ بمامہ کا كسمن والانتفار حضرت صديق اكبرش أسكر السك خلاف جادكماص میں بارہ سوکے قربیب حفاظ اور فاری حضرات سٹرید ہو گئے اس مِرْخِطرِهِ لاحق ہُواکہ قرآن بحیح کہیں ضائع ہی نہ ہوجائے ، لہذا اس کو كما بی صورت میں جمع كرنے كی صنرورسٹ محسوس ہوئی ، اگرجہ قرآن ياك کے مختلف مصے مختلف علمول بریخرری صورت میں موجود کھے ، تامم وه يجانبيس تمع، اس يدأن كواكب مكراك فاكرنا مناسب سهجاً كما يتنامخه قرأن بأك عجا بهوكمه الميسصحف بن كيا . هنرت عثمان فليك زمانهم اختلافات بره كي يضرحذ لفياً في محوس كي كم لوك قرآن كي الموست اواسي ترتب بي بست محطرا كم كيه من . تواسنول في صفرت عمّان سي عرص كما إدرا الإمدّ حضرت امت کا علاج کریس پیشتراس کے کریرھی اہل انجیل کی طرح بن عائي - أن كامطلب يرتفاكر حس طرح التركي كتاب المجل كني حصول مي نقسم بوكني سبد اسي طرح قرآن بال بمي كهير

تفرق صوب من مرط عائب لهذا اس كي حفاظت كامناس انتظام يها جائے ۔ خالخے مصنرت عثمان نے موج دہ ترتیب کے ساتھ قرآن يك كواكب جكرجمع فراديا بجهراس كمسات فننج يخرير كوالخ ادراکب ایک ننج مرصور بری عامع تمسیرمی رکھوا دیا اور حکم دیا کرتس نے قرآن باکنقل کہنا ہو۔اس نسخے سے نقل کرے اور اس ملمے خلافت وئی نشخرتیارندکیاجائے ۔ محصراً سنے اس صحف کےعلاق ماقی ماسے نسخة لمف كروافيه معنة من كرام فولمنة بس كراكر يم نعل قراك كى ترنيب إكل مختلف سيئة المم توجده تنسخ قرآن نشاءاللى أور لوج محفوظ کی ترتیب کے عین مطابق کے حضرت عبالله من عبيض في صفرت عنان سه يرهي سوال كيا تفاكسورة الفال حيولي سورة بي حب كا يات ايس سوس على من توآب نے طسے بنع طول دسات لمبی سور توں ) کے درمیان کیسے محصه دیاہے اور سور قانور بھی آیات سوست زیادہ ہی ایس کو آب انفال کے بعد لائے ہیں جھنرت عمّان نے جوا سب دیا کہ میں نے آیاست اورسورتوں کی ترتیب حضورعلیبالسلام کے فرمان کے مطابق رکھی ہے۔ جب قرآن باک می کوئی آبیت نانیل ہوتی توصنورعلیالملام فراتے کہ اس کو فلال مگر فلال آبیت سے بیلے یا بعد میں محمد لوجنا کج صحابہ کرایم ایا ہی کرتے سورہ انفال سے جی جنگ برے بعدنازل مولى جنائجراس سورة مي اس جنگ كامال مركورسے -برخلاف اس کے سورۃ توبہ فنح مکہ کے بعد منی زندگی کے آخری حصدمیں و عدمین نازل ہوئی اور اس میں غزوہ تبوک کاحال بات

كياكياب يصنرت عفائ فرطت بسكر باقى سورتول كى تربت كم

للق تونيم نے سن رکھا تھا كم اُنہيں فلاں فلاں عكر برر محصر دوم كر

سورة نوبه کے متعلق ہم نے حصور سے کچیونہیں سنا تھا اور نہی ہم نے ازخود دریافت کیا تھا ہے نے ازخود دریافت کیا تھا ہے نکہ اس سورۃ مربا کہ کامضمون سورۃ انفال کے ساتھ متا تھا اوراس کی ابتداد ہیں ہم نے حضور علیا اسلام سے بہائے مہم نے حضور علیا اسلام سے بہائے مہم نہیں تھی لہذا اس سورۃ کوسورۃ انفال کے ساتھ ہے ٹردیا اور دریا اور دریا اور دریا ہم میں نہم السیمی تربھی ۔

اس سيد مفسرين اور محدثين كرام بيهي اخذكرية بس كرتريب قرآن كامعامله توقیفی ہے۔اس میں اجتاد سے كام منیں لياگيا ، ملكه التكرتعالي كي منشاء كي مطابق حضور عليالسلام كي تبائي لهوئي ترتيب ہے جس طرح صحابی نے صنور علمباللام سے کنا ویسے ہی آبین كواش كے مقام مرد كھ دیا۔ البتر سورۃ كوب كے معاملی اجتماد كو صرور دخل عاصل ہے . بیرسورۃ مصنورعلیالسلام کی زندگی کے آخری مصه مَين نازل ہوئی ۔ جونکہ اس کا مضمون میلی سور کم انفال کے ماعقہ مناجلتا ب - اس كے يربيلي سورة كائتمدنجي سے - البترسلي سورة حیوٹی ہے جب کہ دوسری طبی -ببرحال جفنرت عمال شے اس سورة كم متعلق عوروفك كريك كے بعد اس كوريال ركھ ديا اوراس مع ببلے بسم اللّٰم بھی نہ تھی جنا مخداب قانون میں سے کر جو تنخص سورة انفال اورسورة توبه كوتسنىل كے ساتھ يڑھے وہ ال كے دمان بمالن الركن الرحن المحمد المره البنز اكركوني اسى سورة سعة الماوت كى البدادكة السب تولينم الله المصرية وع كري بيسورة منى زندگى من نازل بونى اس كى ١٦ ائتي اور١١ ركو

ہیں۔ بیسورۃ ۲۲۲۲ کلمات اور ۰۰۰ رواحروف میسی -

قانون صلح وجنگ ہے۔ إن سورنوں ميں بارہ تيرہ اہم اصول اور

اس سے سیلی سورۃ انفال اوراس سورۃ کاموضوع اسلام کا

كوائف اوبروطنوع اُن کے آبع الحام بان کے گئے ہیں جن بیٹماندل کو عمل بیرا ہونا صروری ہے۔ اسٹورہ کی ابدائی آبات ہیں کفار وسٹرکین کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس ہیں اسلام کے حیات کے حیات اس کی مزید شرح ہے۔ اس ہیں اسلام کے حیات کی نظام کا بھی ذکر ہے اور خاص طور بر مرکز اسلام سے بیونی جمالک سے تعلقات کی نوعیت کا بیان ہے ۔ دورسے رفظوں میں مورہ نہا اسلام کی فارن باتھی

ہے۔ اس میں حزیہ کام کار بھی بیان ہواہے۔
جہاد کے سلے براس ہورہ بر ، غزوہ حنین اور غزوہ احد کا ذکر ہے
اور غزوہ تبوک سے متعلق قد کے لفصیلات موجود ہیں ، اس دوران
مزافقیں نے اپنی منافقت کا اظہار محتلف طریقوں سے کیا جہادے
گریز کیا اور کمانوں کے مقابلے میں سحہ عنزار تعمیری حب کا ذکر قرآن ہاک
میں موجود ہے ۔ جنا بخراس سورہ میں منافقین کو دی گئی رعایات کوختم کیا گیا ہے
اور النکی ریوانی کا تذکیرہ ہے۔

اعلان سبراری

مُورة کی ابتداء ان الفاظ ہے ہوتی ہے بَرَاءَۃ مِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کے یہ جارہ او کی مہات سے دو۔اس دوران یا تو وہ اسلام قبول کے کے قرآن سے پروگرام کولیے کہ اسلام کی سائے دین برخائ سے ہوئے اسلام کی سائی برزی کو تسلیم کر لیں اور بلالوں کے مکس میں ذی کے طور برگزر اوقات کر ہیں۔ اگر جارہ اور بلالوں کے مکس میں دی کوئی باست نسلیم نہیں کر ہیں۔ اگر جارہ اور افرد وفول میں سے کوئی باست نسلیم نہیں کر ہتے تو بھیر این کے خلاف جنگ کی حالت تا مام ہوجائے گی۔ اور مزد جانے تا مام ہوجائے گی۔ اور مزد جانے تا ہے۔

قرآن باك مي جار ما وكى مرت كا تذكره بعض دوس معاملات ببريمي منا ب مثلًا الله كم معلم من مرايً لِلَذِينَ يُوْلُونَ مِنْ فِسَاء بهم مَ تَنَكُفُ اللهِ اللهِ الشَّهُ وَالبَفَره ) جرادگ اپنی بیوای کے پاس نرجانے كى تشم الطاقے بى - وه حارماً قالم انتظاركريں - يھراس مست بي يا توكفار ا اواكر كے روع موسكا ہے ۔ يا بھراس مرت كے بعد طلاق واقع موجائے كى مطلب برب كم اللز تعالى في عاره الاعرصداس بي مقرر كياب تاكم كونى تخف اس دولان مين مناسب عزر وفكرك بعكى فيصله ميننج سكے ہاں بھی کفار ومشرکین اور منافیتن کے لیے جارہاہ کی مرست مقرر کی گئے ہے استحدمعا بدات كي معين دوسري ورتب مجى بيان بورسي بي يشلاً يركزن الأك کے ساتھ لمبی مرت سے معابدات ہیں وہ اگر معامدات کی پابندی کرتے ہیں خلاف ورزی نبیں کرتے تو ایسے معام است کوبوراکیا جائے گا مگرین لوگوں نے معام سے کی اِبندی ذکی ، وہ شکت کھا گئے جس کی بہترین مثال فنخ مکم ہے۔ بیوری قبائل بی قینقاع ابنی نظیر اور بی قرنظر سے معام اس کی الادرو کی ۔ اسلام اور سمانوں کے خلافت سازشیں کس نتنجہ یہ ہوا کم تھے صلاوطن ہونے ان کی بازادر سرقضه کرلیا گیا اور جزنیا ده شرکیدند تصال کے بانع مرو<sup>ں</sup> كوفتل كمدد باكرا اور أن كى عورتو ل اور مجول كوفلام نالياكيا . فراياماه كمسطوكيو، يرتهاك يدليطون وبجاركرن كالمتعظ

وَاعْكُمُ وَا كَنْكُوعُ عُلِي مُعْجِى اللَّهِ اورِنْوبِ الْجِي طرح مان لو كمة التلوتعالى كوعاجر نبيل كريجي ، وه قادرطلق ب اس كے سامنے تها ا كُونَى وَاوْدِينِ مَنِينَ عِلَى كُمَّا لِكُلُّم فَ النَّالِكُ كُنُّونِي الْسُكُفِينَ السُّرْتِعَالِط بنینا کافرول کورسوا محرفے والاہے ۔ جولوگ معاندی کفریر اصرار کرتے ہں، زمین میں فلتنہ وفسا و تھیلاتے ہی کفروشرک کے بروگرام کوغالب كرف كي كوشش كد تے إلى التر تعالى الله ولا كر ولا وخوار كر كے جھوڑ ہے كا يمشركين سے بنرارى كااظار ہوگيا ۔ آگے آیت منبردا كسمشركين كفار كے خلاف واضح طور براعلان حباب اوراس كى تشریح آربى ہے .

وأعسلمواً ١٠ درس دوئم ٢

التوباة ٩ أيت ٢ ٢ ٣

وَآذَانَ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهُ إِلَى النَّاسِ يَوُمَ الْحَجِّ الْأَكْبُرِ
اللّهُ بَرِئْ مِنْ الْمُشْكِلُينَ لَا وَرَسُولُهُ فَإِنْ تَبُرُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

ترجیسے ملے ہ۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے دیول کی طرف اسے عام بوگوں کی طرف بڑے جے کے دن (اعلان برہے) رجیب اللہ تعالیٰ بیزارہے شرک کرنے والوں ہے۔ اور اس کا رسول بھی (بیزار ہے) ہی (بیزار ہے) بی اگر تم توب کر لو پس وہ تہا ہے بہتر ہے۔ اور اگر تم روگروانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر کئے اور خبر نا دو اُن لوگوں کو جنوں نے کھڑی دردناک عذاب کی ﴿ سگروہ لوگ جن ہے جہ مشکوں میں سے بھر ابنوں لوگ جن سے جہ منافر کی اور نہ مدد کی انہوں نے کھی نہیں کی تہا ہے ساتھ کی چیز کی اور نہ مدد کی انہوں نے کہی نہیں کی تہا ہے ساتھ کی چیز کی اور نہ مدد کی انہوں نے کہی نہیں کی تہا ہے ساتھ کی چیز کی اور نہ مدد کی انہوں نے کہا ہے شاکل کا عدد اُنی کی میں بین کی اُنہاں کے ساتھ اُن کا عدد اُنی کا مدت یک، بینک اللہ تو تا کی اختیار کرنے والوں کو ﴿

اعلان بنراری

آج كاورس مورة بالى ابتدائى أيت كبركيرة مين الله . كى تشريح ہے . گذشة درس بي بيان ہوچكا ہے كر سورة توبير الم ي ميغزرة تبوك كے بعد نازل ہوئى اس سے يميد مدين مك فتح ہوچكا ہے واس ال حنورعلیالسلام کے سامنے جے بیت النٹرس کوئی رکا وط نرحتی اکیے مقرر کرچ کوزیر عناب بن الميزم كم من ورقع ميشه مراد لاسلام بن حياتها خالحبية وت إك كياسا جياتها مكراك قباحت البيئ كك باقى تقى اوروه يرحى كرمشركين عرب برببت التكوشركية كالبج كرسنے براہج كاسكوئى إندى عائدنديں ہوئى ہے۔ امنوں نے شہركم رموم جاری کرسکے است البہمی کو بگاڑویا تھا اور دین کی اس بھرلمی ہوئی شکر كوسى دين الرامي سمج بيعظ تص بحضورعلى اللام محمتبعير الصالي المالو كرصابي تعني بے دين كتے تھے. إن حالات مي الو عيم من ووضورني ر معدد الام نے جے کے لیے جانا کیا اس میں مجالات تعالیے کی خاص صلحت بھی کہ شرک کی خاشت کے دوران صنورصلی اللہ علیہ وسلم كاولال حانا منظور ندنخا حياكنيراس سال الشيع حصنرت الوسم صديق يناكى مركردگی میں جے وفد محم محمر مروانه كيا -اس دوران سورة نبرانارل بوئی تو صنورَعلیالسلامہ نے اس کی ۳۲، ۳۲ یا بم آیاست صنرسن علی کو درسے کہ مريمعظم بجيجا كالمران كااعلان عام ج كم موقع بدمختلف اجناعاست

ت معضر علی بطو که در

اس مفر کے بیے حضور علیہ اسلام نے فود اپنی عُصنبار نامی اولمٹی مواری کے بیے جہائی جباری اولمٹی مواری کے بیے جہائی جباری جائی جسے جسے حضورت الجربجر فی اولیٹنی پر موار حضوت الجربجر فی اس بینچے تو مواخر الذکر نے محجا کر ثنا پر انہیں امار تب رجے سے برخاست مردیا گیا ، انہوں نے حضورت علی سے دریا فنت کیا امیراو آمری تھی آب امیری کر آئے ہیں یا بطور مامور حصورت علی شنے کہا میں امور ہی ہول اور آئی مرکر در گی میں ہی جے اوا کھول گا ہ

مفرين في المعتقام برينكت الطاياب كممطلوب اعلان توامير جم حضر الوُمِجُ صِدَّتِي أَبِي كرسِي اللهِ اللهِ عَلَى السرك إلا ورود صنرت على كوفاع طورس ائ كے بیھے بھیے كاكيامقصدتھا ؟ اس خن سرام رازي اور مجن دوسے مضرن فراتے ہیں کوعروں کے تبالی نظام میں بیردستورتھا کرجیس۔۔۔ كمع معابره كونسون كذابونا تخاباكسي دوس ركلا كيسائظ مقاطوتمطلوب مونا تومسروار تبييه إيش كاكوني عزيزيه كام النجام ديج . حضرعلى حصنورعليه السلم کے بھائی اور ولا دیتے ، اس سے آپ نے مرکورہ دستوں کے تحت حضرت على كوهيجا تاكه توكول كوبيرى طرح نبتين آمبائے بعبن فنواستے ہيں كہ محفرت على كرتيجي بمعين سے يمقصود بخطاكم آب حضرت صرف فكے معاول بن عائي اورتمه مون جي خوش موجائي - المم لازي كي نعية بجي بان كيليك كرحصنرت على كوحصنرت الوكيرصدين فالى المحتى من بصحف س بریمی مادیتی کر حضرت صدیق کی امارت ملم ہوجائے اور بعدمی کوئی حبيكظ المحقظ انه جو عيامني في الواقع اليابوا، مصنور لليالدلام المح وصال كم بعدجب يمفرست الجربجرصدين فاممذخلافست بيتمكن بوسك توحضرت على نے آپ کی خلافت کولیا مرکی اور آپ کی سرکر دگی میں امور بچومست میں آب کے معرومعاون سے ارافضیوں نے خلافت کا حفاکد ابلاوجب بداكيسهدان كايردولي إطلب كنفلافت مصفدار حفرت على تصادر بركران مصفلانت جبين لائي بحققت يرسب كراس امركا فيصله صنور علي السلام في البي ين حيات بي مي مضرت على كو مصرت صديق وكالمويناكركر دياتها.

الغرض بصنور عليه الدام كى دايت كيم مطابق بيزارى كا اعلان الامر جج من صنوت الوكر صديق و اور صنوت على اور دير صحابة سنه مر اجتاع كيم عام بركيا منحرى كليول (عرفاست، مزدلفه اور خاص طورميان

اعلا*ن* کا ہتن

بب جهال حجاج بین دون قیام کرستے ہیں، بڑسے اہمام سے اعلان کیا گیا بھنور على السلام كے ارشا و كے مطابل اعلان برأت ميں يہ كياراعلان شامل تھے۔ منخض کو <del>مرمه نه طواف ک</del>ی اجازت بنی*س موگی .* زمار خابهیت میں لوگ اورزاد منتكي بمى طواف كرت تے تھے ۔ وہ اس باطل زعم ميں مبلا ہو سيك تھے كرائے حب لیاسس میں وہ گناہ کا الا تھا اس کے ساتھ اللّٰہ کے ایک محصر کا طوا<del>ت سوواد آب</del> ہے - لہذا یا تر مرہ تولیان کعبر قرایش سے كبركم متعارسه كران كي ما تقطوات كرت تصادر الران كوكيرك ميرنين أتت تص توعير بهنطوات كوترج كية تص حب منزكون اس فيسيح نعل كى وصرايه هي حاتى توسكت والله والله المسرنا بها (الاعراب) الترفيمين الياكرف كاحكم دياسيد والانكرالتيرف فرايا فُلُ إلت اللَّهُ لَا يَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ (الاعلف) لي يغمر! آب ان س كرديركه الطرتعالي البي بصحياني كى باتون كالمحرنيين دينا بيرتوعفلا محالي (١) عَ الْبَرِكِ وَلِي دوم العَلان يه تَفَا أَلْتُ مَا الْمُشْرِكُونَ فَ الْمُسْرِكُونَ فَ الْمُسْرِكُونَ فَ ا خَجَسَنَ فَلِرَ يَقِيْرُكُونَ الْمَسْرِجِدَ الْحَكَامُ كَذِكَ عَامِهِمُ هُذَا دالتوب، مشرك وك ناباك بي دنداس سال كے بعدانيس معجر عرام كے قريب أسني يعي ج كرسف كي اجازيت نيس بوكي -(٣) صنورِ عليال الله محے فران محے مطابق تيسا اعلان يه تھا لَدَيَدِ خوق الجنَّةَ إِلاَّمُ وَمُحَمِّكُمُ مُون كيسواحنت مِن كولَي شخص وافلني بوسيح كا. لنزا سرخص كولين ايان ك في كررني عليبية كرايس كا فاتر ا بیان برموحائے ، ورنرجنت میں داخلہ نیں بلسکے گا۔ (م) بوقفا اعلان برقفا كرحس قوم كے ساتھ معاہرہ ہوجيكا ہے ۔ "فَسِيْحُولُ فِي الْأَرْضِ أَرْفَعِلَ أَشْهُرٌ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

می جہلت ہے اس دوران وہ سورجی دہ جارکر کے ایمان قبول کریس یا ملک حیور طرحایی ، ورنہ ان کے خلاف جنگ ناگذیر ہموجائے گی ۔ اس اعلان کی تشریح آگے ہیں۔ اس میں یہ بھی بنایا گیا ہے کہ تشریح آگے ہیں۔ بنایا گیا ہے کہ الیا اعلان کیوں کیا گیا ۔

اذان كالغوى معنى اعلان موتاب - البتريد لفظ اب تترعي صطلاح بن جياس محضوص اوقات بير مخضوص الفاظ كي سائف نماز كے يك اعلان كو اذان كه حابا السبت - ير لفظ عربي اوب بي اس طرح انتقال موا الذكت أب بنينها است مياء الذكت أب بنينها است ماء مرب ثاب يقا مرب المرب المراح المقال موا الذكت أب بنينها است ماء مرب ثاب تكابي تكابي المرب المر

اسماد في ابني عدائي كا اعلان كرديا -بست سي عظر في صال ونجر بوجا ما ہے اس سے قیام مگراس کے عظر نے سے دائلری نہیں ہوئی۔ الغرض! ارشا وضاونرى ب وَكَذَكُ مِسْنَ اللَّهِ وَكَرُسُولِهِ يه اعلان ہے التارتعالی اور اس کے دسول کی طرف سے الک الکاس عم توگول كى طوت لوگول سے مرادع ب كے مشركين المختلفت قبالل اور وا عامة الناس بي حرج كے موقع برجمع بوجاتے بي - فرما يا اعلان يُونُمُ الْحَدِّةِ الْأَكْبُو جُ البرك دن ہے۔ جِ البرسے دنا دن او ہے وصرف عباللرن عباس سے مروی ہے کرحضورعلیالسلام نے فرمايا ج اكبرست مراديوم التحريبي ذى الجركى دسوين ماريخ بدعس ول عاجى منايس قرابى كريت بي ، طواف زيارت عجى اسى دن موتاسية -اس سے بیلے نویں تاریخ کوع فات کا وقومت تھی مکل ہوجا تاہے توكويا دسوس تاريخ كوج كے اركاران محل موجاتے ہيں ،اس ليے اس دان کوچ اکرکا دان که گیاست. اس سلمیں ایک رواسیت حضرت علی ا ميعي منقول كي كرجب اسلامي دارالخلافه كوفيمنتقل بوكيا تواكي

حج اکبر کا دِن دسوس ذی الحجر کوسفید رنگ کے فچر رہوار نماز عید کے لیے جباز کے میدان میں انکے میون کو سے میان کی مرتبے تھے۔ اس دوران ای سے میکے میون کو مسلی مگر می اوران ای کرتے تھے۔ اس دوران ای سے مشخص نے حصارت علی کے میجر کا لگام میرا کر کہ امیدا کوئنین 1 مجھے بہائی کرجے اکبر کا دون کو فیا ہے۔ تو آ بھے فرا کی موہ دون آج ہی کا دون ہے ، تو آ بھے فرا کی موہ دون آج ہی کا دون ہے ، اورا سے ، اورا بھی کا دیا ہے۔ اورا بھی کی کا دیا ہے۔ اورا بھی کی کی دیا ہمی کی دیا ہے۔ اورا بھی کی کا دیا ہے۔ اورا بھی کی کی دیا ہے۔ اورا بھی کی دورا ہے۔ اورا بھی کی کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اورا بھی کی کی دیا ہے۔ اورا بھی کی کی دیا ہے کی کی دیا ہے کا دیا ہے کہ کی دیا ہمی کی دیا ہے کی کی دیا ہے۔ اورا بھی کی کی دیا ہمی کی کی دیا ہمی کی دیا ہمی کا دیا ہمی کی دیا ہے۔ اورا بھی کی دیا ہمی کی کی دیا ہمی کی کی دیا ہمی کی دیا ہمی کی کی دیا ہمی کی کی دیا ہمی کی دیا ہمی کی کی دیا ہمی کی کی دیا ہمی کی ک

گام جهور دو-گام جهور دو-

ہے اسی دِن آجائے تو بیرمنز پرینوٹنی کی بات ہوگی کہ دوعیری اسمی ہوگئی۔ آمہم جے اکبرسے مراد ہرج ہے جب کہ عرفات میں وقومت کیاجا تاہے

ہم کچاکبرسے مزد ہر کے ہے جب کہ عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے نصن جبزی غلط العام ہوجاتی ہیں جن کی کوئی حثیب بنیں مہوتی مثلاً یہ

کرحس نے عقیقہ زکیا ہواس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یا حس نے پہلے اں باب کی طرفت سے قربانی نہ کی ہو،اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس

الم مختلے فورساختہ ہوئے ہیں، ان میں جے اکر کاغلط معنوم بھی ال ج ولی میں میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں ا

فرابیج اکبر کے دن پر اعلان عام ہے آن اللّه کبری والموت میں ہے۔ المشری کی بیٹک اللّه تعالیٰ شرک کر نوالوں سے بیزار ہے۔ درم اطهار بیزاری المشری کرد کر فیکا و برورج غلواں میں اور کرانا ہے مواطل میں اور اللہ میں اور کرانا ہے موال

یہ ہے کرمشرکین کی فیرا ورسورج غلط ہے، ان کاعقیرہ باطل ہے اور ان کا بروگرام غلط ہے اور ان کا بروگرام غلط ہے اس میلے اللہ و کرسٹو لکا اور ان کا دسول ان اس میلے اللہ و کرسٹو لکا اور ان کا دسول ان سے بیزار ہیں۔ جنامخہ کا مطبیبہ میں بینے بیزیائی جاتی ہے شکار گئے ہے من

الْكُوْرِ وَالْبِيَّةِ لَيْ بِينَ كُفُرُ الشَّرِكُ اور بَرِ إطل دين سع بزار بول -

فراياس اعلان كيعرفان تبري قرب كمداو، براطل دين كوشكاروفه في خير الصفح توية تهارك ليے بہتر ہے۔ اس سے اللہ بھی راعنی ہوگا اور ایس کا ربول بھی وَاِنْ عَلَمُ اور اكرتم نے روگردانی کی کفرنشرک سے بازنہ آئے تو فَاعْلَمُولَ أَنْ كُمُ عَلَيْ مُعَجِبِنَى اللَّهِ لَم بِالرَّحْو إِمَّ اللَّهِ لَم اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ كوعاجز رندين كرسكة ، جنالمخ رحب منظركين يه اعلان سنة تنص لوكية تم برجنگ کی دمہی ہے،جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا بعضال اعلان كا ذاق الاستقے مكر الترتعالى نے انسي خبرداركر داكر فار تعالی قادر طلق ہے، تمرات عاجز منیں کرسکتے - اگراس اعلان کی وا درزى كروكة تواللترى كرفت سے نيج نبيس سكتے-اس كے ساتوراتھ يروعيري نالي وَكَبْشِي الْأَدْيْنَ كَفَوْلَ بِدَدُابِ الْبِيْوِلِي عِمْر إ اب ان کا فرول کو در دناک عذاب کی خبر بھی سنا دیں خوشخری توسخکم کے طوريدكها كيابيت - يدواصل اطلاع ب كداكريداوك كفر شرك ك ملحمه می الطرکے دربارمی بینے تو بھرعذاب الیم کے بغیران کے تق میں کیا

بچراننوں نے اس کی تھے خلامت ورزی نہیں کی۔ تاریخ میں بنوشم وعیرہ کا ذکر مناب كرمعا بده كرسنے كے بعد \_\_\_\_ ابنول في ظلف ورزى نيس كى مقی ر برخلاف اس کے محمد والوں نے برعدی کی تواس کا بیتی ال کے خلاف فتح مكرى صورت مين كلا توفراً يكون الكول في معام سي مي تحييم كي كيابي كي ين معاديد كونين تورا قاكم فيظاهِن وا عَكَيْ كُوُ أَحَد الرُ ابنوں نے تہار سے خلاف کسی دوسے رقبیلے کی مردیمی بنیں کی ۔ امشس زمانے میں قبائل کے اس قیم کے معام اس اکثر ہوتے ہے۔ جیسے بنو بجر قراس کے علیف تھے اور انہول نے بنو بجری مرمی کی - اس طرت بوخزاع حصنور عليالسلام كي حليف اوراكب دوسي مدسكي اندته بهرطال فركا يكرمن قبائل في أب كے ساتھ كيے كيے معاور سے كو تجاہے ادرات كفلات كسى دوسي مروهي ننين كي فَأَتِنْ هُوا النَّهِ مَ عَهُدَهُ مُ إِلَى مُدَّدِتِهِ مَ تَركِيهِ عَامِلِت كُوانُ كَيْ مِعَادِمُكُلِ وَعَ الله پوراکرو - السے معاہرہ کے بلے جو بھی مرت مقرر کی گئی، حجداہ \_ ياسال دوسال ، اس كويوراكرو، وهمعامره قائم محياجائے كا- باتى وكوں كو غور وفكر كے ليے عار ماہ كى جملت ديدوكم اس دوران يس وہ انيافنصلمكم ليركد النول في اسلام قبول كرناست ياملادطني . فرايا إنَّ اللَّهُ بَيْحِبْ المُتُوتِينَ بينك الله تعالى متقيول كوليندكرة بدير جولوك نقتولى كى راه اختیار کرتے ہیں بحد کی اسلاری کرتے ہیں ،ان کے ساتھ کوئی تعرین ركرس ، الترتعالي ليساوگون كوليندكر تلسيت -

النسوبة و آبيت ۵ تا ۲ واعسلموا ۱۰ دیسسوئم ۳

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُ لُو الْحُرْمُ فَأَقْتُلُوا الْمُثْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُتُ مُوهِ وَ وَخُذُوهِ مَ وَخُذُوهِ مَ وَاحْصَرُوهِ مُ وَاقْعُدُوْالَهُمُ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوالصَّلَوْةَ وَاتُّولُ النَّكُوٰةَ فَخَــُ لُّوا سَلِّبِيلَهُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيْمُ ۞ وَإِنْ آحَدُ مِّنَ الْمُثْيِرِكِيْنَ السُتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَالْمَ اللَّهِ ثُكَّ ٱبْلِفُ هُ عُ مَامَنَهُ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ مَامَنَهُ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ تن مید حمد الله عبد حمد مایش مید حرمت کے ، پس قل كرو مشركول كو جال بھى تم أن كو پاؤ ادر پكِدُو ال كو ، اور محميرو اُن کو ، اور بیٹو ان کے بیا ہرگھات میں ۔ پیں اگر وہ ترب کرییں اور نماز قائم كري اور زكاة اداكري، توجيوط دو ال كا داسسته بیک اللر تعالی سخشش کرنے والا اور مهران ہے 🖎 اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص پاہ انگے آپ سے ، ہی آپ يناه دين اس كو بيال يمكم وه التركاكلام شف، پيمر سينيا دي اس

جو علم نہیں سطھے (٢) پیلے درس میں مشرکین سے بیزاری کا اعلان تھا۔ بھرمعادات کی خلاف کرنوال<sup>اں</sup> سے لیے جارماہ کی مدت فرائی کہ اگر وہ اس عرصہ میں کفروشرک کر حمیوڑ کرائیان قبول

كو اس كى امن كى مكريم ،اس يه كر بيك يه لوگ اله بي

کرلیں تر تھیک ہے ، ورنہ وہ مک برم بوجائیں ۔ جارا ہ کی مرت میں اگر نہ وه ايمان لامني اورنه كاستحيوري توييران كےخلاف جادموكا -البته ولوگ معامدے کی بابندی کرہے ہیں .ان تھے متعلق فرایا کم مقرو مرت کے اُن كے خلاف كوئى كارروائى مذكى جائے اور انہيں مورج و بي اركاموقع وياجائے. ارشاد مواس فَإِذَا انْسَلَخَ الْاسْهُوالْمُورُ جَبِ مِمت وال مينے گزرجائیں رہاں رجورت والے مینوں سے مرادسی جار اہ ہے بن کی کفار وسشرکین کودملات دی گئی که وه اس دوران سویج محجد کر کرئی فیصل كرلين . إن حرمت واسع مبينول سے وہ حرام ميلنے نبيں من عن كا ذكر آھے اسی سورۃ میں آراج ہے کہ جب سے التر نے اسان وزمین کو بدا فرایا ہے۔ اس کے نزد کی مینول کی تعداد بارہ مِنْھا اُرْبِعَا کُھُ کُونِ جن میں سے جار میلنے حام ہیں . قت اراہمی میں اِن جار میلنوں سے دوان لرانی ممنوع ہے۔ ان مینوں می تشریح حصنور علیہ السلام سے ارشادات مباركم مي موجود ہے - ان ميں سے تين فيلنے تر الحصے ميں بعنی ذی تعدہ، ذى الجداور محرم اورج بخا مينه رجب ، ان كاسكم آسكة راجي : الم اس مقام میجار ماه سعدوه مرت مادر سے جسی کا فرومشرک کوموج کیا سے لیے دی گئے ہو : اہم ان عرصت واسے میینوں کا حکم تھی ہی ہے کہ الم ايان خود لطرائي كي ابتدا زكرس الداكر مشركين تجيطرخاني كريس توسيراك وقرار واقعی منرا دی حالے میونکریر اعلان سوئے میں دس ذی الجر کو کیا كي، لهذا جار ماه كي برمرت دس ربيع الثاني كوخمة بموحلن كي اور بيم سلمان کفا روشرکین کے خلامت کارروائی کرنے کے مجاز ہول گے۔ فرايا حبب يرد المت خمر موجل ك فَاقْتُ لُوا الْمُشْرِكُينَ حَدِّر تُنْمُونُ فُ مِنْ مِعِيمِ قَلَ كُرُومُ شُركِين كُومِهَال بِعِي انتيس ياؤُ مقرق مِن

اور بحطوان كونعنى قدى بالوااس كي جي اجازت سے وَاحْصَدُوهُ هُدُ اور كھيروان كوركفاركسى تفلع بي بول يا دادى مي انك كا ناطقه ندكرور، اگر كى شرمي بي تواس كا كلياد كراد وَاقع دُوْل لَهُ . هُ كُلّ مُرْص ب ان کے لیے ہر کھات میں بیھو۔ وہ کسی رصد گاہ میں ہول یا تحبین گاہ یا انتظار گاه میں ،ان کی تاک میں بیطوا در جو بنی لینے تھ کانے سے تکلیانیں دبیج لو مطلب برکر جار ماه کی مت گزینے کے بعدائنیں برطرف مع تعير اوربرصورت من ال كوكيفركران كسيناؤر یاد کے کہ اس آبیت کرمیرس حس لطائی کی تفین کی جاری ہے اس سے کوئی دنیا وی مفاومقصود نہیں۔ نر تو محض اقترار کی خواہش سے اورنے ہی موس ملک گیری - اس جنگ کا واحد مقصداللتر کے دین کوغالب نبائب اسلام مي جاد كي علق سورة نقره العان ، مائمه ، الفال ادر نوداس سورة برامجي وضاحت كردى كئيست كراس سيمفق واعلانے كلية المحقب اندكه مال ودولت كاحصول المحض الناني قل جهاد كامطلب یرے کہ زمن می فتنہ و نساد کوختم کیا جائے تاکہ شعائر دین کی تعیل میں فرالي فَانَ مَنَا فِي الروه توب كريس، كفروشرك سد باز آجاي ترببكا دین کے راستے میں رکا ویل زنیں ،انیاعقدہ اور عمل درست کرلیں ، أمام باطل عقائب قطع تعلق كريك اللزكي وحدانيت برايان المائي محاجلنے کا کہ رہمی نہاری حماعت کے آدی ہیں ۔ بھران کوجی وہ تما ہفتوق عال ہوجائیں گئے جتمہیں عال ہی اور ان ہر وہی ذور کہا عائد مول گی جوتم مرعائد ہیں۔ نوبہ میں یہ تمام بانٹی آجائیں گی ۔ ورایا توریر کرنے کے بعد اگریہ دومنر پر باتوں کا استام کر ہیں ، بہلی بات یہ سبت ۔ واکھا مشولال کے لیاج تماز کو قائم کریں اور وہمری

يم وَالْوَ الذَّكُواةُ اورزكاة اواكريف كيس مِكان اوغير المرس فرق كرسف والى يددولمى علامتين مي - ايمان توباطني بيز بي تقليم تصريق ميساته تعلق ركفتى سب كلمريط سين سترنطام معلوم نبيس بوما كم فيخص واقعي اسلام میں داخل ہوگیاہے ، جبت کے ظاہری طور برجاعت المسلین کے ساتھ بل كرنمازا دانىيس كرتا اوراگرالتنونے صاحب نصاب بنايا ہے توجير زكاة اوانيس كرتا مديث الشرلعي بي صنور علي اللام كاارشا ومبارك سب كر مجھ حمرد باكباہے كريس كفاركے ساتھ جنگ حاركى رمحول حسستى يَقْوُلُوا لَا اللهُ إِلا اللهُ يهال كاس كروه كلم توحيداين نبان سے ادا كرس كلمريش مصف بعدد وباتول كواوليت علل باور وه بس نماز اور زكواة جن كا ذكراس أست كريم بي معي كرويا كيار جس طرح نماز اور دوزه ان ان ما بنى تى ب اسى طرح إِنَّ الرَّكُوةَ حَقُّ الْمَالِ لَكُولَةً مَن انان سے لیے الی حق ہے۔ اور ج مرکب حق سے کہ اس میں مال ، عبان اور زبان مبینوں کو برفسے کار لایا جا تا ہے۔ ببرطال اس است میں صرف نماز اورز كاة كا ذكرب، روزه اصرع كا ذكراس عكرنيس كياكيا. تمازاكب اليي عبا دست بي جس كے ذريع تعلق بالمردرت ہوتاہے۔ نماز کا اجرو ثواب آخرت میں ترالٹر تعالی نے بے صرو بینار رکھاہے اسی کے ذریعے نجات عالی ہوگی ، بہشت بریں ادرالترتعالي كاتقرب على موكا . درجان كى ببذى نعيب بوكي، تاہم دنیا میں بھی نماز کے لاتعداد فوائد علل ہوتے ہیں ۔ نماز کے ذریعے طهارات وباكيتركي علل موتى بصح يحرقت ابرائيمي كا ابهم تدين عبول م منانے فوائر میں وقت کی پابندی ، وقت کی قدروقمت ، آممانوت مجست اورمها واست کا درس ملاسع برنمازی کی صف بندی سے جى بى اميروغرسيب، أقا ورغلام، اعلى اوراد نى سب كنهصه

نماز کے فوائم كمندها ولاكر كحطرت بومات بي اس مي كالداور كور ي كي تميزاته جاني ب

خاندانی برتری خم بوجاتی ہے اور تمام سلان ایک بی سطح براجا کے بر میں اول

میں محض رنگ وٹسل کی بناد میر کوئی ذلیل وحقیر نہیں۔ ذلت وحضارت گناہ اور معصیت سے بداہوتی ہے۔ بزرگان دین فراتے ہی مَنْ تَعَصِ اللّٰہ فَهُ فَالسَّفَ لَا كَينه وه بصر الله كى افراتى كرتَاب، الله كم فارعزت و وقار کامعیارصرف تقوی ہے۔ سرسب بن نماز کے ذریعے ماصل ہوتے می - ناز کے در یعے ملانوں ک اجاعیت کا قیام بست بڑی بات ہے الل امان دِن مِن بالنج مرتبه مجد من المطع مورايك ورايك والت عال ہوتے ہیں۔ بھرتمچ اور عیرین کے اجتماعات میں تربیسے گاول معله بالشرك وك المط بوكراسي اجماعيت كا اطهاركرت بس رآج بهي غيمها قوام ملانون كوباجاعت نماز ملطنا ديجه كراس اجتاعت برزنك كرتى بن مركز افسوس كامقام ب كرم اجتاع ي على خاطر نواه فالمونين الطاق مكرام دواجي چيز سمجركرا واكرت سية بس بهرمال نماز ايسايسي عيادت ہے جس کے ذریعے تعلق بالٹر قائم ہوتا ہے۔ اور زکواۃ البی عبادت ہے جس کے ذریعے بندوں کے ساحر تعلق درست بوتاب ۔ امام شاہ ولی النّزمحدت دبلوی فرمانے ہں ۔ کہ زکوا ۃ كى ادائى كى ست دو بركى فرائد عالى بوتى بى . ايك تواكنان كے افرات بخل کا ما وہ ختم ہوتا ہے اور دومرا مخلوق خدا کے ساتھ محددی کاحذب بیار موتاب - كيونكونكونة كابنيادى اصول يسبط- نُوْخَدُ وُوْتَ اَغُنْكَ أَعِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَّا فَقُلَا إِلَّهِ فَقُلَا إِهِمْ وَلِعِنَى دولت امت ك امراء سے لیجرغرباء کی طرمت اول ائی جائے۔ الترتعالی نے اسی موزہ مبارکہ من أعظمات كا ذكركياب. جال زكاة كا الصرف بوكمة ب زكاة س نبیں میونکوشکس توجائز بھی ہونے ہی اور ناجائز تھی،

زکوافت کے فوائد الربھراس کی ادائی کے بلے بنت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح دیگر عبوات بناز، روزہ، مج وغنے و نیت کے بغیرادائنیں ہوتیں، اسی طرح دیگر عبوات بناز، روزہ، مج وغنے و نیت کے بغیرادائنیں ہوتیں، اسی طرح دیگر دکوات کی ادائی کے بلے بنت کرنا صروری ہے ۔ بنجوں کی طوف سے محصانہ داروں سے جبری ذکواتہ کا ہے، یعنے میں ہی قباحت ہے کہ واج صاحب مال کی نیت کو دخل نہیں ہوتا۔ انگرز دار تھ جبری ہی کا تنا مردی ہونو بھر برمحصاتے دار کو اطلاع دینی چاہیئے کہ اس کے تحات میں اندوا میں اندوا میں تنی رفتہ موجود ہے ۔ بس طرح صاحب مال زکراتہ کی نیت کر کے باک کو کو تی کو اس کے تحات اور اس طرح صاحب مال زکراتہ کی نیت کر کے باک کو کو تی کی امال کو ایک اور کو اعلام کی نیت کر کے باک کو کو تی کی امال کو کو کو دور کرنا اعباد سے در در کرنا معاملات درست بنیں ہوں گے۔

قرایا اگریہ ہوگ کفروشرک دیرک کرے ایمان قبول کرلیں اور بھیر اس کے بوت، میں کمازاوا کرنے گئیں اور زکاۃ کیے گئیں فیخت کی سببیت ہے ہے تو ہوں کا راستہ جیوڑ دو یعنی اگر جائے ہیں ہیں تو محاصرہ اٹھالے اگر جائے کا الاوہ ہے تو ایسے ترک کر دواور اگن سے خلاف کوئی کا رائی کی سابھ خلط ہوں کو معاون فراد کیکا کیون کو ایس وہ صراط سفیم کے مافرین جی ہیں اور اصل مقصد حال ہوگیا ہے ، لہذا اب لڑائی کی مافرین جی ہیں اور اصل مقصد حال ہوگیا ہے ، لہذا اب لڑائی کی صرورت یا فی نہیں رہی ۔

سرورت بی بین رہی ۔ اب اگلی آمیت میں الٹرتعالی نے سن سلوک تی مقین کی ہے ۔ الٹرنے فرطایا ہے کہ جارہاہ کی مہلت کے بعد بھی وَانْ اَکھُڈ جِنْ الْمُشْرِی کِینَ اسْتَجَادُ کُلُ اُگر کوئی مشرک آمیہ سے پناہ ماسکے۔ فَاجِیْ ہُ

يباطلبى

توآب أسے بناہ دے دیں۔اس کے خلاف کارروائی بدکر کے أسے ايك موقع فرابم كري حَتَى لَيْتُ مُعَ كَالْمُ اللَّهِ بِيال اللهِ اللهِ بيال المدر، كم وہ الما کا کلام سکن سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک اس شرط پر ملت طلب كرة ب كرا الله كاكلام الله كاكلام ادراس مح أحكام سنافي عائيں اور محصائے عائیں ناکہ وہ غور وفکر کرکے کسی متیجہ رہینجے سے اندفترا یا أسيموقع دين بهال كروه التركا كلام شيخ . أسي قرآن سنائين ، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں ۔ اُن کے فوائد تبلائیں اور اس کے بعد بھی ملد ازی کمیں مکر کسے سوچنے شمھنے کے لیے مزید موقع دیں بھراگروہ اين اس كى مارى ين ليف علات من مانا عام است كُمُّ أَنْكِعَنْ مُ مَا مَنْكُ تراثيے جلئے امن كا بنور بني وس اس كے ساتھ محدر دى اور مرانى كاسلوك كريس تاكه وه ايان كى حقاضيت مسعمت ترم وكرخود مخدد ايان ہے آئے: تاہم برالی مشرکوں کے لیے ہے جردین کوسننا اور سیجنا عروب -ورا ذلای برملت اس بے دی گئے ہے بانگائے قور و لله تعشله في يه عامل اوك بن موجيف سمحصفرس عارى بن م

مبراسلام کے خلافت دائیے دوانیاں کریں تولیے کوگوں کے خلاف طاقت کم استعال انگزیر ہوجا تاہے ریچران کے بیے دوہی راستے

م كرياته مكك برربوعاتين ياانيين قنل محرويا عائے -

الــــتوية ٩ آيت > ١١ ١١

واعسلموا ۱۰ ورسس جارم م

كَيْفُ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهَدُ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَهَدُتُّمُ عِنْدَالْمَسَجِدِ الْحَرَامِ فَكَا استقامُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُ مُوالِكُ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِبُنَ۞ كَيَفُنَ وَإِنْ يَّظُهَرُوا عَلَيْكُكُو لَا رَقُولُ إِن كُورُ اللَّهُ وَلَا ذِهَّةً ﴿ يُرَضُونَكُو بِأَفُواهِمُ وَتَأْلِىٰ فِي لُونِهُ وَ وَلَكُنَّهُ مُ وَلَكُنَّهُ مُ مُ فَلِي قُولَ ﴿ إِشْتَرَوُا بِايْتِ اللهِ ثُكَمَّنًا قَلِيكً فَصَدُّوا عَنُ سَيِبَيلِهُ إِنَّهُمْ سَــَآءً مَا كَانُوا يَعِــُهُونَ ۞ لَا يَرُقُبُونَ فِيــُ مُؤْمِنِ إِلاًّ وَّلاَ ذِمَّةً ﴿ وَأُولَلِّكَ هُــُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَانَ تَابُولَ وَلَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَّوا الزَّكُوٰةَ فَاخُواكُكُمُ فِي الدِّيْنِ \* وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ لِيَّكُمُونَ ١١ تنحبسه :- كس طرح مو كة ب مشركون كے يے عماللہ كے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہرہ کیا ہے سجد طام کے پاس اسیس جب یک وہ سدے رہی تہائے کے ترتم بھی سدھے رہو اُن کے لیے بیک الله تعالی بیند سرة به تقوی اختیار سرنے والول کو 🕙

كي طرح (إن كے خلاف لائى نئيں ہوگى ) مالانكم أكر يہ غالب

آبائیں تو نیں کھاظ کرتے تہارسے افر قرابت کا اور نہ عدوبیان كا يه تميي راضى كرتے ہيں اپنے موننوں كى بات سے اور ال كے ول انكار كرتے ہيں اور اكثر ان ميں افران ہيں ( خديري م انہوں نے اللہ کی آیوں کے بدے مقودی قیمت ۔ پس روکا ہے انہوں نے اس کے رائے ہے۔ بیک بڑی ہے وہ بات بو یہ اوگ کرتے ہیں ﴿ نہیں کاظ کرتے کی مومن یں قرابت کا اور نہ عدوبیان کا ، اور سی لوگ ہیں تعدی کھنے وله ( ) پس اگر یہ توبہ کر جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوہ لینے لگیں تر یہ تہا سے بھائی ہیں دین میں ، اور ہم تفصیل سے بیان کستے ہیں آئیتیں اُن لوگوں کے لیے جو علم کھتے ہیں ال اس سورة كى ابتداريس بلك كفار ومشركين سمع برارت كاعلان موا ، عير بطآيت انہیں موج و بیچار کرنے کے بلیع چار ماہ کی جہلت ویے جانے کا ذکر ہوا کہ یہ مت گزیسنے سے بعد مالت جنگ قائم ہوجائے بشرطیحہ کفار ومشرکین نے ایمان نرقبول کر ایا ہو یا وہ مک سے <u>جلے نسک</u>ے ہول۔ بھر یہ بیان ہوا کہ اس دہارت کے باوجود اگر کو ٹی غیر کم دین سلام کے متعلق آگاہی عاصل کرنا چا ہے۔ قرآنی پروگرام کو منتے برا اور وہ ہواور وہ اہل ایا اسے اس مقصد کے بلے پناہ طلب کرے تواسے بناہ نے دی جائے مکر اسلام کی منا كرنے سكے بعد أسے مزيد مہلت دى جائے اور أسے اُس كى جائے امن ك بينجا دیاجائے تاکہ وہ ہرقیم سے دباؤست ازاد ہوکر کوئی فیصلہ کرسکے، فرایا، برسے علم لوگ ہیں، انہیں اس قدر رعابیت دینی چاہیئے اور اگر اس کے بعد بھی وہ دین بق کواختیار نہیں کرتے تو اِن کا شارمعاند کا فروں میں ہوگا اورانی کے ساتھ جنگ سے تعلق وہی

سلوک کیاجائے گا جواس قیم سے کا فروں سے کیا جاتا ہے۔ اُب آج کے درس می

جنگ کی حکمت بیان کی گئی ہے ۔ کو کفار ومشرکین کے خلاف جنگ کیول صفروری ہے .

ت معادراپر استقامت

ارشادموناب كيف يكون الممشركين عَهْدُعندالله عِنْدُ رَسُولِلهِ السَّرِتَعَالَىٰ اوراس كے رشول كے نزدي مشركين --عدرسان کیے ہوسکتے مطلب بیکرولوگ عدوسیان رقام نمیں ہے اوران ارار تورات المراد تورات المراه الما الرامول كے لول النظ عمدى كوئى وقعت نیں۔ ائی کےمعاہدے کامجھاعتبار نہیں کیا جاسکا میٹرکین نے صرفیر كے مقام رجھنورعلى الىلام كے مائقة اكا معامره كما برگر در طرح سال كے عصدس می اسے تورد دیا ۔ ان کے علاوہ معض دوسے کف راورامل کتاب نے تھے معامات کی فلامٹ ورزی کی،اسی بلے فرمایا کہ السّراوراس کے رسول کے نزد کیے عوالی اوگوں کے معاوات کی کوئی حیثیت آئیں فرايه إلى إلاَّ الدُّننَ عَهَدُتُ عُوعِنْدَالْمَسْجِدِ الْحَكْمِ البتهوه توك جنول نے محرح ام كے اس تم سے معابرہ كيا۔ في ما استقام وكاكفوس يأك وه الرصعاطه من تهاري ساعق رمو معامده مدسيرس اكب شق ريمي كفي كرج قبائل جام مشركين مكم کے ساتھ مشرکب رہی اور جوجا ہی سلمانوں کے ساتھ شامل ہوجا ہیں . اس معامرہ کی رو سے بعض قبائل نے لینے عدر کو بورا نرکیا جربعض قبائل بنوكنانه ابنوضمره اورخ اعه وغيره حضور عليالسلام كے ساتھ كيے كئے عور مان يرقائم سي اسى ليے فرمايا كہ جولوگ عدير قائم راس تم عيى ال مے ساتھ وب بی سلوک کرد اورم ما پرسے کی یاساری کرو۔ ایسے توگوں سے سیمی الم تعرض نبيل كرم - إنَّ اللّه يُحِيثُ الْمُسَّقِينَ بشك السّر تعالى استياط كينے دالوں كوليدكرنا ہے . تقوى كامعنى بين اور احتياط كرنا ہوتا ہے . اوربها لصطلب بيرب كم معام ات كو توريف سي عرض فتياط كحدا ہے،اللہ تعالی اس کونیدفرا تاہے اورجولوگ عدکی پابندی منیں کرے

الترا دراس کے رسول کے نزدیب لیسے معابداست، نا قابل اعتبارہ عِيرُ كُن وَكُول كَے خلاف اعلان حِنك كيول مذكيا جائے ؟ جنگ کرنے کی ایک وجہ تورہ بیان فرمائی کم لوگ معاملات کو لوراتیا ارستے اور دوسری وجر میرکیف وَإِنْ يَنظُهَ وَا عَكَيْتُ كُوْ كُولُو تم مي غالب أحالِي لَا بَيْنَ قَبْعُوا فِيتِ كُمُّوالْاً قَلاَ ذِمْكَةٌ لِيهِ نَهِينِ لحاظ كحرستے تم ميں قرابہت كا اور مزع وبيان كا . التر نے معاندین كی ہے تبيئ خصلت بيان فرائى سے كراكروه كسى وقت ملاتوں برغالب آجا ہی تو بھروہ من مانی اذبیت سنیانے میں رشتر دارمی کاخیال بھی مندیں محتے بوَلُوگُ ایمان سے آئے تھے وہ اسی معا ٹٹرسے کے افراد تھے ۔ اُن کے مخالفین ال کے رسٹ تدور ہی تھے ، کسی کا باب کسی کا بھیا ،کسی کا چجا ورکسی کا بھائی بمسی کا مامول اورکسی کا بھتیجا منگرجیٹ کوئی مسلمان اگن كن نكراني ياحفاظ من بين علاحا تا مقا تو بيمروه اپني قرابتداري كي بروا بي بغيراس بزطلم وستم كرتے تھے ، اسى ليے سورۃ شوركى ميں سنسر كَابَ - قُلْ لَا أَسْتَلُكُ مُ كَلِينَ لِهِ أَجْلَ إِلاًّ الْمُودَّةُ فِي أَلْقَائِ لِي الصِيغِمرِ إِ ٱلبِ إِنْ ست كردين بِين اس بِينم سي كويُ معاوض توطلب نبیں تحتہ ایسوائے اس کے کہیں تمہادا قرابتدار کہوں اور اسی كم محبت عابنا بهول لوك رشته داري كالمحاظ كرسته بن سركمة أناجي نہیں کرتے، اسی لیے فرمایا کر برلوگ نز قرابت داری کا یاس کرتے ہیں اور مذعهدو میان کے ساتھ وفاکرتے ہیں۔ <u>چوجھ</u> نکے تھو باً فنواً هي الله وفت كزارى كے بلے تہيں زباني كلامى راضى كرسنے ك كوشش كريته بن كريم تها سے سابھ بن ياكسي كوتمها رسے خلاف مرونس وس کے وال کی زمان برتواس قیم حاملوسی ہوتی ہے ۔ وَتَأْنِيٰ قَالُ الْكُورِي مُ اللَّهُ مَكُران كے دِل الكار كي بوتے ہيں -ان كے

ول کفراور شرک سے بھر سے ہوئے اور اسلام کے خلاف نفرت سے
پیر ہوستے ہیں ۔ فرمایا ان کی حالت پر ہے واکٹ شرھ کے فلیف فوڈ ک اُن بیں سے اکٹر نافران ہیں ۔ بیاں پرفسن کا خصوصی معنی بڑھری ہے اور مطلب پر ہے
کہ اُل کے قول وفعل کا تضا واک کی بڑھ کری کا ٹبوت بیٹ کرتا ہے ۔ بیاوگ ہر
موقع برانیا نیت سوز اور اخلاق کے فلاف کا دوائی کرتے ہیں ، تولیے لوگوں
کے خلاف کیوں ناج اوکیا جائے ؟

فرا یا یہ لوگ کی ایک خصات یہ جی ہے اِشْتُ وَا بِالْیْتِ اللّٰیِ اَیْسِ کے بدسے یں دنیا کا معمولی خاص ماصل کیا ہے۔ کہیں مالی مفاوی مفاوی بہائے ازرکہیں جاہ ، اقترار اور تورفر اللہ کی خواہش ہے۔ اگراس عقیر ونیا وی مفاوی بجائے اخرت کی خواہش ہے۔ اگراس عقیر ونیا وی مفاوی بجائے اخرت کی خوکر ستے تو کامیاب ہوجاتے مگرانوں نے حقیر چیز کو پند کہا ہے۔ اور اس طے می السلاک رست سے مود بھی جھٹ کے ہیں فصلا واعن سب اور مول کہ ہی اس را سے سے روکنی کو شش کی وفول السلاک رست ہیں۔ ان می وفول قسم کے جرائیم یائے جاتے ہیں۔ ونیا کے مفاوی خاط خود ہی کفر ونٹرک میں مبتلاہیں، السامی ایون کے جاتے ہیں۔ ونیا کا مقیر والی کی طوت میں اور جو بھی اس کے جاتے ہیں۔ ونیا کا مقیر والی کی طوت میں اور جو بھی والی انتہاں کی طوت مائل ہوتا ہے اُس کے راستے کا بھی پھر بن جاتے ہیں۔ ونیا یا دی جاتے ہیں۔ ونیا یا دی گول کر سب ہی بڑی بات والی انتہاں منا کہ سے یہ لوگ کر سب ہیں۔ یا ہے لوگوں کے خلاف کیوں نہ اعلان مناگ

پیمرفرایاان کی مالت بہ ہے آلا بھر قیمون فی مُوعُمِنِ إِلَّا وَلَا فِرَمِنَ فَا مَنِي مُومِن کے معاملہ میں ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ نہ قرائب داری کا در رہ عمد کا جب بھی موقع مل ہے ، رشتہ داری کولیں بیٹنٹ ڈوال نیتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیال کے خلاف کرستے ہیں یعربوں بیں دنیاوی مفاو پرستی

ع بنه وا قارب ، خاندان اور قبیله کا برالحاظ مولیہ سے محرجب ان توکوں کے إس امل ايمان كامعامله وتائف - توييم مرقسم كي عدويمان كو بالاف طاق ركھ كر في الفت رُاتِر آتے تھے. فرما الواولات هُ هُ الْمُعْتَدُولَ مِي تعدى نے والے ہوگ ہیں . بھران کے خلاصہ جنگ کیوں ندلی جائے ؟ ۔ فرمايا فيان تنابي الريدلوك توريرهائس كونكه فناك كامقصد كرونيت والودكمنا بأمال حيننانين مكيم تفصديه بي كم لوك كفروتشرك سه إناعالُ باطل عقائد كوترك كرك توحيد ورسالت كاكلمه برهابس اور أس كيساعة ساتم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ مَا زَكُرُقَامُ كُرِي وَأَنْوُ الزَّكَالُوَّ ورزواة الأكر في كليس فَاخْدَا أَن كُوفِي السِّينِ ترية مارك ديني عالي من. ان کے گذشہ قصدر معامن کرئیے جائیں اور اب ان کے خلاف کوئی كارواني مذكى جائے كيونكراب بيرتنها كے دينى عِجائي بن جيكے ہيں. يرآيت ببلے بھی گزرجی ہے۔ ولم اس تھا۔ اگریہ توب کریس، نماز قام کریں ۔ اور زُلُواة شيخ لكيس فَحَدَ للَّهِ سَيديكه في توان كاراسة تحيور ور أب أن ك كرفت ذكره - اوراس آيت من ست فَاخْوَا عَكُمُ فِي الدَّنْن لدیہ تمہا کے دینی بھائی ہیں ۔ حب کو ٹی شخص تمہارا دینی بھائی من جاتا ہے توجيرائسے ومي حقوق حاصل ہوجاتے ہيں جو تمہايں حاصل ہي اور اس بریمی وه تمام ذمه داریان عالمرموتی بن جوتم برعالمرموتی بن گریا توحید و رسالت برایمان لانے کے معدنما زاورزکا فکے ذریعے انوت دمنیہ نابت ہوجاتی ہے۔ ظاہرہے کہ ہوتخص کلمریڈ صفے کے باوجود نماز کا باندنس اور ذكاة اوا كرنے سے گریز كرا ہے اس کے ساتھ انون ر مینہ قالم نہیں ہوسکتی ۔ آج کل کے دسنی بھائی محض زبانی کلامی ہیں۔ وگرم ان بیں الخرت کی لازمی علامات مفتقود ہیں ۔ لہذا السے لوگ دستی تھائی كي هذارتهان بس فرما و نُفَصِّلُ الْآيتِ لِقُوم تَعْلَمُونَ

وسني يهاني

ہم لینے احکام دیشرائع اُن لوگوں کے بیلے کھول کربیان کرتے ہی جوت کہا ہیں، ہماری نشانیوں می عور وکر کرستے ہیں اور اس کے بعد صبحے راستے بہ كامزن بوجاتے ہيں۔ بيفلاف اس كے يوتنف عور وفكر كى صلاحيت سے مردم ہے ، دہ ہاری آیات سے کھرفائدہ ماصل نمیں کرسکتا ۔ شاہ عبدالقادرُ فراتے ہیں کہ اس آیت کریم کا بیمطلب ہے کہ جرشخص نے ظامری طور کر کارزبان سے ادا کر لیا ہے اور نماز و زکوا ۃ کی ظاہری نشایوں پر تھی عمل ببراہے تواس کے ایمان کا اور اپنی جاعت كافرد ہوئے يربيتن كيا حاليكا، باتى ريا اس كے باطري معاملة نوصرت تركيب ين آنات فَأَمْرُهُ مُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وہ ببرحال دین عبائی سمجھے جابیں کے ادران کی دوظاہری علامات ہی كفرواميان كيدرميان فارقهمجي حابس كى اور وشخص نما زنهيس برعتا اور ركواة ادانين كرتاده جاعت الملين كالممبرنين سمجا عائي كالجريا إن دوعادلت كاترك كرنابست براج مسهيك بحضرت مولانا شبارع وعاثي ابني تفنيرس بنحقة بي كروننخص تورير كرسك اسلاى برادرى مي شامل بروجا تا ہے،اس سے تعرض کر نے اور اس کاراستہ روسکنے کی اوارت نہیں ہے اس ست يريمي معلوم مواكر وتنخص كلمه توحيد ورسالت بطعض ك باوجود نماز نهبسص أور زكارة الانه كرسي بمسلمانول كواس كالاسسته روكنے كاسى على ہے . جيائي المر ثلاثه الم احدٌ ، شافعي اور بالك الم کے نزدیک اسلامی حکومت برلازم ہے کہ وہ ارک صلاۃ کوقتل كرفيعة ناوقتيك وه توبير مذكريات المم احكر كيزي فين المحراس ك ارتدادى وحبسب ببوشخص كلمدتوط مستصر فكمنازا دالنبي كرأ لسے توب كرنے كے ليے كها جائيگا اور اگروہ نوبر بھي نہيں كرتا تومرتہ ہے جس ي منزافتل ب البته الم شافعي اور مالك فرات بي كرّاركا

طاہری حالت برونصلہ

> تادک<u>ف</u>از کے کیے دعیر

کے لیے موت کی مزاحدًا و ند زیرًا بینی مداور تعزیر کی روسے حبب كرا مام الرُسنيفة كَے نز دكيا اركِ صلاة كى منزايہ كے كرأے خوب زود کوب کیا جائے اور تیدیں رکھاجائے بیال کے کہ وہ یاتو توہ کر کے چھٹے کارا عال کرانے اور یا بھر فند ہی کی حالت میں مرحائے۔ ہرحال یہ تعزیم کوئی فردیا جاعت نهیس مریضی بیکرایسی منرا دنیا حکومت دقت کا کام ہے فقرى حيونى ي عيولى البدائى كار ميريمي يركند مركور بي كتارك مواللة سے بارہے س اسلامی حکومت کا فرض ہے کہایت تخص کو اننی مار ماری مائے کہ وہ زخی موجائے، مھرائے حبل میں ڈال دیا جائے اور حبب بك وه توبير مذكرے ، ولى سيد نكالامائے ،

بہت دہ رہ ہر سر سے اور ہو ہے۔ اور ہو ہے ہے۔ یہ سون زکواہ کے متعلق بھی الیا ہی جم ہے یہ عضرت الربخرا نے اپنے ذوانے میں اگن کے خلاف باقاعدہ جہا دکیا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم العظر اور ایس کے دسول پر ایمان کھتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں مگر ذکواہ نہیں دیں گے ۔ حضرت صدیق اکبر را نے خلاف جاد کروں گا ، اور ذکواہ کے درمیان فرق کریگا میں اس کے خلاف جاد کروں گا ، کیونکہ دونوں کیا ان عباد ست ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نماز برنی عبات ہے اور زکواہ مالی عباد ست ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نماز برنی عبات ہے اور زکواہ مالی عباد ست مگر ان کامنکر باغی ہے کہ

التــــوبة ٩ آيت-١٢ تا ١٥ واعسلموآ ۱۰ درسسپنجم ۵

وَإِنْ سَكَنُوْاً اَيْكَانَهُ مُ مِنْ اَبَعُدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمُ فَتَ اتِلُوا ۖ اَيِحَّاةَ الْكُفُرِ" إِنَّهُ مُ لَا اَيْكَانَ لَهُ مُ لَكَالُهُ مُ لَكَالُهُ مُ يَنْتَهُوْنَ ﴿ ٱلْاَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَكَثُّواَ آيُمَانَهُمُ وَهَلَّمُوا بِلِخُرَاجِ الرَّسُولِ وَهُــُمُ بَدَءُوكُمُ آقَالَ مَــَــَةً اَتَخْشُونَهُمُ مَ فَاللَّهُ اَحَقُّ اَنَ تَخْشُوهُ اِنَ كُنُ تُمُ مُّ عُونِينَ ٣ قَاتِ لُوُهُ مَ يُعَدِّبُهُ مُ اللَّهُ بِالدُّ بِالدُّ بِالدُّ بِالدُّ بِالدُّ بِالدُّ وَيُخْزِهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشُفِ صُدُور قَوْمِ لِمُّوَّمِنِ يَنَ ﴿ وَيُذُهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُ وَبِيَثُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يَّسَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَيْ مُ كَيْدُ اللَّهُ عَلِيْ مُ كَاكِنُهُ ﴿

تن حسب عدلی اور اگر توڑ دیں یہ لوگ اپنی قسوں کو گئے عمد کرنے کے بعد اور طعن کریں تہائے دین میں ، پی لڑو تم کفر کے سرداروں کے ساتھ ، بیٹک بنیں اگ کی قسیں ، تاکہ یہ باز آجائیں (ا) دائے الله ایمان! ) کیوں نبیں تم لڑتے الله لوگ کے ساتھ جنہوں نے اپنی قسمول کو قرا اور جنہوں نے قصد کیا ہے اللہ کے رمول کو نکالئے کا اور ابنوں نے ابتدا کی ہے تہائے ساتھ بیلی مرتبہ کیا تم اگن سے ڈرتے ہو ، پس اللہ تعالی تمائے ساتھ بیلی مرتبہ کیا تم اگن سے ڈرتے ہو ، پس اللہ تعالی سے تمائے ساتھ بیلی مرتبہ کیا تم اگن سے ڈرتے ہو ، پس اللہ تعالی ا

زیادہ حقار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر تم ایمان سکھتے وا لراہ ان سے اللہ ان کو منرا دیگا تھائے کی تھوں سے اور ربوا كرے گا ان كو ، اور مدد كريگا تہارى اُن كے خلاف اور شفا دیگا ایمان والوں کے سینوں کو 🕅 اور سے جائیگا ان کے دلوں کے عضے کو اور توبہ مستبول کریگا الترتعالی جس کی جاہے اور الله تعالى سب محجد عاشف والا اور حكت والا ب (١٥)

اس سورة کی ابتدادی کفراورشرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ربطآیات بھراعلان جنگ کے بیلے عار ماہ کی مہلبت کا ذکر ہؤا ، البتہ عبدو یہان کی وفااورال <sup>کا</sup> سے خلاف کسی کی مروز کرنے والوں کے ساتھ معاہدے کی مدت کو اور کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھر فرمایا کرجب مقررہ مرت گزر جائے ، تو کفار ومشرکین جال بھی ملیں ان کو گھیرہ قتل کروا وران کی گھاست میں بیٹے رہاں تک کہ وہ تائب ہوکرنما زیڑھنے لگیں اور زکوٰۃ اداكرين كيس مفرمايا أكروه الياكرن تكيس توان كاراسة حجورٌ دواوركوني تعرض مذكرو بھرفرہ ایکر یہ لوگ عہد و بیان کے بڑے جے ہیں ، اس بیا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اُن کے معامات کا تھے اعتبار نہیں ۔ البتہ جولوگ اُن میں سے تنہار ہے ساتھ متقیم رہی، تم بھی ان کے ساتھ سیرہے رہو مگر مشرکین کا عام طور بیر حال یہ ہے كه أكروه تم مية قالو إلى توبذ قرابتداري كالحاظ كرين اور بذعه وبيمان كا- ان كي باست محفن زبانی کلامی ہوگی، اُن کے دِل التّرکی وحاریٰت کا انکارہی کریں گئے۔ انہوں سے دی خاص کی خاطراً پات اللی کوئیں نیٹ ڈال دیا ہے یہ تعدی کرنے طبے لوگ ہیں۔ اور اگریہ تا سُب ہوکر نماز بیسصنے مگیں اور زکواۃ اواکرنے لگیں تو تہا سے دینی عبائی بن عائمی سگے۔ اب إن كے ساتھ مخالفت كاسلىل خمنى ہومائے گا۔

فرايا وَإِنْ نَسْكَتُوا اَكْمَانَهُ مُ مِنْ الْعِدُعَهُ دِهِدَ الرَّا الَّهُ الْمُعْزِلُهُ انہوں نے لینے عہد و پیمان کو توڈاعہد کرنے کے بعد ،مشرکین محہ نے بھی عدید

كيمقام براكك سخة عمدكيا تفامحراس كو توطر دياجس كي وحب انبي ذلت الله الله الله الروه معلوب موسكة مدين ك قبال مزقيفاع، بنوقر نطير اور منونصبر نے بھی امل ایمان سے ساتھ معامرات کیے تھے مگر انهين تورا كرسيخسن سزاك يمنفي عطرت رتوالتشرف فرمايا أكرسنية عهركمن كے بعد أسے توروں و طَعَانوا فِي دبن كُو اور تما كے دين بن طعن کمیزں بعنی اسلام برنیجتر پہنے کمیں ۔اس پراعتراض کمیں جبیا کہ اکثر مشركين اورابل كالب كرت كے فرايا، اليي صورت مي فقايت لوكا آبِ مَنْ الْمُ كُفُّ فَيْ كُنَّار كَ لِيرُول وَيُشُوا وْلِ اورِ ال كَ بَهِ مِرْارول كے ساتھ حنگ كرد كيونكر إنتھ تے لك آئيد كمان كھے غربيك ال ا مجسمول اور جهدو بیان کا مجھ اعتبار نہیں ۔ یہ طب علط تسم کے لوگ ہیں ان كے ساخفہ وط كرمتا بله كرور درنديدائي تيسے حركات ليے بازنديں آئي کے . توفرایاان ا تضین عداور دین میں طعنہ سازلوگوں کے بڑے بڑے جود صرار کے ساتھ جنگ کرو کُعُلُّھ مُو کَنْتُنْھُونَ مَا کُرِی اِزامِینُ ان کے خلاف کاروائی کامقصدیہ ہے کریہ فتنہ محل طور پڑتھ کیا جائے۔ مشركين محركى اسلام كے خلاف فتندير دازى تروع سے كے كراجك بارىسى عيبائى ميودى اورمندودى اسلام منكة ببنى كاكوئى موقع بالقست نهیں مانے میتے افاص طور رہیدو اول کی سازسٹوں سے منعلق تو آریخ جری لرى سے عبياليوں نے اسلام، بغمراسلام اور فرآن باك كے خلاف بشار لطريجيرتنائع كياب، دين برطعن كرين سے كيے ہزارول اور لا كھول كتابي اور رسانے طبع کے ہیں مینود کا عال بھی ہی ہے۔ بیٹا ور کے بیکھ رام نے بهنمه اورقرآن براعتراضات می*رگئرکتا بین تحیین و <mark>اندیم توتی ن</mark>یالیت* متعصب مندو تقاء اس نے اپنی کتاب کے چود صویں باب فرآن کا یراعتراضات کیے تھے مختلف سورٹول کی مختلف آیاست بر لیاہے

ار لام سبغلاب محاذاً دائی

بيبوده اعتراضات كيص تخضي سيمعترض كى خباثت كمصوا كجه نظر نہیں آتا تھا عیالیول سے بڑے مطرے بادراول نے بھی دین اسلام سے خلاف کافی دمبرافثانی کی ہے جن کی جنٹیت محسن اعتراس برائے اعتران میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں اعتران مرائے اعتران سے زیادہ مجھ نہیں۔ مهیزینیج کیشلانول نے ہیود ونصاری کومبیت سی رعایات دی تقیس مرکزان لوگوں نے اگن انصانات کی کوئی قدر نہ کی مکبر ہمیشہ تعسب كاثبوت ديا جب بهي وقع بلاا منول نے اسلام كے خلاف زمېرى اگلار مهجبي وحي اللي ميراعة اص كرستے، كبھي حباد كواپني طعن وتشنينع كا نشأنه بتا اوركهجي ينجيه إسلام كى تُعددا زواج كوشخة مشق نباتنے عالانحردين مي طعن كرنابهت برى باست ہے۔ اگريسي باست كى سمجھ نبير اُئى توسل سمھنے كى كوششى كرو - اسلام كے تمام اصول فطرست النانی كے عين مطابق ہیں۔ اگر صنرورت ہوتو الم ایمان اسے وصناحت طلاب کرو ، این کی عقلوں میں خرابی تو ہوسکتی ہے مگر السارے نازل کروہ احکام غلط نہیں ہو سيحة . فرمايايد لوگ عبان بوجه كمر دين كوطنون كريت بي لندار بيب تك اِن کے بڑے بڑے بیشواؤں کے خلاف جاد نبیں ہو گاریر لوگ بیری حرکا سے بازنیں آئیں گئے۔ امیریجیب ارسلان نے اپنی کتاب میں مکھا ہے کہ جب تک اسلام وشمن طاقتول کی کمان کے ساتھ کھان، دائفل کے ساتھ دائفل اورم کے سابھ م شین طرح اے گا، یہ لوگ بازنہیں آ بی گے ۔ اقتنع كل بديارم وامتنع جارعين مضم جارم اگران لوگوں کے خلافت مناسب کارروائی ہوگئی توبیا بین مسرحدمیری مِ مِي كُرْرِي اللَّهِ عَلَيْهُ مَعْنَ مِنَ الَّذِيْنَ أَوُثُوا الْحِكْتِ

الكي آيت بي الله نع جادي وجويات بيان فرائي بس كرجاد كيول نركيا عبائي يينا بخيرابل ابيان كوخطاب سي الأكفتات فون قَوْمًا نَكُنَافُكُمُ أَدْيهُمَا فِهِ مُ تَم الله لوكول كيفلاف كيول منين المستفح بنول في ابني فنهمول لعبي عهدويمان كوزورا المصمعامره كى خلاف ورزى كرنا اطرائى كاستقل سبب بيت تومشركين كي ساعق جهاد کی بیلی وجد برعهدی بیان فرانی - اور دوسری وحدیه بیان کی وَهُمَّتُوْ بإخراج السفول امنول نے بنی کواس کے وطن سے ناکل لنے کا قصدكيا - أورسى جنزحضورعليالسلام كے بحرب ميذكا سبب بى كفائے منصوبه نا باكرصنورعلية السلام كوقيدكرو بإجائي بالك بركرد ياجائي ياييقل كرديا حائے۔ اور الاخرارادہ قل برسب كا الفاق موكيا واس كانبتجديد بواكر النظر كے نی کوم کے سسے بحرست کرنا میری اسی جینر کے متعلق فرما یا کدان لوگوں نے صنور علیمالسلام کوشکے سے نکانے کا ارادہ کیا، حالانکر آب مکرچیوڑنے پر ازخودراضی منيس تنصي بكداب كوباول تخواسة بهيت الطوش يفي أورة بط فقاللي منز كوهيورنا برا۔ یہ وہی مرکز داست ہے جس کے تعلق سورۃ ال عمران میں موتورہ مُسلَّى الْمُسلَّى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم کے لیے مبنیع رشدو ہامیت بھی۔ بہر مال ضرفایا کہ اسنوں نے بنی کی خواہش کے فلاد: إلى محمكم محمد سي نكالا اور تبيري وجبرينى وكله م كبك و وهي والم

جاد کی دیول<mark>ات</mark> اُوگل مَ سَی آ اور حبیک کی ابتداد عبی ابنوں نے کی ہے مسلمان تولوائی کے الروپ سے مسلمان تولوائی کے الروپ سے میں مشکر ہے کومیدان مردیں بنتھے تھے ملکہ خود کفا را سمحہ سے میں مشکر ہے کومیدان مردیں بنتھے اور بھیر سلمانوں کو بھی جار و ناجارائ کا مقابلہ کرنا بڑا، وگری مسلمانوں کے باس نہ سامان حبی میں اور نہ ہی وافر افرادی توب ترکویا حبیک میں سامی کی اور نہ ہی وافر افرادی توب ترکویا حبیک میں سامی کی اور نہ ہی وافر افرادی توب ترکویا حبیک میں سامی کی اور نہ ہی وافر افرادی توب ترکویا حبیک میں سامی کی ا

بن الفاری طوف سے ہوئی ہوں المراج کے بیال برجنگ کی ہیں اور اللائی اللہ نے کے لیے توان ہیں سے کوئی ایک وجہ بھی کا فی ہی ہیں اور اللائی اللہ نے کے لیے توان ہیں سے کوئی ایک وجہ بھی کا فی ہی ، ہمال نہیں ، جمع ہوگئیں ، تو فرایا الن کے خلاف کیوں نہ فیصلہ کن جنگ کی جائے ۔ اسے اہل ایمان از قمران کی مرکوبی کے لیے کیوں کے میں بڑے ہو رہایا آفٹ نگٹ ہی تھے تو کہا تم ان کا فروں سے فرون کھاتے ہو وہ قال اللہ ایک آگئی آگئی تھے تھی کہا تھا اللہ کے آگئی آگئی آگئی آگئی تھی اس کا نیا وہ حق ہو گئی آگئی آگئی آگئی آگئی آگئی آگئی ہو اس کا نیا وہ حق ہو کہا تھا ہو کہا اللہ ہے کہائی سے طور اجائے ۔ ان کے فیٹ تو تھی تھی تو کہائی اللہ ہے کہائی اللہ ہو کہائی اللہ ہو کہائی اللہ ہے کہائی اللہ ہے کہائی اللہ ہو کہائی کے کہائی ہو کہائی کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کہ

ہے اسی کاہونا چاہیے۔ کفاروشرکن سے نہیں ڈرنا چاہئے۔ فرای فات کو کھٹے ٹرلڑوان سے کیے کہ بھٹ ڈواللڈ باکنے ہیں گئے انہیں اللہ تعالیٰ تہا ہے جامعوں سے منزا سے گا، برر کے میدان میں کافروں نے ابتدادی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے الحقوں ائن کو

شکست فاش دی ۔ اُن کے ستر سرکردہ کا فرطنے گئے اور ستری تبدی شکست فاش دی ۔ اُن کے بعض دوسے کے طرکھے بھی تھے مثلاً طوفان اِن اِنے سابقہ امتول میں سنرا کے بعض دوسے مرطر ہے بھی تھے مثلاً طوفان اور آئی اور اور سے مرطر ہے بھی تھے مثلاً طوفان آلوں آئی آئی آئی ہے اعال اوالوں

زلزلہ، تبرآندھی، چیج وغیرہ مگراس آخری امریت میں السلونے ایمان الوں سمے ہم عنوں مکند ہیں کوسزا دی۔ فرمایا ایک تواندیں تماکے ملحقوں سے منراسطے گی اور دو ترایہ کمر کرنجی نے اسلامی السلامی الیاندیں ذلیل ورسواکمہ

راسے فی اور دو ترج مراب میں اور دو ترج مراب میں میں اور دو ترج مراب میں میں اور دو ترج میں میں میں اور میں میں اور تمیری بات میر کر فکینے صُرِی کے مُر مکلی ہے مُر النہ کے خلاف

مشکین کی منزل: بې قادسیری جنگ کے دوران ایک موقع الیا آیاجب مہانوں ہیں کھزوری کے آفر بیدا ہوگئے اور فتح اسلامی کوشکست کا خطرہ لائق ہوگیا بہلا محتروت سے آفری خطاب کیا جو آفری کے اوراق میں کہ بھی محفوظ ہے۔ آب نے فرایا، اے الم ایمان اہمیں فلاں مورچ پر کہ بھی محفوظ ہے۔ آب نے فرایا، اے الم ایمان اہمیں فلاں مورچ پر کہ بھی محفوظ ہے۔ آفرد کھا آئی وہ سمے ہیں، میں سمجن ہوں کہ بھی گائی میں بزر لی کا کوئی فامی پیدا ہوگئی ہے یا کہ میں بزر لی کا مظامرہ کیا ہے یا کہ میں بزر ای کا مطالم موکیا ہے یا کہ میں مول کہ وہ اس مقراری کا یہ اور اور کوئی میں کوؤ وفری آگئی ہو، میں نہور ہوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی و ٹروشس کے دائی میں نیاجو تی وٹروشس پر گرو۔ اس تقراری کا یہ اور اور کی اور بالکٹ ذائی میں نیاجو تی وٹروشس پر لا موگیا میں میں ہوئی وال سانے میں مول کو اور اور ایک نے اور اور ایک نوال نے ایک میں دو اور اور اور کی کاروشر کین کوم کا اور کا کھنوں میزا دینے کے اہل ایمان کوفی عطاکی کھاروشر کین کوم کا اور کا کھنوں میزا دینے کے اہل ایمان کوفی عطاکی کھاروشر کین کوم کا اور کا کھنوں میزا دینے کے اہل ایمان کوفی عطاکی کھاروشر کین کوم کا اور کا کھنوں میزا دینے کے ایک ہی واقعات تاریخ ہیں کھیر سے بڑے ہیں ۔

 دنوں کی شفا

مطئن ہوجا بئی گے ، اوراُ دُھم شرکین اور کفار کے متعلق یہ ہے وکیتو ہے الله على حن يشاء المان من سالط تعالى ص عاميد گاتوبہ قبول کرنے گا بھی مصلاحیت اور استعداد ہوگی کے اسلام کی مخرش میں نے دیگا۔ جنامخہ بالاً خرا اوس نیان اور عکرم البصید مخالفین کی تولیہ قبول ہوئی یکرواین العاص العصاص المجسے ادمی حوصنورعلیالسلام کوخم کرسنے كے منصوبے بنایا كرتے تھے ، خود دھ منت كے ساير من النج كئے ۔ تو فراماكرص عام السرتعالى نے توبہ قبول فرالي وَاللَّهُ عَكِيدُ مُ كَلِّيدُ مُ كَلِّيدُ مُ كَلِّيدُ مُ كَلِّيدُ مُ النظر تعالى سب كروان والارد ومراكب كي نيت، ادا دي، عزم ، محنت اور کاوش کوجانات ، و معلی کل- ہے اور محمت والاہی ہ الش کا کوئی محمر کمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس می صنرور کوئی پار کوفی صلحت ہوتی۔ ہے بیعلیٰہ بات ہے کہ ہماری نافص عقلیں اس مکست بھے رہائی

ہوتی۔ ہے بیعلیٰہ اس ہے کہ ہاری نافص محقیں ل حکمت ہے۔ رہ عال ناریکیں مرکزالد کر کا کوئی فعل حکمت سے خالی شیس ہوتا۔ عال نا کر کی میں مرکزالد کر کا کوئی فعل حکمت سے خالی شیس ہوتا۔ المتوبلة ٩ آيت ١٦ واعسلمواً ۱۰ ریسس شم

گذشته آیات میں اُن اباب کا ذکر ہو چکاہے جن کی وجہ سے کفار و مشرکین کے ساتھ جا دکرنا صروری ہے ۔ ولم الربین اباب بیان فرائے ہیں۔ یعنی اُن کی عمر شکی اور نہ اخراج رسول اور جنگ میں ابتہ لا۔ بعض وجوبات کا ذکر اُس سے چھپی اُیات میں بھی ہو چکا ہے ۔ مثلاً یہ کر اگر وہ اہل ایمان پر غالب اُجا بی تو بھر نہ قرابۃ لری کا کھا ظاکر ستے ہیں اور نہ عمر و بیان کی پاسلامی ، مکر وہ ایمان والوں کو نقصان بہنچا نے کی کوشش کر ستے ہیں ۔ اللہ نے اُن کی ایک خصلت یہ بھی بیان فرائی کہ وہ دین پر بحت مینی کر ستے ہیں ۔ دین کے اصولوں پر فضول اعتراضات کر شتے ہیں ، اللہ تعالی کی ذات ، اس سے رسوا ہیں ۔ اللہ سنے فرایا کہ اِن بیٹولی فرا اور وین کی باتر الربطعن اور عیب ہو ٹی کھر سنے ہیں ، اللہ تعالی کی ذات ، اس سے درخوا ہیں ۔ اللہ سنے فرایا کہ اِن بیٹولی فرایا کہ اِن بیٹولی فرایا کہ اِن بیٹولی سے خلاف جنگ لڑو ۔ ورنہ یہ اپنی تین عرکات سے باز نہیں آئیں گئے ، بھر فرایا کے ایمان

والوتم اللے لوگوں سے كيون بي لاتے جوعدو بيان كو تورات بي جنوں نے اللہ

ربع[أيت

أزائن ندرييرمية ائب آج کی آبیت میں العرنتالی نے جہاد کا ایک اورسیب بیا ن فرمایا سہدید ایمان والول سیے خطا سب ہے اور اس میں الی کی آزمائش كاذكركياكياب آمر حسبت وأن شيئكواكاتم كان كرية تمليل يونني حيور وياجائے كارنيس عكم تنهارسد ايان كى آنائش وكى سورة العنكبوت مين اس موضوع كولول بيان كياكيًّا أحَسب السُّأسي اَنُ تُكِيتُ كُولًا اَنْ يَكُفُولُوا الْمُنَا وَهُ مُرَلًا يُفْتَنُونَ كُ لوگ گان كرستے ہي كر وہ محض اس بلے جيور شيابے مائي سے كر وہ كنتے ہیں کہ ہم اہمان لائے ہیں، اور وہ ازمائے نہیں جائیں گئے؟ فرمایاران كا باطل كان سند مم في يله ي الن كى آزمائش كى سنداوراكب بھی کریں گئے ۔ آز اکثل کے مختلف طربیقے ہیں جن میں سے ایک طرلقة جنگ بھی ہے ۔ السّرتعالیٰ اہلِ ایمان کو تھا رومشرکین کے مقابلے میلئے میدان جہا دیں بھی لا کھٹرا کر المسینے اکرائن سکے امان کی جنگی کی زمان كرست حب كينتي بن مخلص مؤمنوں اور منافقوں كے درمیان مغاصل فالم موجا في اورايان والصنص لوك تحفر كرسا من آجائي حضور واليالم كافران لحيد يبن إلى رَجُلُ عَلَى قَدْسِ دِينِ إِن مَركَى عَلَى کادین ہوتا ہے ،اسی کے مطابق اس کی از ماکش بھی ہوتی ہے ۔اس ازمائش كى تفصيل الكرتعالى في سن سورة لقروبي بيان فرائى ب \_ وكن بُلُون كُم بِشَىء مِن الْحَقَون ... الاية مم تمين فوت عبوك ، مال وعبان كى كمى اور تعيلول كى قلىت كى سبب ازمائيس كم منكم نوشخ برى سبت اكن لوكول كے ليے ج م مرصيب سب ميں صبر كا دامن تقامے سے فقتے ہیں۔ اس وقت ہرصاحب مال کی آز مکن ہر رہی ہے اللے سے مستقلے ہیں۔ اس وقت ہر رہی ہے اللہ میں اللہ ال

کروہ حبا داور دوسے را موسفیر میں تدر مال صرف کرتا ہے۔ وہ عیاشی، فخاشی اور رسم ورول برخرت کرا ۔ ہے یا دین کی تبلنع داشاعت پر ،اگراب آج كى دنيامي مال كے اخراجات ير تحقيق كريں كئے ترمعلوم ہوگا كرنو دابل مان نیکی کے کاموں برای قلیل مقدار فرق کرسے میں حب کر محصل تما نے ، فی نئی، بلاگ بازی اورفسول سم واج برکشیرمقدارخری کی جارہی ہے۔ المكاراج وكاهد والموالك وكالموالك والموالك والموالي والمو ستبيث ل الله الله الله الله كالسيم المن النه الول اورجا فول كي سائق جها و كرو بركويها ديس مان اورمال دونوں جيزس كھيا الرتى من اس معليا بي صعند ور لوگول كويمي معاف بين كيا گيا - اگر كوئي نتخف صياتي طوريرها ديايي مين شامل منين موم اور وه صاحب مال بي ترمالي جها دكرمكة به. اوراگروہ مال بھی حربے کرنے سے قابل نہیں ہے نواس کے لیے جهاد باللسان كالحكمب كروه ابنى زبان سے نصب حُول بِللَّهِ وَرَبُّ وَلَهِ التنزاوراس کے رسول کے حق میں کلمہ خبرہی کہ دیں، دین کے تق میں خیرخواہی کی بات کریں تاکہ اہل ایمان کے توصلے میند ہول ۔اس کے برخلاف اگردین کے خلاف برایگنڈا کرنے سی ترجم کے مرتکب بوسطے عام طور مرجبا وبالبيف دوات مست خالى نبيس بركم است عني ياتو تمن سے لیجاؤے لیے دفاعی DEFENSIVE حیاد ہوتا ہے گئون حادكه ما تاسے مرسير نے بهال بيلطي كھائى سے -اس كانظريہ يرب كرملان ابنى مرافعت من تواطرا في كرسكة بن محرانين اقدامي جهاد كرك في اعازت نهي والم شاه ولى الدير محدث وموى فرمات ہں کہ حیار حانہ اور مدافعانہ دونوں قسم کے جہاد فرعن ہیں۔ اگر کھا رامل ما يرخله آور بول تواينا بحاؤكر نے كے ليے توارا فياتے من قركوني شك

هباد کیختف صورتین

نیں۔ اور اگرظلم کی بیخ کئی سکے بلے جارحانہ حباد بھی کرنا پڑسے ، ظالم سکے ظلم كور فع كرنے اور تطلوم كى امراد كے يا اسكے بڑھ كرنجى على كرنا برائے تدبير بأنكل هائمزسب يجب لحصرت البيجرصديق بنسف خلافت كاباراطهايا تواكب نے لينے يہلے اريخي خطبه بن فرايا تفاهما ترك فَوْم جهادا فى سنبيل الله إللافك وقوم جادكوترك كرديتى سب وه ذيل وخوار بو كرره ما نى سب وينالجراب الصداول سع ذات كاشكارس ابل ایمان بلنے منن کوئٹبول سیکے ہیں انی بیرد کی تدبہیت گا ہوں کو لول ارتما ہوں ين شيطان واعل وخل مه خس في وكون كوعياش اور آرام طلب بنا دياب جبى وجهروه حباد ببطيعية فرلضهرست غافل مهمه يجيح بين . لهذا ذلكن كالثكاري عزمة "نوقراني بروگام برهملدرآمه سهيمي عامل بوسختي سهد عيش وعشرت اور آرامطیسی کے ذریعے ذکت کو دور نبیر کیا جاسکتا میلمان صداری کے عزست و وفار کے ساتھ دنیا میں فائم کہے جیرانگریز نے ایسی ایسی ترابرختیا كير جن كے ذريع ملانول سے جذبرہاد كوختم كيا گيا، نام ناو دين تے عملارول سے مهاد کے خلاف فقے دلائے سکے محاد کے خلاف بالميكنداك يرجمون وكول كوكوا كياكيا فاكرلوك ليضنن كوبا مكل فراموش كردين بهرعال جهاد كي مختلف قبرمين مي اور مرسمان ايني حيثيت كيمطابن اس كارخيري حصر يعنظ ايندي الراس مي كوتا بي كربكا توعندالسُّرماخوذ بوكا.

الدلارند فرمایا کر ایے اہل ایمان اجهاد کے ذریعے تمهاری آزمائش جهاد بلور ہمگی بہاد ہی کے ذریعے اللہ آجائی من فقول اور مؤمنول میں تمیز بدائر کیا عبادت اسک اسی سورۃ میں منافقین کا حال فری تفصیل کے ساتھ آرام ہے یہ لوگ ہمیشہ جہاد سے گریز کرتے تھے اور حجوظے جلے بانوں سے جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے ، حالان کی نماز اور روزہ کی طرح جاد بھی ایک عیاد شامل نہیں ہوتے تھے ، حالان کی نماز اور روزہ کی طرح جاد بھی ایک عیاد کے جعم الور انہا مگل صلالہ جسم دنیانی،

ہے۔اب ہمارا ماحول ہی برل دیکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نازروزسے كس بى محدودسے عالانكرجاد يالنوس عادست سے، اور اس كاورجببت المنسب فيركة الإسكرم الجهاد اسلام كاكلان کی بدندی جهادمی ہے بعنی عزت جها دکی وجہ کے عالم ہوتی ہے ۔ حہا و کے ذریعے ہی اسلامی نظام قالم کیا جاسکتا ہے۔ شاہ ولی الٹرڈائی تصنیف هجة الطوالبالغرم المحقتية م المرحبنة انبياء كيمقا صدس بردأ خالب رَفِعُ التَّظَالُ عِرِمِنُ سَبِينَ السَّاسِ بِينَظَامِ وَمِنْ الْمِياءَ كَمِنْ مِن وافل ہے جس کے لیے جہا واکر ہر ہے ، حب کے لیڈران کفری سرکونی نہیں کی عاملی وہ ظلم سے بازنہیں آئی گے۔ فرمایا لیے ایمان والو إ كمياتم كان كرتے بوكرتم يس حجور ديا جائے كا م وَكَمَّا يَعَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ لَجِهَدُوْ مِنْ كُمُّ عَالانحُ السُّرتِعَاكِ نے ابھی کر نہیں جانا اگن لوگوں کوجنوں نے تم میں سے جہا دکیا تیفیہ علالين والص فرما نفي مركها ل يعلم محمين علم المورب كيونكم محف علم توالل تعالى كوازل سے ابتاك سے و وعليم كل سے اور ذريے ذرك كرجانات النابيال كتفايك اللاعلامعن أيرست الترتعالى في الحبى كسيطام رنبيركيا اكرلوكول كوية على جائب كرجام میر حصد بینے والے کون لوگ میں اور اس سے بیٹھے رہ جانے والے کون ہیں جدیا کہ بیلے عن کیا جہاد سے مراداس کے سارے شعبے ہی تینی جا د بالبيف، حباد بالمال اورجاد باللسان ب اسى طرح تبليغ دين طي جادمی کا کیس شعبہ ہے ۔ دین کی سرطبنری اور لوگول کے شکوک وشبہات دوركرنے كے ليے تصنيف واليف تعبى اننى مى عنرورى سے حتنايكم بُ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيلِ اللّهِ أَوادُفَعُواً (اَلهُ مَرَان) كَرِالسُّرك راستے میں اقدامی حباد کرو یا دفاعی حبار، دونوں فرعن ہیں اور موقع کی جات لحجة الله البالغة صلا (ذياض)

ہے کوئی ایک طرایقد اختیار کرنا بڑر تاہیے

اكرجي التارتعالى في تمام إلى المان كوجهاد كا بارباد يحم وياب ميك آج کی دنیا میں صحبان لینے تطاوم سماان بھاٹوں کی مرد تھرنے سے قام ہں۔ وُنیا کی بڑی طاقتوں نے اللامی ریاستوں کو اپنی سیاست کے جال مين اس قدر محط ركها ب كرسمان بي بس موييكي وافغانتان ب تبابى آئى ، برمانى مىلمانول كاقتل عام موام كركونى ان كى مرد كونه بنج سكا -عليط تريه تفاكه مشرق مي ايك ملان كولكليف بنجي تومغرب والمه ترطي انطقة امكراب برجذبه بي فتم بوجهاب النرشة فبالب فظيم مسلما نول مي اماد ايمي كا احباس موجود تفا - جنائي فلكيب ارسلان ايني تا عاضران لم الله مِن منطقة مِن كرسُلال في من عب طوابس من سلمان أعمى والوس مصافق بريس بيكار تصاتوي كيلف ورج ك قريب عجب عفريث كل صور كے بجر از بوان ديجھے بن كى تعداد سچاس كے قريب على ميں سنے پوجھا، تم كون لوگ موا وربيال كيسے آئے ہو توكنے لگے مم افغانستان كے باشندے بن اور اینے ملان عبائول کی مرد کے لیے آئے میں می الباسی صدی سے اخری مصعیمیں برجزب بالکل خفر ہوجیا ہے۔ امریکی، برطاینہ اور زوس ندانياحال بيبلار كهاسب كركوني مسلمان ووسي مبدان كى مدرتين كرسكة برما مي لا كھول مثلان شيد بوسنے قبرس ميانس بزار ترك مہان اسے گئے ،اس وقسند لبنان کے دانعانت ہارے مانے میں، مندوتان کے ملافوں برآئے دِن مظالم توڑے جلتے ہیں مگر کوئی کسی کی مردندیں کرسکتا ۔ زبانی کلامی سب مجیمیرونا ہے ، اعبلاس ہوتے بن التحريزين بين بوتى بن محماصليت اليي عكرة فالم ب حب من مسرمو بن مبرس المار من المان مهال من معلوب بن طلم مي ليا يلي مي يست بيلے جا فرق نبيس آيا سيمان مهال مي معلوب بن طلم مي ليات بيلے جا

دوی اور رازواری

فرمایا الترسنے ابھی کے ال لوگوں کوظا مرنبیں کیا جنوں نے نم ميس سے جا وكيا اور دوسرى بات بيكر وَكَ وَ يَنْ خُنُ ذُوْ اَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجُ لَدُ الرنبي بَايامِنول بنے اللہ اس کے رسول اورومنوں کےعلاوہ ولی دوست، ولیجہ کا حجا دوست اور داردان موتاب مطلب بیب کرسجا بیامسلمان کسی عفیم کم کواینا دلی دوست بھی با کرئا جمیونکه دوستی کے ذریعے داز مے افظا کاخطرہ ہوتا ہے۔ اور اگرالیا ہوجائے تو قومی لحاظ سے نہیت خطرناك بوسكاب يسورة ما مُره بيسب ساع ايمان والوا لَاتَ يَخْذُونا الْيُهَا فُونَ وَالنَّصَالَى آوليكاء بيوولون اورعيانيون كوايا دوست مت بناوا ـ دوسرى مكربطاناة كالفظ بهي تابيه اس كالعني مي و اور لاز وال ہوتاہیے۔ مگر آئ حالت یہ ہے کہ تمام میمال ممالک سے راز امریجا ور فرانس کے بیود و نصاری کومعلوم ہو گئے ہیں۔ ایک صحابی نے غلطی کی تھی۔ جب ملان محربرحلہ کی تیاری کرسے تھے تواہش نے کفار کوایک خط تھے کہ برازافتا و کرنے کی کوششش کی بخط تھا گیا وہ اس منمن میں مورة ممتحنه نازل ہوئی جبر میں سلمانوں کوسےنت تنبیری گئی كراً لنده مجى اليي حركت يذكرنا والعان والولا لل تَستَيْخَادُ وَالعَالِي اللهَ الله الله الله وَالعَالِي وَالع وَعَدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بناؤ ،ورىنساك معاملات غراب ہوجائیں گے۔ آپ دیجھ لیں سعودى عرب كے سامے وازامر كي كوم حليم بي . دولت سے ، اسلى سے مگر دين كے اسولوں بيعمل منيں ۔ اگراللركے احكام بيعل بوتا توائج ونيا بي معلان ذلیل وخوار سر موستے .

فرایا ، جنہوں نے الگر، اس کے رسول اور ہونوں کے سواکسی کودلی دوسرت منہیں نبایا - السّرنے ان کو بھی ابھی ظام رہیں کیا - ان کامعاملے ہی وانتح ہوگا کران کی دوستی مومنوں کے ساتھ سے ایبودلوں ،عیسانیوں اور مندوول کے ساتھ ہے حالان کرکی کافرکسی ملان کا دوست بنیں ہوسکتا لهذامسلما فول كويجي جابسين كمراك كونذانيا دكى دوست بنابل ادربذاك بير لين دازظام ركري أن ك سائق انطاف كامظام وتركيا عاسكا ب مركر راز دان دوست نبیس نبایا جاسكتا . توفرها یا انجی كک السرتعالی نے ان توكول كونطام زنيين كيا . توجها وكي شروعيت كي ايك وجريه عني موني كدالترتعاط أزانش كريكا اور بحفرظا بركريا كاكركوان فلصب اوركون منافق كون المك طرصات واوركون أيتحص المتاب ونثاه عبدالقا در واليج كالمعني عجيبي یعیٰ راز دان کہتے ہیں بوکسی سے اندونی رازوں کوجانا ہو۔ بہرحال فرمایا كرالترتعالى امان والول كوصروراز مائيكا - والله حب الله م تَعْسَمُ لُونَ الله تعالى خبر كفي والاست عجيجة تم كرنت بو مطلب

برکرتهارا اخلاص بالفاق، احجیائی بالرائی، حباد کانشوق با بخود سب کچھ الترتعالی کے علم میں ہے۔ متہار اعمال اُس کی نگاہ میں ہیں، وہ نہیں اندائے بغیرتریں حیور سے گا۔ اندائے بغیرتریں حیور سے گا۔ الشوية ٩ آيت ١٤ ٢٢ واعسلموآ ۱۰ .

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنَ لَيْ مُرُولُ مَسْرِجِدُ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى اَنْفُسِهِ مَ بِالْكُفْرِ أُولَلِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُ مُ إِلَى وَفِي السَّارِهُ مَ خُلِدُوْنَ ۞ اِنسَّمَا يَعُهُمُ مَلِيجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالَّهِ النَّكُوٰةَ وَلَـهُ يَخُشَ اِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولِبِّكَ اَنْكِ تَّكُونُولُ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞ اَجَعَلْتُهُ سِقَايَةَ الْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ الْمُسَجِدِ الْحَرَاهِ كَمَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَجْهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوَاتَ ﴿ عِنْدَ اللهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْهَانُولُ وَهَاجَرُولُ وَلَجْهَدُوا فِي سَبِيلُ اللهِ بِأَمُوالِهِ مُ وَانْفُسِهِ مُنْ اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَأُولِيكَ هُمُ مُ الْفَايِزُونَ ﴿ يُبَيِّيهُمُ مُ رَبُّهُ مُ بِرَحْهُمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنْتٍ لَهُ مُ فِيهَا نَعِيدُ مُّقِيْكُونَ خِلِدِيْنَ رِفِيهَا آبَدًا اللهِ عِنْ دَهُ آجَدُ عَظِيْثُ اللهُ

تن سبعل ، نبیں ہے لائق شرک کرنے والوں کے کہ وہ

آباد كريں الله كى مسجدوں كو اس عال يں كر وہ لينے نفسوں پر کفر کی محاہی جینے والے ہول یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چے ہیں اور وہ دوزخ کی آگ یں ہیٹہ سے والے ہی 🕟 بیک آباد کرنا ہے اللہ کی معبروں کو وہ آدمی جو ایمان لایا اللہ یر اور قیاست کے دِن پر اورجس نے ناز فائم کی اور زکواۃ دی اور نیں ڈرا وہ سوائے اللہ کے کسی سے ۔ پس آمید ہے کہ سی لوگ ہوں گے ہایت پانے والے 🕦 کیا عشرایا ہے تم نے عاجوں كو إنى بلانا اورمسجد حرام كى تعمير كرنا اس شخص كى طرح سج امان لايا التلر پر اور قیاست کے دِن پر اور جاد کیا اللہ کے رائے میں نبیں برابر یہ السر کے نزدیک اور اللہ نبیں راہنائی کرنا اُن لوگوں کی جو ظلم کرنے والے ہیں 📵 وہ کرگ جو ایکان لائے اور جنوں نے بجرت کی اور جاد کیا اللہ کے رائے میں لینے مالوں سے اور اپن جانوں سے ۔ یہ لوگ بڑے ہیں درجے میں النتر کے نزدیک اور بنی لوگ ہیں فائزالمام ہونے ملے 🕑 بثارت ریا ہے اُن کو اُن کا رب اپنی رحمت سے اور خوشنودی سے اور ان کے لیے الیے باغات ہیں جن کے اندر دائمی تعمین ہوں گی 🛈 یہ ہیشہ کہنے والے ہوں گے اُل میں۔بینک الشرتعالی کے پاس اجرعظیم ہے 💮

گذشته آیات میں الشرندالی نے جاد کے مشروع ہونے کی وجوات بیان فرمانی ربطِ آیات تھیں ۔ ان میں سے بعین وجوات وہ تھیں جومشرکین کی طرف سے پیا ہوئی منسلاً میں ان میں سے بعین وجوات وہ تھیں جومشرکین کی طرف سے پیا ہوئی منسلاً دین میں طعن کرنا اور طبعے مثل نے کی گوشش کرنا ، عمد پیان کو توڑنا ، نبی کو اس کے گھرسے تکانی اور جنگ میں ہیل کونا وغیرہ ۔ بھرالشرنعالی نے جاد کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا کہ

التترتعالى المرايمان كالمتحان ليناعيا مبتسب اوروه اس باست كوظام كرزا عامتاب كركون ب جرجادي سنوشي صداميا ب ادركون ب جو

سورة زاكی ابتداءم صشركین كے ساتھ بیزاری اور جنگ كا اعلان اورماجه كياكما تقا بَرَاءَة مُون للله ورسولة .... الح جب يراعلان بواتو مشركين محركن انتح كربهار سے خلاف بلاوجہ اعلان حباك كياكيا ہے عالانكم ہم بھی تونیک کام کرتے ہیں۔ ہم بین الطریشر لین کے متولی ہیں۔ اس کی تعميرا ورظامري آبا دلى مين طبط حيط كالحصيب لينتي من اور عير ورسم حج مين حاجيول ی خدمت کرستے ہیں، خاص طور مرجز رہ عرب کی سخنت گرم آب و موا مِں اُن کے بیے یاتی کا انتظام کرتے ہیں ، بندا ہار سے خلاف اِعلان بزاد درست نبیں ہے۔اس کے جانب میں الله تعالی نے بیال ارشاد فرمایا بِ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعَثَ مَرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لائت نہیں ہے کہ وہ السر کی سے اُل کوآبا دکریں ۔ آگے اسی سوقیں ٱرالمِبِ إِنْهُ مَا الْمُنتُرِي كُولَ عَبْسُ بِشَكِ مِنْكُر وَكُرْ بِمِن طَابِم ہے کہ جو خود مشرک کی وسیسے تخبس ہوگا وہ السل کی سجدوں کو کیا آباد کرے كا، لهذا النظر مي مشركين كي طرف مي ماعبركي أبادي كا دعوى تبيم نهير كيا، خاص طوريراس وُحبر سے كرشاھ بدين عَلى اَنفُسِه بِالْصَّعُ فِي وَهُ وَرالِينَ نَفْسُول بِرَكُفْرَ كَي كُوامِي فِينَ والعابِي بَعِينَ جِبِ وه خودعلانیه طور برکفنرا وریشرک کی باتنی کریتے ہیں ، اور شرک نخاست ہے تو بھرائن کی طرف سے الٹر کے باک گھروں کی ضمست کا کوئی دعویٰ فابلِ قبرِلْ نبیس رہنا۔ فنرایا ان لوگول کی حالت پیرے کہ کفراور تشرک کے ارْ كُابِ كَى وَكِيْ أُولَلِكَ جَعِطَتْ اَعْمَالُهُ وَأَنْ سِكُ مَامِكُال َسَ*الُعُ ہوچے ہیں۔ اَک کیسی نیک کا کچھ فا کرہ نہیں۔ ک*یفی النّار ھُر خوادُ وُن

میاحدگی حقیقی آباد

جس كا بالاخرنيتجرير ب كروه دوزخ مي جيشه رمن واسي . أك الترتعالى في فراي إنَّهُما يَعْمُ مُنْ مُسَاجِدُ اللَّهِ عَقِيقِ مِن مَعْ إِنْ مَا أَ الْحَرَفَ فِي وَالْاوَهُ عَنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهِ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن م يعنى مكن المكن باللها الله تعالى ك وماينت برايان ركه من واليوم اللخيراورقيامت كرن يرايان ركه است وَاقَامُ الصَّلَاقِ اورنمازاً واكرياب وَالْقَ الزَّكُوةَ الرزكاة ديّاب - وَلَهُ كَيْنُ إِلّا اللَّهُ اورالله كيسواكسي سيخون بنيس كها أ- دراصل معيدول كياوى اس کی تعمیراور زبیب وزینیت ہی سے نبیں ہوتی مکیمسا عبر کی حقیقی آیادی الى بى الله كى عبادىت كرسنے سے بوتى ہے، قرآن ياك كى درس تركي اورالطيك ذكركرك سيهوتى بعديصنوعليالصلوة والسلام قیامت کی نشانیول میں سے ایک نشانی میھی بیان فرائی کرارگ ملحیال ى ظامرى ليب الب ببت كري كے - فرالا كَ اُنْ خُرِفْن كے حما نَخْسَفَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّصَلَى صِرَاحَ بِيودونصارى لِيفعات خانوں کی ظاہری آرائش کرتے تھے،اسی طرح مم تھی کرو گئے، مگردہ اپنے سے خالی ہوں گی ، بعنی جس مقصد داللہ کی عبادت اور ذکر) کے بلے نبائی كى بى السُ مقصد سے خالى بول كى ـ

ابک شخص نے اوانی کی وجہ سے میں بیٹیا ب کہ دیا ہے ہوں میں بیٹیا ب کہ دیا ہے ہوں میں بیٹیا ب کہ دیا ہے ہوں میں بلاکر بات سمجھائی ، کہ وجھ وہائی اصلوہ والسلام نے اسے قریب بلاکر بات سمجھائی ، کہ وجھ وہائی اصلحہ اس بلے نہیں تعمیر کی جاتیں کہ السام کے گھرول کا مقصد نماز کی اور فرکر اللی ہے ۔ مورة فررس السرنے فرمایا ہے ۔ فی بھی ہی ہی ہی گئی تا کہ اللہ کا تا تی ہے گھرول کو باز رکھتے لور وی کا کی میں اس کا ذکر کرنے کے کھرول کو باز رکھتے لور ان میں اس کا ذکر کرنے کے دیا ہے ۔ ابوداؤر سن ایس کا ذکر کرنے کی دوایت ان میں اس کا ذکر کرنے کی دوایت ان میں اس کا ذکر کرنے کی دوایت ان میں اس کا ذکر کرنے کی دوایت

بي آ آسية حضورعليالبلام نے حكم د ما كرمسى ول كو ياك صاحب ركھا حا عزصنيكرمساعيرى حقيقى أبادى تلاوست قرآن ،السركي ذكر، نما زكى لائتى اوران میں درس و ترکس وغیرمسسے ہوتی مصمحرمشرک لوگ ال جبزول ست محروم بس منشركول كاحال تديه تفاقب كم النول في خال كعبه مے در دگردیت رکھے ہوئے تھے بہت توسل سرتھاست ہیں ۔ معبلا اِن کو ر کھنے والے ماحد کو کیا آباد کریں گے ؟ اسی لیے السّرنے فرایک مساجد كوآيا وكهذا مشركول كالنق تنيي ملكه ال كوآبا وكرزا ابل ايكان كاكام ہے، جونماز اور زگواہ کی بیندی کرتے ہیں اورصرصت الطرتعالی سے رِّرِتِي مِن فرايا فَعَلَى أُولِيَّكَ اَنْ سَيْكُونُوْ أَمِنَ الْمُهُتَدِينَ امْدِرہے کہ ایسے ہی توگ برایت یا نے والے ہول گئے۔ كذشة سورة بيصاحبر كيمتعلن الطرتعالى كايدفران كزر دياب كركا فراويرشرك سي سجي كي متولى نهيل بوسكة إنَّ أَوْلِيكَ أَوْلِيكَ أَوْهُ وَإِلاَّ الممتفول تعنى فانكعبه كم تولى نوم بهيز كار لوك بي بوسكة بي تقوي كى يىلى منزل يدست كران كفرائنرك أورمعاصى سي بي عائد. بو إن جرام كامرنكب مو، ومعرام كامتولي كسيم وسكتاب وحال عي مے کہ تولی ہے دین اوگ ہول سکے ولی فتنزوف دہی ہوتا ہے گا۔ متولی خود ہے نماز ہوستے ہیں محض وصطہے بندی میں آکرمسجر تو بنامینے مں اور خود متولی بھی بن جاتے ہیں مگرایسی سحدیث قبیقی آبادی سے محروم ہوتی میں مسجد کامتولی و شخص ہوناجا ہئے۔ جومتدین ، ایماندار ،عیادت کرا اور نمازی ہو یجو مال کی طهارت اور پاکنیزگی کا قائل ہواورجس سے ول میں خلا کانومن ہو۔ اسی سیے الیٹر نے فرمایا کہ تشرک اور کفر کرسنے والول کا بير كام نهيس بي كمروه سحبرول كو آباد كريب، وه تُران كى بربادى كأسامان بى كركست بى مظاہر ہے كرجن مساجد ميں النظر كى وحد نيست كى بجائے

ساحبی تولیت سرکی تبلیغ ہو، اورسنت کی سجائے برعات کورواج دیاجائے۔ وہ مسجدیں کیسے آبادہوں گی ؟

نگیلیان پرموقر<del>ت</del>

غزوه بردين حضرت عباس فينشركول كى طرف سي حصرايا تصاآب جھی قبری کی چنیت سے مرینے سٹے توحضرت علی نے انہیں ملات كى كە آب نے بھی تنزكول كاسا تقد دیا۔ اس برحضرت عباس شے جواب دیا که اس میں کوئی شائے منیں کر آب ہم سے بہلے ایمان لا ادرسیط بجرت کی مگرم می تونیکی کے کام کرتے تھے بہم عاجوں كى خدمت كيا كرنے تھے ، ال كوياني بلاتے تھے ، خاند كجير كي وكيري كيت تھے، اس ميں ماجيول كى ضروريات كاساهاك كرتے سے ، روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ خانہ کو کا غلاف دہیا کرتے تھے مسجوطرم كى صفائى كابندولست كرسته تھے، لىذا ہم بھی نى میں بیجھے نہیں ت تھے۔اس کے جواب میں النظر نے فرایا آنطبک کھی میں مقالیک الكابي كياتم في عضرا ياب عاجيول كوياكي يلانا ، ويحمّارة المكتجد الحيرا ورسي حام كي ظامري و تجديجال كوائس تخص كي طرح كمن امَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَجِهَدَ فِي سَنِيلِ اللّهِ جِرابَان لايا السّريرا ورقاست كے دنّ براوَرجب نَے جا دكيا اللّٰہ كے راتے ہيں . فرا الک قدم الامان تخص النّحض کي طرح کیسے ہوسکناہے جب کی بچی منے محض سجاح ام کی ظاہری طبیب طایب جمہ محدود ہے فرایا لاَ كَيْتُ تَوْنَ عِنُ اللَّهِ اللَّهِ مِن وولُولُ شَخْصُ النَّارِ سُمْ عَلِي أَي بَعِيبَ منیں موسکتے مطلب پر ہے حس نے ایمان قبول نہیں کیا-اس کی كونى كي كالسير كے مان فنول نيں ہے۔ اگرايان سے تونيك كام تحى مفيد بهو كامريج وت اورجهاد كيم امرنيس بوسكا بصنوع لمالم كاارانا ديه كرجب قم كسي خص كود يجهو كرمسي كى د يجه عال كر آب اس کی ضرور پاست بوری کرتا ہے اور وہ عبادست گزار مجی ہے، تواس

کے تق میں گواہی دو کریدائیا نارا دی ہے ۔ اس کے برخلاف کفراور کر کے سے والوں کے منعلق فرایا کے بطث اعتمالیہ فران کے تام کال کرنے مائی ہے والوں کے برخلاف کی خیادائیاں بہت ہو گئے۔ کرئی نیک عمل مفید منہیں ہوگا۔ سور قانیا ہی میں موجود ہے قب کو گئے کہ کہ موردن میں مردوزن میں المصل کے اللہ المائی کے بیٹر طریحہ وہ ایمان المروقر بی اوگ جنت میں واضل کے حالی کے دیا گئے دہ ایمان مشرط ہے ، ورد حالی خولی مما حدی خدورت کی حدید ایمان مشرط ہے ، ورد حالی خولی مما حدی خدورت کی حدید ایمان مشرط ہے ، ورد حالی خولی مما حدی خدورت کی حدید ایمان مشرط ہے ، ورد حالی خولی مما حدی خدورت کی خوالد و نہیں ہے گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جوشنے فی محض سے بری عارت کھڑی کہ دیا ہے۔ اور اس کے اصلی مقصد کو پورا نہیں کہ تا تووہ قابل تحمین نہیں ہے جہ اور اس کے اصلی مقصد کو پورا نہیں کہ تا تووہ قابل تحمین نہیں ہے جب کران کے بروگرام برعمل نہ ہو، مساہد میں ورس و ترریس کا مرتب ہو۔ اللہ کی عباویت اور اس کا ذکر نہ ہو، اس وقت کا مسی کا فیصلی کے کہ توفر کا کیا تا مرسی کا مرتب کا مرتب کا مرتب کا مرتب کا اور اللہ کے کا توفر کا کیا تا میں ہوگئا۔ قیارت پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جا دکیا۔ الیا نہیں ہوگئا۔ قیارت پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جا دکیا۔ الیا نہیں ہوگئا۔ قوم کی راہنا کی نہیں کہتا کھڑا ور شرک سے بڑا ظلم ہے اور اللہ کے مراسی برائی کی برائی ہو ایس برائی ہو کہا ہو کہا

الم الترافي الترافي الم الموقية في معنول بن الوكريف والول كى تعرب كى ب دارشا دبونا به الكذير ألا المكنو المكنو المكنو المكنو المول المال الم المال المال المرابي المكنو المكنو المكنو المكنو المكنو المكنو المكنو المكنو المال المرابي المحتمد المرابي المراب

برنظیم سمیے تصمین سَبِينَ لِاللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّلُمُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ ا

فراا يكثريه فركبه وكبه ويكمة منه ومنه ويمثوان فائز المرام لوگوں كوران كارب إبنى رحمت اور خوشنودى كى بشارت بياً ب- وَكَجُنَّتِ لَيْهُ ثَمْ فِيهُا نِعَيْثُ مُ مِّقِيثُ مُ الساورو کے لیے باغات کی بشارت بھی ہے جن میں دائی نعمتیں میسر جول گی . الربايان ميرالك تقالى ني تين اعمال كي ميتيرس مين الغامات كا وكرفراياب، أيمان كي برك من الله تعالى رحمت شامل عال موكى جهاد کے برہے میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنو دی عال ہو گی اور ہجے ت مے عومن میں بہشت میں مقام نصیب ہو گا- التار نعا الی نے ان کی نبار سائى سے . سرايا ينوس فتمت اوگ خولدين في كاكدا ال بتول من ہمیشہ ہمیشہ رہی گئے اور وطال سے ناک ہے جانے کا کوئی خطر نہیں موكا اورىزى عطاكى كنى كونى نعمت تينى عائد كى . فرمايا إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ اَنْجِنْ عَظِيرَ عَيْجَ بِينك اللَّهِ كَ فِلْ بَنِينَ بِرَّا الْجَرْبَ جُوده اللَّهِ الْمُرْبِ جُوده اللَّه ایان اوراس کے احکام کی تعمیل کیے والول کوعطا کر بھا۔

الــــتىبة ٩ آيت٢٣ ٢٣ ٢٣٢ واعسلمواً ١٠

لَيَا يَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْبَاءَ كُو وَإِخُوانَكُو الْوَلِيَاءُ اِنِ السَّتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنَ اللَّهِ مَا الْمُلِمُونَ ﴿ وَمَنَ اللَّهِ مَا الْمُلِمُونَ ﴾ تَتَخَلَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَوْنَ وَاخُوانُ وَمَنْ اللَّهِ وَالْمُوالُ الْمَاتُونُ وَاخُوانُ كُمُ وَالْمُوالُ الْمَاتُونُ وَاخُوانُ كُمُ وَالْمُوالُ الْمَاتُونُ وَاخُوانُ كُمُ وَالْمُوالُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي اللَّهُ اللْمُ ال

میں حسب ملے :- لے ایمان والو ! نہ باؤ پنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق اگر وہ پند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں ۔ اور جو ائن سے دوستی کر بیگا ۔ پس میں وگ ہیں ظلم کو نیوالے آل رائے پیغیر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تہائے باپ اور تہارے جیئے اور تہائے خاندان اور الل جو تم اور تہائے باپ اور تہائے اور تہائے اور تہائے ور تہائے کہ ویر بی اور تجارت جس کے اند پٹر جانے سے تم فررتے ہو ، اور تہائے لپ ندیدہ ہیں تہار فررتے ہو ، اور تہائے لپ ندیدہ ہیں تہار فررتے ہو ، اور تہائے کے رسول سے اور اس کے دائے یں نزدیک اس کے دائے اس کے دائول سے اور اس کے دائے یں نزدیک اس کے دائے یں

سبلی آیاتیں اللہ تعالیٰ نے جاد کو افضل الاعال سے تعیرکیا ایان النا ، جرت کونا
اور جاد کرنا اللہ کے نزد کیے بہت بڑا کا رامہ ہے ، اللہ تعالیٰ نے مؤینیں ، حماجریں اور
مجاہرین کے لیے اپنی رحمت ، خوشنوری اور حنت کی بثارت سائی اور فرایا کہ اللہ کے
بلی این اوگوں کے لیے اجر غیلے ہے ۔ چون کو بیرجا دکا مرضوع جل داج ہے تو اللہ تعالیٰ
بلی این اوگوں کے بند مرتبت بہونے کا ذکر کیا ہے ۔ ابتدائی دور کے مطافوں کے اکشہ
اعزہ واقارب کفری عالت پر تھے بعب جاد کا سحم ہؤا تو باپ بیٹا ، بھائی بھائی ، چپا
جیتبا وغیرہ کے آئے ماسنے آئے کا احتمال پیلہ ہوگیا۔ قرابت داری ایک ایسی چیز ہے
جوجاد کے داستے میں رکا ور طب بنگی تھی ، چپانچہ اللہ تعالیٰ نے آج کے درس پی قرابدادی
کے مقابلہ میں ایمان کی چیستھت کو واضح فرایا ہے اور اہل ایمان کو متنب کیا ہے کہ پر شرت داری
منا جو جاد نہیں ہوئی چاہیے کہ بی تعلقات اسی صورت میں قائم رہ سکتے ہیں جب بحد و ووں
مان جو جاد نہیں جوئی چاہیے کھی تعلقات اسی صورت میں قائم رہ سکتے ہیں جب بحد و والی

طرف ایمان موجود بود لهذا ایک مؤمن رشته داری کے مقلبطے میں ایمان کومقدم سرکھے گا اور صرورت پڑنے پرعزیز ترین قرابتدار کے ساتھ محرا جانے سسے بھی دریغ نہیں کر مگا۔ صرورت پڑنے ہے جو دند اس کا دیر اس کا دیر اس کا جو دند اس کا جو دند اس کا جو دید اس کا جو دید اس کا جو جو

كنزمقالد اميسان

كے بائے شعل راہ ہے سررة متحدي بي بے فَدَّ كِانَتُ لَكُمْ المشوة حسرتنة في إناه به والذين معدد ابرابيم علياللام اورائ كے ساتھيول ميں تمهارے يا بہترين نمورز ہے و سطفرست ابرابيم عليهالسلام في البن باب كوراه راست برلان كى مبت كرشش كَى حَمَّدُوهُ كَفِرُ اور كُنْرُك من بِإِنْ أَيا " فَكُمَّا تَبْسَا بَيْنَ لَكُ أَنَّكُ عَلَيْكًا لِللهِ تَكَيَّلُ مِنْ فَي لَمُ التَوبِه ) جب آب برواضح بوكيا كرآب كا إب التلك وثمن بي تواب في اس سي اعلان براكت كر ديا . باسي اورببیط کا قربب ترین رشنه ہونے کے باوجو دُجب ایمان کا رہشتہ قالم نذره سكاتو أني قطع تعلق كرايا وسورة الزخرون مي يرجى آبي كرابُرَائِيم عليالسلام في لين باب أورلورى قومست كم ديا إستَّرِی كرا برائی ملی الكراده و ك میں مته اسے معودانِ باطلرست قطعی بیزارِ كَرُلَا فِي مِنْ الْعَصْبُدُ وَكُنْ مِی مِنْ السے معبودانِ باطلرست قطعی بیزار ہوں میرے اور تہارے درمیان علاوس اور دشمنی کی داوار حالل بِيُ وَيَبِدا بِيُنَا وَكِينَ كُو الْعَدَاوَةُ وَالْبِعُضَاءُ الْمِدُا حَنَّى دَوْمُمِنُولًا بِاللَّهِ وَحُدَةٌ (الممتحند) جبت ك التروم والأثرَ برایان نیس لاد سے۔ یہ دارار نیس مسطمتی سیاں برالمرتعالی نے بهی بات بیان فرانی که ایمان کے مقابلے میں ایپ بیٹے جیا قریب ترین رست ته بھی مجھ مفید منیں ہوگا ۔ اگر باب کفنے بروگرام کولیند کوتا ہے توبیا اس مے ساتھ دلی دوستانہ منیں کرسکتا ۔ والدین کی الحاعت كفي تعلق مورة لقال مي بي كداكر والدين شرك كي طروب مالل كونا عابى فَ لَا تُطِعُهُ مَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنيَا مُعُرُفُهُا توافئ كاكهانه ما نوالبته دُنيا مِين الن كے سائقہ حرن سوك ست بيش آف -فرايا فَ مَنْ تَتَوَالُهُ مُ مِنْ فَكُو مُلْفَ كُمُ فَأُولِبَاكَ هُ الظَّرِلِمُونَ ثَمْ مِي سِي جَوَكُونَى النَّ سَكِمَ مَا يَقَوُونِي كرسِكُ لَا تَدِينِ

ظالم بوگه بین اگر کوئی موین لینے کا فرعبانی کے ساتھ دوستا را کر آہے تو

النترشف إل ظالمتصورموكا.

اسكاد الله تعالى ف الن چيزول كاذكركياب حن كي مجست كي ومسير ا : نزارته اری

اكتر لوگ جها دست كرمز كرستے بس ان بس سے بیلی جبز قرابت داری ہے

ارشاد مولم الم في المرايم المري إلى الم الما في الما في الما في الما في المري الم الما في الما في المري المري المري المري الم المري المري

وَٱبْنَا وُكُوكُ مُ وَالْحُولَاثُكُمُ وَازُوا حَبُكُمُ وَعَسِينَ يُكُمُ

اگریتها کسے بات ، بیلے ، محالی ، بیوبال اورخا زان رہی وہ قریب ترین شنداریا ہرجن کے ساتھ اتبان کومحبت ہوتی ہے ادراہنی کی دجہسے لوگ آلیان، جا د

اورانجرت سے رک طبتے ہیں فرایا اگرتم ان عزیز وافارب کوایان بر ترجیح دو

كة نيتجريه بو كاكر السطرى عانب سنة لم ير ذلت مستطر موجا يكى وابنى كى وسي

اکثرلوگ آخرت سے محرم موجلتے ہیں۔ مراوری اورخا ندان کے رسم و رواج بِصرورعل كرتے بي كيونكراكيانيي كريس كے توبرادرى ميں بيطفے كے قابل

نہیں رہیں۔ گے۔اس لیے باوری کی خاطر کئ تسم کی برائیاں اور بدعات اختیار

كنا برتى مي الترته الله تعالى نيدال بران فراست وارول كانام الم كرفرايج

كراكرتهي بيعزيزالط اس كرسول اورجاد في سبل الترسي زياده مرب

بن توعيراللري طرت سے فيصلے كانتظار كرو-

جادے رو کنے والی دوسری چیز کے متعلق سندوایا فَاَصْعُ اللّٰهِ

افْ يَكُونُ مَعْ فِي هَا اوروه مال جوتم كالتي و النان كامال بعي اش كے ہے آزائشش کا باعدیث ہوتا ہے۔ اس کی دحیہسے انسان آخرست اور

دین کی باتوں سے محروم ہوجاتے ہیں ، ال کی محبت میں ان ان ملاا حمراً)

كي تيزي عي ميور ميته بن له ال كي حصول بن عائز وناما نز كاخيال ركهامانا

ہے اور نہی خرج کرنے کے معاملہ میں النزاوہ مال و دولت کوامیان پر

ترجيح بيتي من أل كے علاوہ فرما يا فَحِمَاكُةٌ تَخْتُشُونَ كُنْكَ دُهِكَا

ر۴) مال ور سنجارين

16

اوروه سخارت بھی تمہارے لیے مانع حباد ہے میں کے مندسے سے تم خوفنرد سے ہوکہ کہیں نقصال ندہ موجائے، کا روبار میں گھاٹانہ بڑعائے، کاروبار کو برقرار سکھنے سے لیے تم ٹری محنت کرتے ہو. لنا برعی تنہیں بڑا عزیزے، فرما یا کہیں سخارت بھی تہیں جہاد ، ہجرت اور آخرت سے غافل نہ کر ہے۔ اگرتم نے اللہ اس مے رسول اورجاد کی نبیت تجارت کوزیادہ محبوب رمحها توبجراللر كيطرف سيسليف تعلق سيفيك كانتظار كرويسورة بقروي ت آلتُ يُطانُ لَعِ دُكُمُ الْفَقْلُ شَيطان مين غربت سے ورا آ ہے كر اگركاروبارى طرف توجرنه دى تراسے عافركے، عجوكوں مروكے، لهذا ۔ وہ آخرست کے فکر کی بجائے کا روبار کی زیا وہ فکر کرستے ہیں اور ہی جیز سے حوالنان کو الکاکٹ کی طرف سے جاتی سے۔

فرايا انعات جادي تيرى يبزوكمك مكانات وه مكانات بن حن كوتم ليذكرت بو لوكول كوليني مكانات اوركوطيو سے بڑی محبت ہوتی ہے انہیں بڑی محنت سے تعمر کیا جا تا ہے اور المرام واسائش کی تمام صنروریات جهیا کی جاتی ہیں بعرب لوگ محاور ہے كے طور مر كتے بى لاة الدار دھى مكان كى اكب وف تعمير زمان تھے۔ لطف اندوري كا باعث بوتى ہے . اگر رط كس كاه اليمي نر بوتوطبعت بر گھٹن رستی ہے۔ اجھے مرفان سعادت مندی کی نشانی کماگیا ہے ۔ جنامخيمندا حدى دواميت ميسأتاب كرحضور علياللام في فرما ياكسيخض مے سعاد تمند ہونے کے لیے نین جیزوں کی صرورت ہوتی ہے بعنی الحيام كان العيى بوى المحي موارى ان نينول جبزول سيكوئي هي كحم تربهو توانسان كى نه ندگى يوسكون نهيس بوتى ميكا نائت كى تعبيروا رائش قدم زمانے سے مجبوب رہی ہے . عاد اور مٹود کی قریس بھی بیٹ عالیشان مكان بناتي تقيس اوران بيرنقش ونهكار بناتي تقين تأكمرا رام وسكون كى زندگى

الما ينديه

دنیا بخالم دین

فرایا اے پینسر! آب اِن سے کہ دیں کہ اگر درسشتہ داری ، مال میات اوخِولْبُورِمُواْ "، أَحَبُّ إِلَيْكُمُ قِلْ اللَّهِ وَرَسُولَ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ تَهِينِ زِادُ مجوب بهي التراواس كے رسول سے اوار كے السنے مرجرا دُسنے سے بعنی اللہ تعالیٰ كے جازیا اس کے دسول کی رسالت مرابیان لانے اور اگن کے چم کی تعیل کرنے کی نبهت دنیای چیزس زیاره کسیسندین اور نم ان چیزول کوجها وفی مبل النظر يرتريح فيظ بو حالانكرجها دك زريع عزت اوركاميا بي نصيب موتى ہے۔ جاعت مضبوط ہوتی ہے، دین کوتفویت ملتی ہے عدل انصا فائم ہوتا ہے ، طلم وجور کا فلع قبع ہوتا ہے۔ حباد کو اسلام کی کو اِن کی بندی سے نعبر کیا گیا ہے۔ توفر ہا یا کہ اگر دنیا کی پرجیزی تمہیں اللہ اس کے رسول اور جہا دسے زیادہ سیاری ہیں۔ فَکَرُدُجُ عُنْواْ حَتَّىٰ کَالِیْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ بِأَمْثِينَ وَالْوَعِيرَانْظَارِكُرو بِيالَ كُلُ كُداللَّرْتِعَالَىٰ ابْبَاكُولُى محمد في آئے اورظا ہرسے کہ اگردنیا کو دین برتم جیجے دی گئی توالٹ تعالی کی ظرف سے سزا کا حکم سی آسکتاہے ۔

وكزية كاوبال

ابوداؤد شراعی اور منداحدی روایت بی صنور بلیالصلوۃ والسلام کا فران ہے اِذَا تَنبَایک مَنْ فَر اِلْعیث نَدَ اِگرتم نے خریج فرونت کومی مقصد حیات بنالیا اور چوبیس گھنے اُسی بی منها کے وکے خریج نور بالڈی اور کھیتی باڑی کے کام بی بی صروفت سے وکے ذَنو کِوادُنواب الْبَقَى اور كلف بيل كوپيسنے ميں سلھے سہے ،اس كى دىجھ بھال ور دورو سِينَ بَن وَتَت صَالَحُ كُرُويا وَتَن كُنْتُ هُوا لِجَهِكَا دَ فِي سَبِيلِ اللهِ اورالطرك راست بين جادكر ترك كرديا فرياد ركهو! فَنَنَ كَابُطُ فَلَ اَنْ تَسْيَتُطَ اللَّهُ كَلَيْكُ عَلَيْكُ عُوفَالاً تَجِرَاسَ بان كَمِنْظر مِوكم السُّرتعالى مِّرِير وَلِّسْت كومسلط كريش، اور بيمر لاَ بَ أَنِ عُ سَدَيْ تَنْ جِعُول اللَّ يِبِنِكُمْ أور يولت الطَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يمك كرتم ابنے دين كى طرف وائيں منيں عيا اور سے مقامديركہ جو قوم جہا دکوٹرک کردین ہے اس بر ذات منطبوع تی ہے اور دہ محکوم ہوجاتی ہے۔ بہلے سلمان تاناری کا فروں کے محکوم ہوئے اور آج مسلمانول کی اکثرین انگریز دل کی محکوم ہے۔ بیتومی مزاہیے . جو ملاندل کول رہی سے - اسول نے برادری ، مال و دولت اور محلات كوابني مقصور وجابت بناركها ب رندايان بيء منرسول كي بن اور نه حذر برحها د بنتیمه ظام رسب که غلامی کی ذلت میں متبلائ ۔ ذلت کمی قسم سے آمکتی ہے مثلاً سلطنت جین جائے ،نیک کی توفیق سدب ہوجائے توم عيانتي اور فعائني مي لك على على فحمن كاخوف مروقت مسلط سين إانك اخلالی طور پر دیوالیه بن حاین ، بیسب فراشت کی نشانیا ب بر جرنزکرجها و کی ومستصراتي بي اسي سيصفرايا كه اگردنيا كو دين برتر بنيخ دو گئے نواله لا كى طوف سى منزا كے منتظر موجوكم كسى بھى وقت أسكى ہے -فرايا، يا وركسو! وَاللَّهُ لَهُ بَهُ دِى الْقَوْمَ الْفنسِقِ إِنْ ا الترتغالى افرانول كى را بنانى منين كرتا و فتق كامعني اطاعست سهام بمك جانا ، نافراني كته السهد الله تعالى صراط منتفتم كي طرف رام فا في ان كي كرتها ہے جونسق وفجورسے بیجتے ہیں بھراور مشرل کو جھے وار کر مراہیت کے طالب ہوتے ہیں ۔ بب بہ تراب موجودیذ ہو، ماست َمیسّر نہیں آئی۔ اکثرانیان فسنق ، ظلم

شرک اورکفری مبتلا ہوتے ہیں اس لیے مایت سے محروم ہے ہیں مزبرانی سے توب کرستے ہیں اور نہ اسے ترک کرتے ہیں اور نہ ہی کیجے راسمة

معدم كرف كى معى كريتے بن تو السے لوگوں كے بيا الله كا قانوں سى

كرانيس عن كى طرف را بنا ئى تىيىب نىس بوتى-

|  | 19 |
|--|----|
|  | 10 |

واعسلمواً ۱ واعسلمواً ۱ درسسنهم ۹

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴿ وَكَوْ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴿ وَكَوْ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴿ وَكَوْ مَ حُنَيْنٍ اذْ اَعُجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمُ شَيْئًا وَّضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُكُمَّ وَلَيْتُتُمُ مُّدُبِرِينَ ۞ ثُمَّ انْسَرَلَ اللهُ سَكِيُنَتَهُ عَلَى رَسُولِم وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَن وَانْزُلَ جُنُودًا لَّكُ مُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَاثُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ا وَذَٰلِكَ جَزَلَهُ الْكُلِفِرِيُنَ ۞ ثُـُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنُ بَعُدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنَ يَّشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ تن حب مله :- البتر سخيت الترف مدكى تهارى مبت سى جكول یں اور زخاص طور پر) حنین کی الڑائی کے ون جب کر تم کو تہاری کرس نے تعجب میں ڈالا ۔ بیس نر کفایت کی اس کرت نے تم سے مجھ مجی اور نگ ہو گئ تم پر زمین باوجود کثارہ ہونے کے اجرتم بھرے پُشت بھیرتے ہوئے 🔞 مجر التّرنے نازل کی اپنی طرحت سے تنلی کینے رحول پر اور ایمان والوں پر اور الله الله الكرجس كو تم نے ديكيا نہيں اور منزا دى الله نے كھند كرف والول كو ، اور سيى بدله ب كفر كرف والول كا 🕤 بير اللَّرتِعالىٰ توب قبول كريّا ہے اس كے بعد جس ہے عاہم ۔ اور اللّٰرتعالى بخشش كمرنے والا صرابان ہے

كذشته آيات مي حادكا ذكر عقاء الطوتعالى فيال ايان كومتنبدكياكم اگرائ كے عزيزوا قارب ايان كے مقابلے ميں كفركوكي فدكر يتے ہيں . ترانهیں ابنارفیق اور دوست سنباذ، ایساکرنے والاظالم عظرے کا عیم فرايا الرتها سے اباؤ اور ، اولاد ، محالی ، خاندان ، مال اور تحارت اور مکانات تهیں الترتعالی، اس کے رسول اورجها دستے زیادہ مجبوب م تریمیرار لاکی طرف سے سے افتاد سے منتظر رہو اور بیچیزاش فت يك دورينيس بو كى جب تك تم دين كى طوف والبرينيس أعا وكي -ائب آج کی آیات میں الٹرتعالی نے مسلانوں کی کشرت اور قلت تعداد سے بیش نظر فتح وشکست کا دکر فرطا سے حب حسنوروللیالم نه مشركين كے خلاف أعلانِ حِنگ كيا توبعض ملانوں كوخيال بيدا ال كركفاركى تعادميت زياده ب ، بوسكتاب كروه ما انول كونقضات بہنجائیں وال آیات بس الٹرنغالی نے اس تیم کے خیالات کی ترد برفرانی بے اور اہل ایمان کو تنقین کی ہے کہ وہ این قوم، فاندان ، تقیلے، مال و دولت پاکٹوت تعداد کی مجائے النظرتعالیٰ کی ذالت پر بحرومه ركيس الكروه مادى اساب برتوكل كريس كم تونقصان الطالمي کے ، حیا بخبراس سلمی واقع حنین کاؤکر بھی السارتنالی نے کیاہے۔ ارشاد بوالب كَقَدُ نُصَى كُعُ اللَّهُ فِي مُواطِن كِشِيرة البتا يخين التوتعالى نے تہارى مدكى سب سيستسى عَبُول مِي مِعنريكِمُ اس كى فى ميل مي فرولت يى كريم كوم وعلى السلام اور آب كے قربى زماند میں السطر تعالیٰ نے محمومیش استی مواقع برمسلما نول کی نصرت فرمانی ، اور انهیں حباد میں کامیا بی عطاکی -ان میں سب سے شہور دا تعدیم زوہ برر کا ہے۔اوراب إن آیات میں حنین كى لاائى كا ذكرونرما ياسے -فزما يالله نے بہت ہے مواقع پہتہاری مرد فرائی اور کی کی کھو کھنے کین حلین

دِن والى لا الى مِن ايك وادى كان سبح وصلح من كيوميل كے فاصلے به طالف كى طوت واقع ہے ۔ فرايا اس دِن والنوبوں ہوا اِذْ اَعْجَبُتُ كُمُّ كُنُّ كُمُّ عِبِ رَبِّي الله وَلَا وَا فَلَمُ لَعُنُونَ كُمُّ كُمُّ مِنْ الله وَا فَلَمُ لَعُونَ عَنْ كُمُّ كُمُّ مِن الله وَا فَلَمُ لَعُونَ عَنْ كُمُّ كُمُّ مَن الله وَا فَلَمُ لَعُونَ عَنْ كُمُ كُمُّ مَن الله وَا فَلَمُ لَعُونَ عَنْ كُمُ مُلَم الله وَالله والله والله

مر می بین جب می فتح بوگیا اور قریش خلوب بوسک از قبیلہ تقیمت اور ہوازن نے میا انول کے خلاف فیصلہ کن جنگ لرف ہے کا مشورہ کیا۔ ان قبائل میں بعض بڑے منافسہ نے معالی جائے ہوئی ہیں ورید ابن صمیر بیش بیش بیش تھا ، بیم عرضی تھا اور ثناء بھی تھا ، جبی چا اول سے واقف تھا ، لذا اس نے مشورہ دیا کرعرب کے بعض دوسے قبائل کو ساتھ ملا کرم بھا اور کی عاروائی کی جائے ورنہ ساسے عرب بدان کا تسلط قائم ہوجائیگا ۔ چا کنچ مدیث میر لیون میں آتا ہے کہ انہوں نے چا رمزار کی تعاوی ہیں ہوجائیگا ۔ چا کنچ مدیث میر لیون میں آتا ہے کہ انہوں نے چا رمزال کی حادث کے ساتھ وری کا روائی کی جائے ورنہ ساتھ کے انہوں ان کے ساتھ اسلامی اسلامی کے علاوہ ان کے ساتھ وری تیاری جو جرید تھے ۔ چا کنچ انہوں نے بوری تیاری عوری تیاری کے ساتھ میلالؤں کو نہیس ہوجود تھے ۔ چا کنچ انہوں نے بوری تیاری کے ساتھ میلالؤں کو نہیس ہوجود تھے ۔ چا کنچ انہوں نے بوری تیاری کے ساتھ میلالؤں کو نہیس ہوجود تھے ۔ چا کنچ انہوں نے بوری تیاری کے ساتھ میلالؤں کو نہیس ہوجود تھے ۔ چا کنچ انہوں نے بوری تیاری

مکہ فتح کرنے کے بعد حفور علیہ السلام اپنے صحابۃ کے بمبراہ ابھی رہیں قیام نہریہ تھے کہ فیلے العظم النے صحابۃ کے بمبراہ ابھی رہیں قیام نہریہ تھے کہ فبیلہ تقیمات اور ہوازان می طرف سے جبی تیاری می خبر ملی آت میں ہے ہے کہ فبیلہ تقیم مال الا بیان دس مبراری حباعت بھی حس کا ذکہ تورات میں بھی دس مبرار قدر میں در سے رحصنور علیہ اللم

دینمن کا جنگی منصو

مبلانوں کی

تيارى

نے اس معاملہ میں ساتھیوں سے منورہ کہ نے کے بعدہ نگ کی تیاری نشروع کردی۔ مریخ سے آنے والے دس مزار صحابہ کے علاوہ دو فرار کی تعداد میں مسلح والے بھی اس شکر میں شامل ہوگئے جو آنہ ہ آزہ سلمان ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ آپ لے صفوال بن امیہ جو ابھی سلمان منیں مہوا تھا ، ائس سے بھی اسلحہ کی امراد طلب کی سببلے تواش نے بسی مہوا تھا ، ائس سے بھی اسلحہ کی امراد طلب کی سببلے تواش نے نے بس وہمین کہا مرکز اخر کا مسلمان کو اسلحہ میا کیا ۔ بعد میں السالہ تھا اللے فیصلوں کو اسلحہ میا کیا ۔ بعد میں السالہ تھا اس معنوان کو توفیق عطا کی اور وہ بھی سلمان ہوگیا۔ تاہم فقہا اور می زئین اس واقعہ سے بیر مثلر نکا سے ہیں کہ بوقت صنرور سن مخرکیوں سے مردلینا مجھی جائز ہے جدیا کہ صفوال سے اسلحہ لیا گیا ۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے عزوہ حنین کے لیے بارہ مزار کا لشکر تیا رکیا ۔

حنین کے میدان میں ایک طرف میا اندل کے بارہ ہزار مجابہ ہے معرکم
حب کہ دور سری طرف مشرکین کے چار مزار سیاہی ۔ اپنی کنزست تعداد
دیجھ کر دجن میا اندل کوخیال بیدا ہوا کہ اللہ تعالی ہیں تعداد دیمی تعداد دیمی کا رجود فتح سے ہمکنار کرتا را کم ہے معرکا ب توجاری تعداد دیمین سے
میے باوجود فتح سے ہمکنار کرتا را کم ہے معرکا ب توجاری تعداد دیمین سے
میں بندرا آئی کیونکہ فتح و شکست کا دارو داز فلت وکٹرست پرنییں ہوتا بکہ
اللہ تعالی کی آئید و نصرت کا مربون منت ہوتا ہے ۔ اس موقع پراللہ تعالی میں اللہ تعالی کی آئید و نصرت کا مربون منت ہوتا ہے ۔ اس موقع پراللہ تعالی میں اللہ تعالی کی آئید و نصرت کا مربون منت ہوتا ہے ۔ اس موقع پراللہ تعالی میں اللہ تعالی کی آئید و نصرت کا مربون میں نظر سے ایک ہوئی ۔ اور محالہ بن کا کہ بن اور محالہ بن کا کہ بن سے سالمانوں کا لہر کھا دی کھا ، اس مورون ہوگئی ۔ اور حودیمن سنے بیا نے نعیف مالی فلیمت بھے کہ رہے میں معروف ہوگئی ۔ اور حودیمن سنے بیانے نعیف مالی فلیمت بھی کھر سنے میں معروف ہوگئی ۔ اور حودیمن سنے بیانے نعیف مالی فلیمت بھی کھر کے کہ سے میں معروف ہوگئی ۔ اور حودیمن سنے بیانے نعیف مالی فلیمت بھی کھر کے کہ میں معروف ہوگئی ۔ اور حودیمن سنے بیانے نعیف میں معروف ہوگئی ۔ اور حددیمن سنے بیانے نوبی کوئیل کیا اور محالہ بنے نام بھی نام کی کھر نے میں معروف ہوگئی ۔ اور حددیمن سنے بیانے نعیف میں معروف ہوگئی ۔ اور حددیمن سنے بیانے نوبی کوئی ۔ اور حددیمن سنے بیانے نوبی کوئی ۔ اور حددیمن سنے بیانے نوبی کوئی ۔ اور حددیمن سنے بیانے نوبی کھر کے کہ سندی کھر کیا کہ کہ کھر کے کہ کوئی ۔ اور حددیمن سندی کھر کھر کے کہ کوئی ۔ اور حددیمن سندی کھر کھر کے کی کھر کے کہ کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کوئی کھر کھر کے کہ کوئی کھر کی کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کوئی کے کوئی کھر کی کھر کے کہ کوئی کھر کھر کی کھر کے کہ کھر کے کہ کوئی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کہ کوئی کھر کھر کھر کے کہ کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے

'نیرانداز تنگ دروں میں بیٹھائے ہوئے تھے اور بیلوگ اسلامی نشرکی گھٹ

یں تھے۔ جنامخ جب محامرین ایک تنگ بیاڈی درے سے گزر سے

تھے. تروشمن کے تیرا ندازوں نے اُک برتیروں کی بارش کردی اس کانیتجہ به بنوا كرمهلانول مي افراتفري بيابهوكئ اورخس طرف كسي كوموقع بلابهاك كهطرا برُوا۔ ببلے طلقا علیٰ ج موسے اور بھرعام ملمان تعبی تنزّبتر ہو سکے سی کہ حضور کے ساتھ محقور سے سے ادمی ماتی رہ سکتے۔ بعض روایات کے مطابق صر ئو ادمی حنورعلیہ السلام کے معامحقہ تھے جن میں حضرست ابُو کبر ﴿ ،عمر ﴿ ،علیٰ اور عباس وغيره كاذكرا السبء المهم معبس روايات بس سوادم ولكا ذكرهي الما ہے جب ملان تشکر مس اس قدر انتظار بدا ہوگیا توصنور علبالام نے حضرت عياس سے فرمايا كران كورا واز دوكر مهاجرين كها ل من انصاركوس سكنے اور بنجرہ كے بنجے بعث كرنے وائے كدھر كئے . يہ آوازس كر سلمانوں کے حواس کھے کانے آئے اور وہ بھرصنورعلیالسلام سے گرد جمع ہو كي رووباره محركم بريام وا، جنگ كايانسه بيك كي ادر ملانول كو فتح نيد بوكي اس غزوہ میں سلمالوں کے الترسسة ، سامال غنیمسته ا یا جس میں چه مزار غلام لوند یال ، چوبس مزارا و منط، عالیس مزار تعبیشر سکریال اور عارمزار اونس عانرى لمقى يحضور على السام نے ال غنيمت كي فقيم مي قديد اوقف كياكه ثنا بمتخارس مشركين اسلام قبول كريس محرجب أن كي طرف ورطور برکوئی بیش کش ندم وئی توانب علیالسلام نے بیسا را ال مجاہدین میں نقیم فرا دیا عنیٰ کہ غلام اور اوز ڈیاں بھی تعیسم ہوگئیں۔ الس سے بعد جنگ می حصہ بیلے والے مشركين اسلام فنول كيب كا فيصله كربيا . عيراك كا أيب وفد حصنورعليالسلام کی خدمن بی جا صربرا این عللی کا اعترات اوراسلام قبول کرنے کا اقرار كا بصنور على اللعرف وريافت كياكه اب تم انيا مال وايس بينا جاست ہم یا این عوریس اور بلجے اسنول نے عورتوں اور بھوں کو مال بر ترجیح دی کہاں ہارے عزیز وافارب وابس کر میدے جائی حضور علبالسلام نے فروایا کوس حب کے پاس لونڈی غلام مہیجے ہیں وہ خود انہیں آزا دکھیے اور اگروہ سنجوئٹی

الغنمت كقنيم الیاکرسنے پر آفادہ نہیں تو ہماراس کے ساتھ وعدہ ہے کہ کسی دورہے موقع برانبیں لونڈی غلام سے نیے جالیں گئے ۔ بہرحال لونڈیاں اور غلام سا سے کے ساسے آنا دکر ہے ہے گئے اور مال صحابہ میں تقسیم ہوگیا برمال زیادہ نزائن لوگوں کو دیا گیا جو نے نئے میں ان ہوئے تھے کیؤ کھ اُن کی تا دیونے قلبی تفصود تھی ۔

بهرحال التارتعالى نے حنین كا واقعه ذكر فرمایا ہے كرتہارى كثرت تعداد نے تنہیں تھے فائدہ مز دیا اور تم کیشت بھیر کر بھاگ گئے۔ شھ أنْنُكُ الله سَيْحَيْنَتُكُ عَيْمِ السُّرْتُعَالَى فِي ابني طرف، سے زاس تىكىن ئازل فى مالى حبى سى لمالول كولفتين بوگيا كەالتىدىغا لى صنرور انيس فتحسيه مكنا ركميك كا-اوربي فاص تعلى رَسْفُولِهِ وَعَلَى الْمُعَوِّمِينَ إِنَّ السَّرِكِ رِبول رِبعِي اللهِ اللهِ المان دارول بيعي، اس كے علاوہ اللہ تعالى نے وَ اَنْ لَا حَبْنُونَا لِكُمْ مَنْ وَهَا الله الله الله المرايا بيصةم ني منهي ويجها مبر كيم موقع يريمي الترتعالي ني وشترك كالشكرنازل فرمايا تفا تاكرايان والول كي ولكوتسلي بوبيال بر فرايكهم في المحركانزول فرايا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كُعَ فُولًا الركافون کو: زادی ان کے بیت سے ادمی کا نسے کے اعور تیں اور نیجے لزرى غلام سنے اور سبت سامال معى دينا يرا و فرايا كو خلاك حَنَا يُو السطفي في كفركيسن والول كي يى مزا موتى سے.

الکھنے فرین کفرکرسے والوں کی ہی مغراہ ولی ہے۔ فرایا نشع کیتی اللہ مرائی الکی کھنے کے الکی کھی کا اللہ موجی کا کھنے کے بالکہ کا کہ کہ کہ اللہ موجی کا کھنے کے اللہ میں اور مغلوب ہوگئے ۔ ان کی تو بہ اللہ سنے تبول فرائی ہو سے کا درائی ہیں سے اکھڑ اسلام سے آھے کہ ان کی تو بہ اللہ سنے تبول فرائی اور الن ہیں سے اکھڑ اسلام سے آھے کی تو ہم سالال اللہ سے آھے کی تو ہم سالال کے سلمنے سرا کھانے والاکوئی اتی نہ رہا۔ یہ سب الٹرتعالی کی آئے دنھرت سے ہوًا، وگریہ کفرت تعادیے باوجود ممان سخت میں برت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ لہذا تعددواوراسلی مربیجروسہ کرنے ہجائے الٹے تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیئے۔

باره منزارك سنتحدك يصفورني كرم عليالسلام فيضاص وتثيري عانى ب، وَما يا لَنَ يُغُلَب مِنْ قِلَة إِنْكَ عَلْمَ إِلَّا فِي بِنِي باره بنزارا فزاو كالشحر فلست تعدادكي وجرست مغلوب نبي بوگا بشرطبيك وه منظم ہو۔ اگر البسے نشکر کے ایماندار ہوں گئے ، النظر بر بھبر و مدر کے ہیں کے اسمال اسولول برقائم ہول کے توکیجی مخلوب بنیس ہول کے البته بزدل ، غير خطم اورغير منيقن لوگول كي سورت من اليانين سورًا . قرون اولی کے لوگ قرآن حکیم اور صنور علیہ السلام کے بالے موسے اصولوك ميركاربند تنصيم محمد حنين مل زراسي غطى بولي، تنظيم مي فرق آيا تو سبت بطأنقصان الطانا پرا بهرجال جولوگ بے عزم اور دین می بید مشخصتے ہوں اور ان کی تعداد بارہ منزار ہوگی وہ تھجی مغلوب نہیں ہوں گئے صنورعلى السلام ئے بېخ شخرى جى سنادي -آئے کے درگس سے یہ بات وا شنح ہوگئے ہے کہ کامیا بی کا انحما كترست تعداد ببنيس بونا عكريوري وتمعى خدا بريفيتن ادر المف مقسدك سات<u>ھ لگن</u> برہو تا ہے۔ حنامجہ حنگ حنین میں الٹر تعالیٰ نے صوبیم و فرمائی، بیفلطی کرسے والوں کی توریج تعبی فبول کی کرمشرکین کی اکثر سیت ملان ہوگئی، تاہم اندین کست کھا کر ذبیل وخوار ہونا بڑا ۔ ان کے بیجے اورعورتن غلام اوراولد إلى بين كشرمقدارس ال عي في تقسيم كيا، تحقيظ بجريال الوننط ، غله ، جانزي عزصيكه سالا ال مبالول كوغنيمية . مصطوريه طائقه آيا مجراونشى غلامول كوازا ديجى كرد يأكبا الترتعاك

کے ہمرانی سے بعرمی انہیں ایمان کی دولت بھی نصیب ہوگئے۔ ذرایا وَاللّٰهُ عَنُونِی کُیجِدِیہ کُیجِ التّٰمرتعالیٰ ببت زیادہ بجٹ ش میے والا اور ہمرابان سے اس نے اللّٰ کی توبہ فبول فرمانی اور انہیں می محدیا۔

الـــتعبة ٥ آيت ٢٨ واعسلموآ ۱۰ درمسس دہم ۱۰

يَّايِّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُولَ الْبَصَّا الْمُشْرِكُونَ بَحِسُ فَلاَ يَكُرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمُ لَهُذَا وَإِنْ يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمُ لَهُ وَإِنْ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمُ لَهُ وَإِنْ خَلَاثُ مَنْ فَاسَوْفَ يُغْرِفُ يَعُمُ اللهُ مِنْ فَاسَوْفَ يُغْرِفُ يَعُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَضَلِلْهُ إِنْ شَاءً إِنَّ الله عَلِيْمُ حَكِيمُ اللهُ مِنْ الله عَلِيْمُ حَكِيمُ اللهُ إِنْ شَاءً إِنَّ الله عَلِيْمُ حَكِيمُ الله عَلَيْمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ اللهُ إِنْ شَاءً إِنَّ الله عَلِيمُ حَكِيمُ وَكَالِمُ إِنْ شَاءً إِنَّ الله عَلِيمُ حَكِيمُ وَكَالِمُ اللهُ إِنْ شَاءً إِنَّ الله عَلِيمُ حَكِيمُ وَكِيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ حَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ حَلَيْمُ اللهُ اللهُ

تن جسله ۱۰ ایان والو! بینک مشرک اپاک بی ، نه آئی قریب سعبه طرم کے اس سال کے بعد ۔ اور اگر تم خوف کھا مختاجی اور فقر کا تو عنفریب اللہ تعالی تمیں غنی کر سے کا کی فقالی سب کھی فقال سب کھی اللہ تعالی سب کھی جاننے فقال سب کھی والا اور حکت والا ہے ۔ بینک اللہ تعالی سب کھی جاننے والا اور حکت والا ہے (۱۹)

بلآأيات

سورة كى بلى آيت بن برأت كا اعلان تها ، بجرجاد كا اعلان بوا . بجرائ به كا فيكر برا جن كى وصب رجاد كا اعلان بوا . بحرائ به الترتعالى في مشركون في حد ادر برائى بحى بيان فرائى ادرا بل ايمان كو ان كے ماتھ دوئ كرف سے منع كرديا كي اور مرت فلاكى ذات بر بجروسركر ف كى تمقين كى كئى ہے . بجرالته في ابل ايمان كويا دولايا كه اس في جيشہ بينے محلص بندس كى مددكى ہے ۔ اب آج كے درس بي الترقعالے في مشركين كو معجد حمام كے قريب آنے سے منع فرايا ہے ادر ساتھ اس كى وحب منع فرايا ہے ادر ساتھ اس كى وحب بھى بيان فرائى ہے ۔

۸ هومی محدفتح ہوا اور اس سے الکے سال ۹ هدین حنور علیالسلام نے حضرت الوکم صدلتی ع کی ادرت میں مرینہ منورہ سے شکا نوں کا ایک جے وفد جے کے لیے بھیجا ۔ مچەرمۇم ئەبىي دخلى اسی دوران سورة توبه کی آیات متعلقه برائت نازل بوئی نواب نے به
ایات صفرت علی کودیج محم محرم بھیجا تاکہ وہ صفرت عدیق الا کے سابقہ
مل کہ بچ کے موقع پیرمشرکیوں سے بیزاری اور اُن کے فلاف اعلان بنگ
کردہ -ان احکامات یں ابک کم یعنی تھا کہ آئندہ کوئی مشرک بہت السر فیریٹ میرک بہت السر فیریٹ کا چے اور طواف نہیں کرسکے گا۔ اعلان عام کیا گیا لا یحبیق بعد العام مشرک ہوگا۔ اس سال کے بعد جے کے یہ نہیں العام مشرک ہوگا اس سال کے بعد جے کے یہ نہیں آئی سال کے بعد جے کے یہ نہیں آئی سال کے بعد جے کے یہ نہیں کرس کے والے المون کو کا البیت عربیان اور برید الله رشر لوی ا

ارثا وہوتا ہے گیا گیف الگذین المنق این والد إلیّم المُنق المنقی این والد إلیّم المُنقی المُنتی المُنت

می سرت جو مرسے سے بیتے ہیں ہیا۔ امام انو بحر حصاص تفید ارتکام القرآن میں منکھتے ہیں کرنی سست دو ترم کی بوتی سبت راس کی بلی تسم ملنجاست عین سبت اور اس میں ظاہری طور برنا باک چیزیں ٹائل ہی جیلئے بول وراز ، خنزید ، دم سفوح عذب ارز برنا باک چیزیں ٹائل ہی جیلئے بول وراز ، خنزید ، دم سفوح

ہے اور اسی سخاست اور گندگی کی وجہ سے انہیں مسور حرام سے رول دیاگیا۔

بعض لوگ جن مین ظامیریه ادر امامیه مین شامل بین به مشرکول کواسی طرح جهانی طور مدنایاک سمجھتے ہیں جس طرح کونی بھی گندی چیز گور ، خوان اول م براز وعنیرہ ہوسکتا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ اک کی اسی ظاہری تنجاست کی ج سے اللے نے انہیں مجروام سے بے دخل کیا ہے انہم حمود فقا و و محدثنين فرمات يم يركم مشركه يكل ظاهري صبم الإك نهيس المحد الباري م معنوی ایکی یا فی جانی ہے اس بات کا بٹوسٹ یہ ہے کہ اس آبیت کے نزول كير بعدطا نُعن سميم شركين كا أكيب وفد حصنور عليالسلام كي فد میں حاصر ہؤا تو اکسینے اِن کے تھھرانے کے بیے سحد نوی کلے عن مِن خِيمة الرَّامِية مِن عِلَى الرَّامِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهُمْ أَيْ اللَّهِ مِن اللهِ مِن اللهِ تونا باک لوگ ہی اوراسی نے انہیں سحبر میں خیمہ رُن کردیا ہے حالانکر مرکم مسیر شوی میں مشرکس کی سنجاست کودافل کردیا میصنور علیہ السام نے فرايا وتكما المجاسك في على انفسيه فرليسك الجاسهة عَلَىٰ آبُدُا نِهِدَ وَ رَحِي رَابِ وَارْدَا بِعِنَي أَنْ كَيْ شِيمِ الْأَكْنِينِ بِهِ مِلْكِ ائ كى گندگى ان كے نفسول میں ہے اور ان كے عقید سے اور انكال گندنے ہیں۔اسی طرح صلح صدیب کے موقع برجب الجوسفیان مرینے سکے نووہ ایس وفنت کے معترک تھے مگرانہ پین مسجد نبوی میں داخل ہونے برکوئی رکاوٹ نہیں تھی۔اس سے علوم ہوا کومشرکین کی نجاست سے مراد ائن کی ظاہری تخاست نہیں ملکم حنوی گندگی مارد ہے۔ جبياكه كيلے عرض كيا ، ظاہرى منجامست كامطلب گوب، خول ، بطی نیکت بول بازے جب کہ مشرکین اک سے دل میں مجرے ہوئے مشرک کی رجبے سے بھی اسی سورۃ میں نافقول کے لیے عبی رحس بعنی گندگی لے طعادی صند ج ۱ (فیاض)

ال سري ور

كالفظاستعال كياكبا بباسه يحصنورعليالصلاة والسلام قضابية عاجبت کے لیے اہرتشریف سے گئے ،حصرت عبدالعاران ب سنے فرمایا، مجھے استنجا باک کرنے کے لیے بھیر تلاش تلاش كرسنے بیصرف دو پھر مل سکے بیونکہ استنجا کے بیان فیصیار طرط اختاک گریم کافیے دیا حضورعلیال لام نے بیقر توسلے بیے میگ گرىرىيىنك دا اور فرمايا ( تھار جسى يىنى ليا گرىر ناياك سے اس سے استنبا یک نبیس کیا عامکنا بهرعال مشرکین می منجامست سے مراد ائی کی ظاہری بلیدی شہری ملکہ فلسب و روح کی تخاسست سہے ،ال اعمال اور اخلاق گذرہے اور مزیت گذی ہے . لہذا وہ اس قامان میں كمسجرها مسكة قربب أسكين اسباملوال بربيكم بوتاسية كراس أبيت كي ذريع منزكين كو مرف مسيرح ام سے بے دخل كيا كيا سے يا عام مسيدول كالهي ي

اب ملوال یہ پیکا ہوتا ہے کہ اس ایست کے ذریعے میٹر کیں کے مہم ہوت مسجدوں کاجی ہی کہ است ہے دخل کیا گیا ہے یا عام مسجدوں کاجی ہی کہ کا کھی ہے کہ مائی بال میں داخل ویت ہوگئیں۔ اس مسلم میں اگر کرام کا اختلافت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ تمام مساجر مسجد حالمہ کے جہم میں داخل ہیں جب کوئی مشرک مسجد حالم ہیں داخل نہیں ہوستا تو دہ کسی جی کسجیری ہے کہ کا اہل نہیں سام شافنی فراستے ہیں کہ رہی صرف مسجد عالم کے یہے ہے اور دیگر مساحد ہیں مشرکوں کے داغلے کر کوئی بابندی نہیں ۔ البتہ الم البوطنب فدال کاموقف یہ ہے کہ مشرکین کے مسجد الحرام میں داخل نہ ہموے کہ وہ کسی حالمت میں واقل نہ مسجد علی البتہ کا بیمطلاب نہیں ہوئے کہ مشرک لوگ جے ہوئے نہ مسجد علیماس آسے کہ کریم کامطلاب یہ ہے کہ مشرک لوگ جے ہوئے نہ بادیگری اوالت کے لیے وہاں داخل نہیں ہوئے تھا البتہ اگر کوئی دیگر ہوئے دارست ہوتر وط ل جاسکتے ہیں مشلاً مسجد کی دیکھ کھال یا تعمیر مرمنت

کے لیے صنر ورست ہویا قاصنی مقدم کی کاعست مسجد میں کرر ما ہو توشرک مے دا خلے ہے یا بنری نہیں ہے۔ اس کاجواب اُسی وندِ طائف کے وا قديس وورب كران وفدكومسيدين عطرا يا تفا اور اسلام لان مع بہلے الوسفیان کے داخلے بریمی کوئی بابندی ندھتی ۔ ببرطال شکین مریابندی اسی ورت بیں ہے کہ وہ عبادیت کے لیے آنا عالمیں میسید برغلبه عال مرناجا میں اور سی محم عام معاجد کے لیے ہی ہے اب رہی يه بات كركون مي مشرك مسير اللح قريب نبي أسطح توان مريدود يه بات كركون مي مشرك مسير اللح قريب نبي أسطح توان مريدود نصاری مجوسی امندو اسکھ عایانی جینی اور دیط نامی تمام کے تمام مشرک شاہل ہیں، کو بی بھی عبادت سے یہے سیجدمیں واخل نہیں ہوسے تا كيونكرية ناياك ہيں مران كے عقائد اور اعمال گندے ہي اور ان كے قلوب دا ذیان بخب ہیں ۔ اور بیرائیسی منجاست ہے جونو بہ سمے بغیرور ىنىي ہوسىتى اگركونى شخف عقائدى تجاست بىلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نبس ہی رہے گا ایسے توگوں کے متعلق اللہ تعا كانوان ہے كَلا مُنِرَكَّةُ رُحْ وَلَهُ وَعَذَابُ ٱلْدِيْ وَالْسِقَى) الترتع لی اندیکیجی پاک نئیس کریگا اور اثن کے لیے دروناک عذاب ہوگا۔ وہ بعیشہ عذاب میں منبلاریں سے اسی بے فرایا لے ایمان والو استرک وك ناياك بن براس ال كے بعد موام كے قريب نرائيں وجائج وا ب بعد كونى مشرك ج وعمره كے ليم سجو الم مينيں آيا - بيرهم صرف معجد عام کے لیے ی نہیں بکرویسے عمم کے لیے ہے جس میں منی امزولف اور عرفات بي شامل من ميونكر ج كے أركان النبي تقامات براداموستے بي لنا ال كى بے رفیلی كا حكم إن تمام مقاات كے ليے ہے۔ ا کے اللہ تعالی نے میانوں کے داوں میں پیا ہونے والے اس غدشته کا ذکر کیا ہے جومشر<sup>ک</sup> ن سے ندکورہ متفاطعہ کی وسینے میدا ہواجہ

میلانوں کی اقتدادی حالت

مشركين ورب كا داخلى سى جرام تعنى كم محرمه بي بندكر دياكيا تو تعصن لما أو سرخیال بیدا ہوا کہ مشرکین کی سنجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے ہیں صنوری ا زندگی میتراتی رستی نفیں - اگران کا آنا باکل بند ہوگیا توکہیں ہم فتصادی طور میفلودج مذم وعابی -اس سے علاوہ مشرکین عندی آکرمز ایفضان بنهانے کی کوشش کریں گے۔اس طرح ایب طرف توصرور ایت زنر فی خرراک، اباس وعنیو کی فلت بیام اسکی سے اور دوسری طرف بيمنيت مجوى اقتضادي برجالي كافتكار موسيحة بي والكي آبيت مي الطرتعالى نے اس خدشہ كو دور فرايا ہے - ارشاد ہوتا ہے - وَانَ خِفْتُ وَعَيْلَةً " الرَّتِينِ مِعَاجِي اورفقر كاخطره موتديا ذركهو! هنسون لُغُنيت كُمْ الله صفقريب الله تعالى تسبير عنى كيد ف كا مِنْ فَضِّله البنة ففنل سيران مناء اكروه جاست مقصدير سي كرتها ري فرود النظر تعالى كے علم ميں ہيں ، وہ تنہا رى صنرورت لينے فضل سے لورا كورگا اس مليلي من تمهال كوفئ فكرينين كراجاب في مكراش كالحكم بلايون جرانسد محرلینا جاسینے-اشی میکل معروسد رکھنا جاہیہ، وہ تمہیل فی اُورگا

اور پرالیا ہی ہؤا مشرکین اہل ایمان کوکوئی گرزندنہ بنجائے بلکه الله کوقریبی زمانہ میں ہؤا مشرکین اہل ایمان کوکوئی گرزندنہ بنجائے بلکه الله کوقریبی زمانہ میں ہے بناہ مال و دولت ماصل ہؤا بہت سے ملک آن کے تلاط میں ہے نہ زمین ، مکا نات اور باغات میشرآئے ۔ انہیں کوئی خطرہ ہاتی بزر ما مسلمان محقور سے می عرصہ بین عنی ہوسکتے اوراس طسر ح اللہ نے ابنا وعدہ پرافرا ویا۔ قرآن بیکل کرتے کی برکت سے اللہ تعالی اللہ نے ابنا وعدہ پرافرا فرا ویا۔ قرآن بیکل کرتے کی برکت سے اللہ تعالی من اللہ نے ابنا ہے کہ آن کا تمام احتیاج دور ہوگیا اور خوشحالی آگئی فرمانی اللہ کے کہا ہے کہا اللہ علی ہو کے کہا ہے کہا مالک منالی منالی منالی کا کا کا کہا ہے۔ ایس کوئی کام خالی نہیں ۔ وہ علیم کل مجی ہے۔ ایس کوئی کام خالی نہیں ۔ وہ علیم کل مجی ہے۔

|  |  | 4.4 |
|--|--|-----|
|  |  |     |

سب ہائیں اس کے علم ہیں ، اس نے دین کوغلبہ دیا اور سیحے دین کرتا اُم کو انے کا حکم دیا۔ اگر اہل ایمان اسے سیجائی کے ساتھ فیول دین کرتا اُم کو سے کا حکم دیا۔ اگر اہل ایمان اسے سیجائی کے ساتھ فیول

سریں کے . توالٹ تعالیٰ آسانی فرائے گا۔انبان کاعلم اقص ہے

جوالتدتعالى كى مرحمت كوسجف كي قاصرب لهذا ان ألى كافرس

یر ہے کہ وہ اللہ تعالی کے مرحکم کی بلاچون و چرا تعمیل کہے۔

الـــتوبــــة ۹ آيــــــــــ ۲۹ واعسلموآ ۱۰ درسسیازدیم ۱۱

قَاتِ لُوا اللَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّخِرِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ كَا كَتَمَ اللَّهُ وَرَسُولُكُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ اللَّهِ وَلَا يَكِرِّمُونَ اللَّهِ مَا كَتَّى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا يَكِيْنُ الْحَقِي مِنَ اللَّهِ يُنَ اوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعُطُوا دِينَ الْحَقِي مِنَ اللَّهِ يَنُ الْوَقُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعُطُوا الْجِنْيَةَ عَنْ يَدِ قَهُ مَعْ مُ طَعِرُونَ ﴿

تن حب مله: - المرو أن وكول سے جو نيس ايان لائے الله پر اور قیامت کے دن ہر۔ اور نبیں عرام عظمراتے اس چیر كو جے اللتر اور اس كے رسول نے عرام قرار دیا ہے اور النیں مشبول کرتے سے دین کو ،ائن لوگوں یں سے جن کو کتاب دی گئی ہے (لڑو اِن سے) بیاں بھے کہ وہ جزیہ دیں کینے ہاتھ سے اور وہ دینے والے ہوں 🔞 گذشته دروسس مي مشركول ك ما عقد جا د كا ذِكر تها، ان كاكام توتام جوكيا . عرب كاخطر توصفورعلى السلام كے زمائر مبارك ميں ہى شرك اور كفرسے باك ہوگيا تھا۔ مشركين كى اكثريت في اسلام المسبول كرايا اورجو بافى ره كف الن مي مقلب كى سکت ندمقی ۔ فتح مکر کے بعد قبیلہ تقیق ، ہوازن ادر بنی بجر واسے جوحنین کے مقام بیم کمانوں کے بالمقابل آئے تھے، وہ سب آخر میں ممان ہو گئے ۔البتہ جعلی نبوت کامنله ابھی باقی تھا . بیامہ بی<del>ں لی</del>رکذاب کا فتنهٔ سراٹھار کی تھا اور دوسری اسودعنسي كى جاعست اسلام كے متوازى بروگرام جارى كرنا جائتى تقى ان كاقلع قمع بھى ہو گیا-اب بیود و نصاری باقی ره گئے جوعرب سے مختلف خطوں میں آباد تھے ، خاصطور ۔ بہر مینے کے اطراف اور خیبر پر ورایں کے گڑھ تھے۔ بر لوّیہ ہمیشا سلام کے فلاف رین رواین کی گڑھ تھے، اور ہمیشا سلام کے فلاف رین رواین والیوں میں صوف سے نہیں جانے ہے ، اور دین کو نقصال بہنچائے کا کوئی موقع کا تقریبے نہیں جانے جینے تھے اب ایس کا میں البطر تعالی نے اِن اہل کا ب سے متعلق میں درس ہیں البطر تعالی نے اِن اہل کا ب سے متعلق میں در درس ہیں البطر تعالی نے اِن اہل کا ب سے متعلق میں در درس ہیں البطر تعالی نے اِن اہل کا ب سے متعلق میں در در درس ہیں البطر تعالی نے اِن اہل کا ب

الحکام از ل فرائے ہیں۔ الکائے الل کتا ہے جی شرکین کی طرح اسلام کی اشاعت سے راستے خلافے یہ مرین طرین ریم تھی از الایل تاریل ان اور سرخلاد در کا

میں رکاوسٹ بن کہتے تھے، لہذا الگرتعالی کے ان کے خلاف ہے جہاد کا حکم دیا -البتراکر ببرلوگ اسلام دشمنی ترک کرے ملاف سے

ر المخت رمنا تبول کرلیں، اسلامی قانون کی بالادستی نیلیم کرلیں اور تربیویی تیری مربی

بن كركزرا وقاست كرسني بررضامند مول توعيروه سالان طجزيه اواكر كم عمالا

کے زریسلط رہسکتے ہیں۔ اس صورت میں انہیں نریبی آزادی علی عالم ہو

كى اور اڭ كى عبان ، مال اور عزست مجمى محفوظ ہوگى . اور اگروه يه شرط نبول كينے

کے پلے تیاریز ہوں تو بھراک کے بلے واحد داستریں ہے کہ ملک برر

ہوجائیں یا بھرجنگ کے لیے تیار ہوجائیں۔

ايان بينر ايان بينر

ام شاه ولی النزمحدت بلوی کی عطلاح میں پرلوگ حجاب سو پرفت كانتكاريتي مضرك لوك بحج كسي نترتس طور خدا كوسطنت مين محران كي سيجان بھی مجھے نہیں حبت کے خداتعالی کی لیجے پیجان اورمعرفت نہیں ہوگی۔ اس كى دات اورصفات كالميح تصورنيس بوگا، أن كا ايال كال نيين سکتا ، ایمان کی تکمیل اش دفت ہوگی حب انبیار عیرالسلام کی تعلیم کے مطابن الكرتعالي كي ذات اوراس كي صفاست كانفور فامركبومايكا . خدا تغالی کی صفاست بندون به تا بنت کرنا اور بندول کی صفالت خلات الی مين ماننا وولول بالتي غلط بي اوربيي حجاب مودمو فت بي بيا بوا بندول کی صفت ے اور اگر سی صفت خلاتعالی میں ملنے کا تو مشرك بروجائے كا اش كا إيان إلى كار كان ورسن را ؟ اسى سيك فراياً أكرالكُتْرى ذابت وصفات كاصحح تصورتيس بي توايان عجى . نہیں ہے اپنی زبان سے توالی کتاب سمیت نام فراہب کے ببرو كارايان كا دعولى كرية ته بن مكرة رأن أن ك ايان كى نفى كريب كيونكران كى بيجان معجع نبين ب - اورائني لوكون سي حناك كالمحم

قيمت.م. اي*ا*ك

كاليهمج تصور يشكفتي اوريذ حضور غليلها لأة والسلام كي رسالت فأل میں، اکن کا فیامست برایان سیسے درست ہوسکتا کے واسی کے فرایکروہ قیامت کے دن یرایان نیس رکھتے۔ وَلَا يَجُرِيمُونَ مَا حَرَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَكُ اور بنوه أُس يَن لوجام عطراتے بی جس کوالتا اور اس سے رسول نے حرام فنسرار دیا ے۔ ای مروطلال میں امتیاز بھی ایکا ان کی شرط ہے۔ صبحے عدیث شرلین مين آيا ہے کم جي مسلمان اس وقت بهو گا حب السركي علم محدہ جيز وحام سمه اورملال كرده جبركوطلال سمج رايب صحابي سناعوض كما صنورً! أَخْلَلُتُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَكَثَرَمْتُ مَا حَدَّمَ اللَّهُ كُم اگریں النظر تعالی می حلال کرمیرہ اسٹ یا کو حلال اور حرام کر دہ چیزوں کو حام محبول، غازادا كرول اور باقى فرائض النجام دول توكيا مجه منجات مع لمى ، توحد ويعلي اللام نے فرايا ، فأل سيجھے سنجان ملے محى مطلب يهي كرحلال اورعام مي افرق كرناجي ايان كا عبزوس اس کے برخلاف عیسائی ایان کا دعوی کرتے میں محرخلاتعالی سي حام كرده شراب كوملال جلنة بن بخنز يركوملال مجع كركهاجاتي مِن توال الله الله يصفام روسكات ؟ الله تعالى في بيض استياء كى حرمت كا ي وآن إك برصريًّا لكايب إنَّ مَا حَدَّمَ عَلَيْ كُمُ الْمَيْتَ لَهُ وَالْدُورَى كَلْمُ مَوَ الْجُنْزِيْرِ وَمَا أَهِ لَ بِهِ لِغَدِيدِ اللَّهِ مِرار، خون خنزری کا گوشت اور ندر بغیراله الاقطعی عرام بی دانظر می رسول نے بھی اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اس سکے باو**ج وجو تخ**ص الن پرسے سى چېزكوملال سميجا ہے . ووموس كيسے بوسكا ہے ؟ اسى اس اكركونى نناكو حلال سمع ، قتل نائ كرملال خيال كرے تو وہ ايا مارنين ہوسکتا جمیز کھ اس سنے اللیم اور اس سے رسول کی علت وحرمت میں

وخل اندازی کی ہے۔

حقیقت بن طلب و حرمت کا قطعی کم الله تعالی می پیطرت سے مونا ہے ، البتہ الله کا بنی اس کم کرظام کرنے والا مونا ہے ، شاہ ولیا تعمد دبنوی فرائے ہیں کہ اگر الله کا بنی کہ دیے کہ فلال چیز حرام ہے تو یہ اس ابت کی قطعی دلیل ہوتی ہے کہ الله تعالی نے واقعی اس چیز کرح ام قرار دیا ہے ، بنی وحی اللی کا بندھ ہونا ہے ، وہ ابنی طرف سے کرح ام قرار دیا ہے ، بنی وحی اللی کا بندھ ہونا ہے ، وہ ابنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام بنیں عظم انا میکم الله کا کی بنی تا ہے ، ورا الله کا میں تعمیل و تحریم الله تعالی کی صفرت ہے اور بنی ائس کا بیان کرنے والا مونا ہے ، وہ واقعی حرام موتی ہونا ہے ۔ مور اقعی حرام موتی ہونا ہے ۔ مور اقعی حرام موتی ہونا ہے ۔ اس بیں کو فی شرن بیں ہونا ۔

فرايا الى كناسب كاندتوا يان بالطردرست سهد، زان كاقيمت يرميح لفتن سب ، مز علال وحام من تميزي وَلاَ يُدِينُونِ دِیْنَ الْحَیِقَ اور منه وه دین تن کی اطاعت کرتے ہیں۔جودین تن کوبیم نہیں کمنا ایس کے خلاف بھی جادکیا جائے گا۔ بیلے بھی گزر دیا ہے كما المركف مربيخ دين كونيبم نبب كرية كمكراش كي منالفت كرية بي تواک کے خلاف جا دلازم ہو لجائے گا۔ بیود ونصاری بھی اسی بیا دی ہی بتلا تحے لہذا اُل کے خلاف کمی جنگ کرنے کا حکم نے دیا گیا۔ دنیا کے دیگربیت سے فراہسے کا بھی ہی حال سے ، روسلی بھی النظر کے دین کولیندینیں کرتے مکبر اسے رحبت ابنداز دین کہتے ہیں جینی ہول یاجایانی ،امریکی مول باجرمن کوئی بی حق کوفتول کرے ہے گئے تباریب للزان کے ساتھ میانوں کا دوست مزنیں ہوسکتا ،اگرمیلان ان کی طروب الخفر مرطعا ليس كے تونقصال اعظا ليس كے والندا ان كے الله مبب بھی ہوگی جنگ ہی ہوگی ۔

ا کے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جوالٹراور قیاست کے دِن پرایان نہیں سکتے، الله اوراس کے ربول کی حرام کردہ اشاء كوح امنهي سمحية ادر دين عن كرتبول نبير كرية فرايا مِنَ اللَّذِينَ السَّالِيدِينَ اُوْلَوْا كَ كِينَاكَ مِيهِ النَّ لُوكُول مِن سنة بْرَجْنِين كَاسِبْ عَطَا كَيْ كُنْ وَاوْظامِر ہے کہ کتاب کے حاملین ہی دو فرنے ہیود اور نصاری ہیں ہیودی لینے آیا۔ كوتورات كي طرف بنسوب كريته بي ار نصاري أنجيل كي طرف بطرد ونول نے اپنی اپنی کا بول کواس علا کسے تبدیل کر دیا ہے کہ وہ برائے ام ہوکر رہ گئی ہیں ۔ان دوگوں کو مذخذا تعالیٰ کی چیچے بیجان ہے اور مزابنیا و بہصحے ایمان ہے۔ ان کے ساتھ حنگ اگزیرے اکریہ لوگ دین جن کی اشاعت میں رکاوٹ نرب كيس البنزان كے واسط الان كى اكيس مى صورت ہے كھی فعظما الجناكة عن يجدكه وه ليف لاقت سي فزير فيف لكيس بعي اسلامی قانون کی الاسنی تبیم کرسے سلمانوں کی انتخی میں رسا قبول کریس ۔ اورمقدره رقع بطور سكس برسال اواكريس-اس ارح وه ذمي كدلا بيس سكے اور انبیں اسلامی میجمست کی طرف سے اخلاقی ، مادی آور ندہمی تخفظ مال

تحے جرم میں آئڈ کرام کا اختلات ہے۔ ایام البُوعنیفیڈ فرما نے ہیں كرذمي كے قاتل سے قصاص لياجائے كا يعني أسے قتل كے مرشح إ الاجائے كا مربيف شراعين من آناب كا يُقْتَلُ مُؤُمِنًا كُوكا فِي بین کسی کا فرکے قصاع*ی من مون کو قتل نہیں کیا جا لیگا ۔* آپ اس سے حربي كا فرمراد كيلينے بئ ليعني أگرح بي كافر كوقتل كر دياجا ئے تو اس كيے برسے بیں مومن سے قصاص نہیں کیا جائے گا۔ البتداگر ذمی کا فرکوارا جائے گا تواس کا اس کا اس طرح فضاص بیاجائے گا جو طرح کسی مون کے قت ل كالياحا تاب كيونكر ص طرح ايان لان كي كوبدكسي ون كا مال ، جان اور آبرومحفن ط موجاتی ست اسی طرح مانختی بس آسند مطرح دی كويجى المان حاصل ہوتی ہے۔ بہرعال فرمایا کہ امل کتا ہے ہیں ہے اگر تربیر دینا تبول کرلیں تر بھے ان کے خلاف جنگ بنری عبائے۔

حذریکے خلاف برابگناڈا پرابگناڈا

بن حاتاہے۔ بہتعصب اورخبیث لوگ ہی جوسلالاں کے اُل قرابین برملاوجہاعتراض کریتے ہیں ۔

آج كل تكام يحوم تول كانظام كيبول برجايتاسية بعبش مالكب م توكل آمرني كا دوتها في شيكول مي جلاجا السيد راس كي برخلاف جزيراكي معمولی سائٹیس ہے جو ذمی لوگوں کی حان ومال کی حفاظیت کے مہے مِس وصول کمیا جا تاہے۔ جزیہ کی مشرح خلفائے را نڈرین کے زمان بہی خرم موكئ منى - يرسكي مرخود روزى كملن فطي أسوده عال فخف سے ١٦ اليكن ريم سالاندمننوسط آدمی سے چہبیں درہم اور عند سیب آدمی ہے بارہ ورہم مالاند ہے۔ادر مھیراس میں استثناء بھی ہے۔اگر کوئی ذمی آدمی فوجی خدمات النجام في روا ب تواس ب جزير سا قط بوجالي - اس طرح معذور اً دی اسیحے ،عورتیں ، یا دری اگوشانشین ادی بھی جزیہ ۔ سے متثنا ہیں ۔ ب توعام سرحب البتذاكر صلحك كي وري ننرح مقركمه لي حاني تووه مجي درست شه جيد حد وعلباله لام نے تجران کے عیسایوں کے ماعق معامرہ کیا تھا۔ وہ لوگہ بعنور کے سابھ مناظره كمين كي المي أفي تصمير عبور بوركة ترصلي كمرليادر كجه كيركي اور كجيم نقترى بطور حزيه دينا قبول كرك ليدع الدائية علاقي مي ايس چلے گئے۔ بہرطال برایک معمولی سائیک ہے جوعی سلم ذمیوں برعایہ كياما آب مالا مخود مكان است زياده زكاة اواكرتي م بنوتغلب کے علیا بُول نے جزیر کی بجائے، زکارہ کی دگئی تشہر ے باہر دفع اوا کرنے کی بیش کش کردی حضورعلیال اس نے اسے نظور فرماً لیا کماتم سے بنے کی بجائے جوجا ہو ام سے دو دہ بال کوئی اعتراض بیں حضرت عمرة في بحي اليابي كيا - زكوة ترجاليسوال حد برتفاه اب نهسيل بیں ال حصہ دینا بڑا۔ جونکہ وہ لوگ جزیہ کے نام ہے، بہ کتے تھے اس ہے ابنول سفے زیا دہ شکیس دینامنظور کرلیا ۔اہل کا ب کواس سے می ہولت محتی ۔ اُن کے دین کے مطابق اُن کی ذکراۃ پوتھا مصدم قی محی انوں نے بیسوال مصدم قی محی انوں نے بیسوال مصدم میں اواکیا اور مامون ہوگئے۔

حزر/ دانده کا

بهال بريسوال بيام وناست كروزيرصرف ابل كاب بي سط والالط ہوتا ہے یا دیگر کفارسے بھی لیا جاتا ہے۔ امام البِحلیفة وز اتے میں کہ جزیہ عرب كتابي سے ليا جاتا ہے ،عرب كي شركوں كي متعلق صحرية کہ دہ دین استلام قبول کریس ، ملک بریموجائیں یا ان کے خلاف جا دکیا عائے گا۔ اکن سے جزیر قبول کر کے خطرعرب میں کوئی دورا دین باقی منیں کھا جاسكة وببود ونصاري جزيم لين كي واجازت دي كي عتى ا معاكب خاص دقت كب يقى كميزيم ملان أن كوكسى عبى وقت مك مدركه مسحة خصيباني حضرت عمرة سمے دورخلافت میں بورے عرب کومیود ولفاری سے یاک كردباكيا-البته عراول محي علاوة عجبول مسيرين وصول كرست انبيل الامي حکومن میں نیا ہ دی مامکی ہے۔ مجوسیول سے تعلق بھی ہی کا ہے۔ حضرت عمرة كواس معامله مي ترو د تفا توحضرت عبالدهمان بن عواسف نے حضور علیالسلام کی حدیث بیش کی کم محرکت یوں کے ماعفر بھے ویا بي معاطد كروجسا الل كتاب كي سأته والبنه نه تم مجرسيول كي عوروك سينكاح كرسكة بواورنهاأكا ذبيح كماسكة بو- ال معاملات بي ان کا محمشرکوں حب سے ۔ ہرحال عجہ کے مینود سیور، سیحر، محرمی، محرنی می باول انہیں تبزیر کے برسے ایان دی جاسی ہے۔ فرها یا اُن سے حبات حاری رکھوجیت کے وہ جزیر دنیا فبول د

امل کتاب کتانزلیل

کریس وَهُ یُ حَلَمِ فَرُونَیَ اورجب کس وہ ذیں اورمحوم نہ ہوجائیں فقائے مرام فرانے ہیں عَنْ بیکدِ سے مرادیسی سے کہ ذمی لوگ خود حاصر ہوکہ حزیہ جمع کرائیں کسی دوسے ہوئی کے المحق بیجنے کی اجاز ستہ نہیں ہے ۔ بہ الی کی ذائت کی نشائی سے بعض سکتے ہیں کہ ہرذمی کے بہے کوئی ظاہر الی کی ذائت کی نشائی سے بعض سکتے ہیں کہ ہرذمی کے بہے کوئی ظاہر

یہ ذری آ دی ہے۔ تاہم اس آبید، کے مطابق ال کا خود النے یا تقدسے جزیرادا کمدنا ہی ان کے بیالی نادلیل کا باعدہ میں ۔ آسکے الی تنا 

نتانی مقر کردینی جا ہے جس کے ذریعے وہ دُور سے ی پیجا ا جائے کہ

الـــتوبــــة ۹ آیت ۳۰ تا ۳۱ واعسلمواً ۱۰ درسس دوازدیم ۱۲

وَقَالَتِ الْمُهُودُ عُزَيْرُهِ ابُنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّكَرَكِ اللهِ وَقَالَتِ النَّكَرَكِ الْمُسِيْحُ ابُنُ اللهِ وَلَهُ مَ بِاَفْوَاهِ مِنَ اللهِ وَلَهُ مُ بِاَفْوَاهِ مِنَ اللهِ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَ مَرَيَعَ وَرُهُ اللَّهُ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَ مَرَيَعَ وَالْمَالِهُ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَ مَرَيَعَ وَالْمَالِلَا وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَ مَرَيَعَ وَالْمَالِلَا وَمَا اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

تن ملے: - اور کھا یہودیوں نے عزیر اللّہ کا بیّا ہے - اور کہا نہودیوں نے عزیر اللّہ کا بیّا ہے - اور کہا نسالی نے میح اللّہ کا بیّا ہے ۔ یہ ابّی ہی اُن کے لیے مناقع مونوں کی ۔ مثاببت کرتے ہیں اُن لوگوں کی بات کے ماقع جنوں نے کفر کیا اس سے پہلے - اللّٰہ انہیں تباہ کرے ، کدم پھیرے جا ہے ہیں ﴿ بَا یَا ہے انٹوں نے لیے عالموں اور درولیٹوں کو دب اللّٰہ کے سوا ، اور میچ ابن مرعم کو حالائکہ اُن کو نہیں حکم دیا گی مگر اس بات کا کہ عبادت کریں ایک ہی خات اُن کو نہیں اس کے سوا کوئی الله ۔ پاک ہے اُس کی ذات اُن چیزوں سے جن کو یہ اُس کے ماقع شرکے بناتے ہیں ﴿ اَن چیزوں سے جن کو یہ اُس کے ماقع شرکے بناتے ہیں ﴿ اَن چیزوں سے جن کو یہ اُس کے ماقع شرکے بناتے ہیں ﴿ کَا مُحْ دِیا گیا تھا ۔ گذات ہیں اللّٰ کے ماقع شرکے بناتے ہیں ﴿ کَا مُحْ دِیا گیا تھا ۔ گذات ہیں اللّٰ کے ماقع شرکے بناتے ہیں گرانے کے ماقع شرکے دیا گیا تھا ۔ گذات ہیں اللّٰ کا ب کے ماقع شرکے رائے کی کہ وہ جنریا وا کہ کے وقی بن مبائیں ۔ اگروہ اس طرح مثالماؤں کی ماتحی قبول

النصلى المسيع أبن الله وربيوديون في كما كوعزية الله كابيا ب اوكها نصارى في على بيلت العياز الله ترات من أب كا عزا EZRA وكركما كياب . آب بيودلول سبت بطب عالمأور بزرك بحث بي ال كانام سورة لقره بريجي آجياب جب مخت نصر انے اس الیلیوں محکد کر سے ال کے مک کو تباہ دیرا كرديا توبيرلوگ ابك صدئ كك اس ظالم با دشاه كى غلامي ميں زندگی بسر كريتے كرے بنى اسرائيليول كے خام آنا رمٹا ہے گیے اور ان كے عاديث خانے اور كتابى عبى عنائع كردى كئيں . معرعز رياب الام كا اس أُجِرِّى بونى بنى برست كرا بولا توتعجب كيا كران تعالى اس مرده سبى كوكيك دوباره زنده كريس كا- كيرالطرتعاني فيانبين سوسال یک کے لیے موت ہے دی ریجراطیا کہ بوچھا۔ تم کتنی دریہاں بہر محضرے، محضے لگے ایک دِن اِ دن کا کچھ مصد فرایا ملائم سوسال اک بال تحطرے ہو م بھرحبب بن اسائل کوغلامی سے آزادی می توعزیر

عقیدہ ابنیت

علىالسلام سنعايني باداشت كى بناء برتورات كو دوباره جمع كياجب يركماب دوباره أيئ قوم كودى تواكن كونقين سركيا كر تورات كى دوياره ترتریب جبیاعظیم کام خدا کا بیا ہی کررکتا ہے ، یہ اورکسی کے بس کا روگ نبیس ۔ اس طرح توم سنے آب کوابن السر دخدا کا بٹیا ) کاخطاب دیا ۔ یہ پاست ذمن نشین سے کہ عزیر علیال لام کے متعلق ابندست كاعقده ساك كے ساسے بيودلوں كانيس تھا مكربيودلوں كاليك كروه يأفزقه تفاحس فيهياطل اورتنر كبيحقيره وصنع كبار اسي طرح نصار نے علیا علیہ اللام کو خدا کا بٹیا کہ داک یونکہ آب بغیر باب کے بیا ہوئے الله كابلام وصورتول مي موسكة مهد اكي صورت تويد ي حقبقى بليًّا تصرُّك عباسكُ اور دوسرى بيكُ فَالْحَا النَّخَذُ اللَّهُ وَكُلَّدًا" (البقره) خداتعالى نے بیا بالیا ہے۔ بعبی حقیقی بیانیں ملک ہے یالا يامنرلولا بلياب واور بيراس ب بيتا تزيجي اتجرناب كرجين فدان بينا بنا لياب، وه ضراتها لي كونهايت لاولاً أوربيادا موكاريم غدا تعالیٰ اس کو اختبار تھی ہے گا اور وہ حاجبت روائی اور وہ کا کہنا کی بھی

رے ہے۔
اہم شاہ ولی اللہ محدث وظوی فراتے ہیں کرھیٹی ہیں کے الصور
ترنایت ہی جاہل لوگ کی تھے۔ یہ ولیا ہی تصور ہے جبیا کہ بھول
کو پہجے دائے اُن میں الومہیت مانتے ہیں ۔ یہ تصور تو بعد میں آیا ، البتہ
ابتدائی نظریہ بریھا کہ برلوگ نہایت ہی مقرب الی النظر ہیں النظر تعالی
نے ان کو اختیار کے سے میں اور یہ لوگوں کے کام کرستے ہیں اسی
طرح میں علیہ البلاء کے متعلق بھی تشریع میں یہ بھیتدہ تھا کہ وہ النظر کا
پیارا ہے مگر بعد میں لوگوں نے کہ بیٹیا نبا دیا ہے کر علیہ البلام کر بھی میڈولو

حضرست مولانامحرقامم الوتوى كيك أبب مريد حاجي اميرشاه خان مرؤمه . برسے نیک آدی تھے ۔ امنول نے نشاہ اسحاق کو دیکھائفا، آئی۔ نے اینی کا بامیرالروایات م بعض بزرگول کے متعلق کچیمتندمشا برات بیان کے بھے مولانا ائٹرونے علی مقانوی نے مرتب کیا۔ اُن کا بیا ہے كروه سياحت كے سليلے ميں ثام وفلسطين كے علاقہ ميں سكتے، اور ولال بربعبض ميودلول كو ديجها جراين آب كرعزيري كالاستفياء ات كاعقده مناكه عزمي عليالسلام خداك بيطي والكريم عام مهودي ابنيت كے قائل نيں بن اہم أكب محدود فرفة صرورير اعتقاد ركھنا ہے کوعزمر علیالسلام التنگر کے بیٹے نئے۔ یہ لوگ تندیفلطی مربس ۔ الم شاه ولى الشرميرت وملوئ فرمات مي كرجباب سوف معرفت دو وصب رواقع بوتاسب، اس سيم اوخداتعالى كے بلسے من الن كى غلطى بجان سبت - انساك يا تويشرك كى وجد سنة اس حجاب كاشكار بولا ہے یاعقبہ و تنبیبہ کی وسے اٹنے کہ برہے کہ خلاتعالی کی کوئی صفین مختصہ كسى مخلوق ميں مانى حالئے بشالاً خَدا نعالى عليم كل بيت مشكل كشاسيد ماجست روا اورخالق-بدادر الركسي غيرالالم مل يي سفاسناني مايي توبینشرک کاازنکاب ہوگا - اورتنبیہ یہ ہے کہ انسان کی مفت خلا تعاسلے میں مانی حائے مفتلاً اولاد ہونا آنیان کی صفیت ہے۔ اگر ہی صفیت رب تعالیٰ میں مانی جائے ،اس کی اولاد اس کی جائے توابیا کہنے والاعقيدة تبقيهس مبتلا بوكر كماره بوكيا -خداتعالى اولادسس بالكل مبرا اورمنزه سب - نداش کی حقیقی اولاد سے اور ندائس نے مخلوق ہیں سے كى كواولادىنايا سے ، دە توغنى سے - لَــُهُ كِيلَا وَلَــُهُ كُولَدُ ہے . ندائس کی کوئی اولا دسے اور ندوہ کسی کی اولا دسیے بعین لوگ فرشتوں كوغدا تعالى كى بيٹيال مكسنتے ہيں۔ يہ باطل تصور قديم مصر ليزمان،

چېښ*و* معرفت

بابل اور روما مين عني يا ياجا تا تقارم ندوست ان مي ملائح كو ديويال كية مین جن کامعنی بیلیال بنی ہے۔ ببرطال اننان کی صفنت طرامیں مانے والعظفيرة تشبيمس متبلام وكاورخداكي صفاست مخصر مخلوق مي كانن والم تشرك مي متبلا موسلے . اور يسي دوجبنيرس عرفت اللي مي بكا الكا عث بني جعيه شاه صاحب حجاب سوز معرفت كانام فيتيم. مخلوق میں سے سے کوخلا کا بٹیا ماننا یا ائس کے حق میں السرتھا لی كى طروب سے اختیار تفویص كرنا دولؤل باطل محقائم من التر تعالے نے مخلوق میں سیسے سے کو اختیار نہیں دیا۔ حاجب نہ روا نی اور شکل کا فی الشركاكام ب - تربيركمذا بحى خداكي صفت ب لنزام رييزكي تدبير بھی وہ خود کمی کرتا ہے۔ اس ونیا میں بادشاہ مگورنریا کو ائی صافعہ بینے اسی ماتحت کو اختیارات نے دیتا ہے مگرخلاتعالی کے ال كوئي قانون نهيس يتهم اختيارات اسي كحفيضه قدرست مين مي وإلى توالله كم مقربين عي سياس بي صَاحَانَ كَهُ عُم الْخِارَةُ عُ الى كومى كوئى اختار زين كَفِي عَلَى لَيْ عَلَى لَيْ مَا يُوْمُنُ وَنَ "وه تر خلاتعالی کے حکم کے تابع ہر اوراض کے حکم کی تعبیل کرنے ہیں۔ نصاري كےغلط عقائد كى انتها ديہ ہے كہيلے عليه السلام كرجيب الإكها تواسب كى والده سرميطيها السلام كو اورخداكه ديا . بيسب علقيره تنبيكا تناخأ ہے اور شاہ صاحب کی اصطلاح بیں مجاب سوء معرفت ہے -السُّرن فرا ولك قَوْلُهُ مُ بِالْفُواهِ عِلْمَ مِي مُسَاعَقًا كُفَاتُ ان كے موہنوں كى باتيں ہي كيضًا هِ عُنْ نَ قُلُ اللَّذِيْنَ كَفَلُ اللَّذِيْنَ كَفَرُفًا من في يُل مر الن الوكول كى باست كے ساتھ متابست، مع جنول نے کفتر کیا اس سے بہلے مطلب سے کرامل کتا ہے کا پیعقیدہ برانے كافرون كصي عقيدس كمي سائق مناحلنا بسيد ويسك ادوارس برى مرى

فروا امل کا ب کی ایک فرایی توبیہ ہے کہ برعفیرہ تبقید میں بتبلا
ہوگئے ہیں اور دوسری یہ کمرا بھٹے ڈو آ کھیا دادر درولیش کر کو گھٹیا نہائے ہے
ارکیا باج تُن دُون اللہ اسوں نے لینے علی دادر درولیش کر کھی بھی اسیں
ارٹ بنالیا۔ قالہ کہ دیا۔ اُن میں خدائی اختیا اس مربی کو بھی بھی اسیں
اللہ کہا اور میں ابن الا کہ دیا۔ اُن میں خدائی اختیا اس کو بلد کہ یا در اس طرح
اللہ کہا اور میں ابن الا کہ دیا۔ اُن میں خدائی اختیا اس کو بلد کی اور اس طرح
اللہ کہا اور میں کو اس کی مطال و حرام کردہ اشیاء کو خدائی ونصل ک نے
اللہ کہ اور اپنی کی حلال و حرام کردہ اشیاء کو خدائی ونصلہ ک نے اور اپنی کی حلال و حرام کردہ اشیاء کو خدائی ونصلہ کے نے اور اپنی کی میں وست و نیا بھر میں متنور کھی ، عیائی بہب
بڑا مشہور آ دمی گزرا ہے ۔ اس کی سینا وست و نیا بھر میں متنور کھی ، عیائی بہب
رکھٹا تھا ۔ اس کے بیٹے عدی اور بیٹی نے میں حصہ بھی لیا محر احمد میں اللہ
ابتداء میں اسلام کے خلاف اور خود جل کم حضور علیہ السلام کی خدم ست میں حاصر ہوا۔
ان برندی شریعین اور مندا حمد کی روایت میں آ ہے کہ جب عدی دربا پر

النٹر کے مول رب

بنوی میں حاصر ہوا تو اس کے ملے میں سونے کا عسلیب لٹاک روا تھا آئے علیالام في ورايا الني عَنْكَ هَادَ الْوَثْنَ اس بُت كوابي كردن سعا الريبيكي -عدى سنے وہ صلبب فراً انار ليدي صنماس بت كوسكت ہيں جركسي كا وصور بربایا گیا ہو۔ اور وٹن ان محصرے بت کو شکتے ہیں ۔ ببرحال آسید نے وہلیب كلهست أتروادى اوربيي آميت يرصى إلى ذُول أحْسارُ هُدُ عَلَى الدّية یعی بیرد ونساری نے لینے عالموں اور درونیٹوں کو رہب بنا لیا۔ ہے ، اس پرعدی نے عومن کیا ، حصنور! ہم لوان کی عبا دست شہیں کرستے اور بذای کورسے بناستے میں-آب سفے فرمایا، کیاتم ان عالموں اور بیروں کے مطال کردہ کوعلال اور جام كرده كوحرام نبي سمحن ؟ كها أيها ترسب فرايي رسب بناسب محض محاور عادت كرنے سے كوئى رب نييں بنا بكه أكر غير التري تحيل ويخريم كا اختيا ان العاملة توريعي رب بنانے كے مترادف مد بسى جيز كوملال ياحل عظرانے کا کلی اختیار رہا تعالی سے پاس ہے۔ اگرابیا کوئی فعل نبی کی طرف منسوب كباعائ تواس كامطلب يهرة است كريرجيز قطعي طورير صلال یا حرمه ب اوربنی اس صلت وحرمست کوظا برکرسنے والاسے کسی عالم بإدرونش كے اختيار مي علت وحرمت قطعاً مني ب

ا شاہ عبرالقا درمی دست دم بوی شخصے ہیں کہ عالم کا قول علم سے یہے متندول مندکی چیٹیت رکھتا ہے بشرطیئہ وہ مشرع سے سمجھ کردکا گیا ہمداور اگدوہ قرل ڈرآن وسنسٹ کی بجائے خود اپنی طریف سے بناکر کہا جائے تو وہ مند منیں ہوگا۔ میودلوں میں ہی بیاری ہی کہ وہ اپنی طریف سے حکم لگا کہ ملے خدا تعالیٰ کی طریف منسوب کر شینتے تھے۔ اسوں سنے خمنر درکو ازخوا

مطعة خلائعاتی می طوف مسوب کر فینے سطے - انٹول سکے عنز برگواڈھ ملال قرار دیا ۔ بچراک بڑھ کو کوک سکے نامق مال کھاسنے کو عبائز قرار دیا ۔ کتے تھے لکیش تعکیف نکا فی الائمے ۔ بین سک بدلی " داک عبدان )

المعلق المين عليت العرف العرف العرف المعلق المعلق

ہی بات کرتے ہیں ، وہ بھی ناجائن طریقے ۔ سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور یہ علما داور ہیروں کورب نیا ناسبے ۔

ابك صاحب نبلاك ي منطف كم اكب بيرصاحب دارهي كوفضاب مكات تصدال كى كرون بر محيورًا بحل آيا حكيم صاحب في منوره واكنضاب الكانا جيور وي كن سكف سكي يرزيش بيرض كالحكم ب كانتفاب سكاياكي -لندا غاز، روزه اورباقی فرائض نوعیورط سیختے ہیں مگرخفاب منیں حیو میں ا یہ سب بتا نے والی بات ہے اور بی شرک ہے۔ بطرے بیرصاحب کی الیمی باست جورسول مے حکے کے خلاف سے اور بھراس کی وجہ سے : باری ہی لاحق ہوگئے ہے ،اس کو ترک نبیں کرسکتے -علیا نے سو وا وربیران سود کا بہی کام ہے مضرت عبالترن مبارك شور تابعی بی آب المم الجعنیفرد كے شاكرد اورا مام مناری کے استا دیتھ برائے نقیم محدث، غازی مجاہراور محتہ تھے أبب كايم صرع مشرّ بي - وَهَدَلُ اَفْسَدَدَ الدِّينَ إِلاَّ الْمُلُولُ وَكَفَارً سُقَيْعٍ وَ رُهُ مِهَا نُهُلَا مِن مِن كُر بِكُالْمِ الْحَالِي إِلَّهِ الْمُناهِ مِن جَر این طاقت اور مال و دولت کے بل اوستے بر دین کو اپنی مرضی کا بنانے ہیں۔ یا بھر اسے عالم الد بڑے درویش ہی جنوں نے دین می بھاڑ بداکیا ہے اگر بادینا و بحرس کے توشیانوں کی میشت تیاہ ہوگی ۔اگرعالم بخرش کے تودمن تباہ ہوگا اور اگر بیرصاحبان بھطعائیں کے تواخلاق تباہ ہوجائے گا اگریتینوں طبقے بجڑ عائم تو تھے تو متنزل کی گارٹوں میں عاکمریکی ۔ جنامخہ یہ بگار ہماری است میں بھی آجیا ہے مسلمانوں کے اکثر فطنے ان تنیول گروہو کے پیاکردہ میں بھزست محیر والعث انی فراستے ہیں کہ علائے مور وہائے يوري مكم واكوفول سے مي برھ كرم صرب بونكر لوگ اندين نيك اور بزرگ سبھتے ہیں مگریر دین کی سجائے اپنی باسٹ چلاسٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی شريعيت بناريهي ب عالانكر حفيقت بيب و كَمَا أَمُورُ قُوا رالله

لَنَعُ اللَّهُ اللَّهِ اكمي معبود كى عبا دست كريں عبا دست ك لائق سوك أكيب الله كے اور کوئی نبیں مگراوگوں نے علماً اور در وانٹوں کو رہ بنا ایا ہے۔ اسب حرام ملال كے فتوسے يا تكاسم من والكر الله والك الله هو اس كے سواكونى الانبيس مائس کے علاوہ کوئی معبو دیرجت بنیں برئی قادرمطلق اورعلیم کل شين - عاصر و اظراور مخة رمطلق صرف التركي ذات ب ما فيق الأبك كونى شكل كُنَّا فَي منين كريكنا م حرصرف الدير وأس كے سواكو في خالق آور مربر بنیں - ابنوں نے علما و اور ورونیوں کوعلال وحرام کے اختیا است سے دیے۔ اور عزیر علیالسلام اور سے علیہ السلام کوخدا کا بطاب دیا۔ ان کی عقلوں مير حياب سورومعرفت بركا كيا ہے اور بياتيا ہ ہو كئے ہي . فرايا مبيكات الشرتعالى وات تريك سع عَمَّا يُنْبِي كُونَ افی جنروں سے جن کر رہے خدا کے ساتھ تشرکیب نیا نے ہیں۔ النظر تعالیے وحدة لاستركيب ہے - نه كوئى اس كا ذات بس سنركيب ہے نه صفايت یں، نرع از می ، نه علم می ، نه قدرت میں اور نه ادا و ہے میں مِشرک لوگ خلاکے باغی اور مجرم ہو اتنے ہیں اور مشرک نافابل محافی جرم ہے ۔ اگر کوئی خض دندگى مين توبرنيين كركه كاتو ميراش كي كنشش كي كوني صورت باقى منين جاني-

 واعسلموا ۱۰ درس سینردیم ۱۳

يُرِيدُونَ آنُ يُطُفِئُوا نُورَ اللهِ بِاَفُواهِمِ وَكَالُهُ اللهُ الله

ترجب مه ، والبق بن يركم مجها دين الله كے فرركو لين مومنوں (کی مچھونکوں) سے اور اللہ تعالی انکار کرنا ہے ملک یا کہ وہ پورا کریگا کینے نور کو اگرجیہ کافر لوگ اس کر ناپند کریں 👚 الشرتعالی کی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے لینے رسول کو ہات کے ماتھ اور دین حق کے ماتھ تاکہ غالب کرفے اس دین ک تمام ادیان پر اور اگرچ نامیسند کریں نشرک کونوائے 👚 مشرکین سے برأت سے اعلان کے بعد جها د کا سحم ہوا اور بھراسی سلسلے میں التُّدِ تِعَالَىٰ سنے اہل كتاب كا ذِكر يمبى فرمايا - ان كے خلاف محبى جها د كاحكم ہوا كبونكم و يمبى ميحح معنول میں النزاور قیامت کے دن میرا میان نہیں کے اور النزاور اس کے رسول کی حرام کروہ چیزوں کو حرام نسیں سمجھتے اور نہ ہی دین جی کو قبول کرتے ہیں ۔ فرمایا ان کے خلات جنگ كرويهال كك كريمغلوب بهوكرجزيد دنيا قبول كديس بيرفرماياكران كے عقائر اس قدر فاسدي كران مي ست اكب كروه (سيور) في عزر عليالسلام كوفدا كابياكها اور دوسے رکروہ نصاری "نے میسے علیاللام کوخلا کا بیٹا بنا دیا۔ اہل کتاب نے تخریم وتحلیل کا اختیار بھی کنے راہبوں کے سپرد کر دیا اور اس طرح علی طور بریانہیں التر کے موارب بنا

دبطِآيات

دیا - حالانکران سب کوریج دیاگیا کروه صرف ایک خدا کی عبا دست کریں کیؤنکہاس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ توعنی اور سبے نیاز ہے ، شسے اولا دی کی عنرویت ہے ۔ اور الله رتعالی آن جیزول سسے متراہے جن کوریہ خدا کے سانفہ شرکیب مطراتے ہیں ۔

ھيونکو<u>ل سے</u> يەجراغ ...

أب آج كي آيت بي المترتفالي نے الل كتاب كي أيب خرافي كا مُركمة فركايب - ارشاد ممانت يُرِيدُ وَنَ أَنْ يُطْفِقُ الْوُرُ اللَّهِ مِأْفُوا هِمْ مَ میر میا ہے ہے ہیں کہ الملا کے لور کور کیے نیونوں کی میونوں سے بھیا دیں ۔ یہ کیے غلط كارلوك بي كم المترتعا في كے نور تعنی توجيد، اسلام اور دين کے بروگام كد غتم كهزاجا ببضيئ بعبض دوسهني آيات مي ايمان كونور اور كفر كوظلمت سے تعبیرکیا گیاہے۔ بہرحال ضرایا کہ اہل کناب ایسی سے مور بندی کرتے من كرياكه دين حق كوانتي آساني سيه ختم كرديس سيم بيسيه جراع كويميز كمام كر مجها ديا عاماً أسب والانكر العركاسيادين آفتاب كي طرح جيك رواب اوراس كى طرف آسانى سے نظر برنىيں الله أنى جاسكتى - إن كى سارى كويب وأنيكان عائي كى كيز كرالطرتنالى كافيصارته وكياني الله والدان يَبْتِعَ نَوْقَ وَكُوكُرة الكِفَرَةُ اورالشرتها لي انكاركر آب منظريه كم وه ليف نوركو ايد اكريس كا . اگرجير كا فرلوگ اس كونالين كري مشركين نے تواسلام كے ماتھ كھلے طور يہ بكرلى، جنگيس لطي اور طسے مانے کی کوسٹشش کی محراندیں منری کھانی بڑی والبتدایل کتاب نے مختف حیاوں بہانوں سے دین کو کمنزور کرسنے کی کوششش کی محرود تھی ناکام کہے اِن دونرل گروم ولسنے اسلام سے خلاصت شکوک وسشبہ است براکرسنے او لوگوں كواس سے بنزاركر نے کے ہزارجنن كے - بيكام قدم زمانے كے شرك بھی کرستے سے اور دبر بر دور سے مشرک اور مہود، علیاتی اور بہودی سب نے بل کروین کی بنیا دیرحکر کیا مگر التار کا وعدہ یہ ہے کہ وہ جیشہ اس کرقافہ رکھیگا ۔ چٹائخ الٹرنے ہمہ تن عامل اور صبح الفکر جاعدت کے ذریعے لیے

دین کو باقی ادیان بیفالب کیا اور اس چراغ کو تحصلنے والی غام می زنگین و برگیلر دينِ اللام كى حفاينت كے منعلق ارشا وخلونرى بے كھوالدّ اَرْسَكُ مَسُولُكُ إِلَيْ مَنَى فَلَا قَالَى فَات وه بِيضِ نَے لينے رسول كو دايت مي كرهيما ، دايت سيدم درامناني كاسامان بي جوالطر نے لینے دسول کے ذریعے لینے بندوں کے پاس تعبیا سورۃ لقرہ میں مِنَ الْبِيَنْتِ وَالْهِدَاى كَ الفاظ آئے مِن مِناس الله واضع بازا كويسكت من حواساني ست مجهوب أجاتي بن جيسه الله تعالى كى وهدينت مبر تشكراور السي بي مو تے موسکے اصول البت تعجن جیزی الیبی ہوتی ہیں ج تعلیم سے تعلق رکھتی ہی اوروہ بغیر سیکھ سمجھیں نہیں آئیں ۔ جانخے التنریف بنى علىالسلام كى اكيسے صفست يريمي بيان فرانى ہے وكيے كم الم الله م الْحِكَتْبُ وَلَلْمِ كُمُنَةً (البقرة) كروه لوكول كوكتاب و حكت كي تعليم مست بن رتوانی بانن جن کے العبلم کی صرورت ۔ وہ داہت میں آتی میں تربیاں براسترتعالی نے فرایالہ خلاکی ذات وہ سے حس نے لینے رسول کومانیت کے ساعظم معورث فرایا۔

فرایا ایک تو این رسول کو باریت می کدیمیجا اور دو سری چیزو دین الحق دین مق میمی مطاکیا ، اس – سے مراو وہ داخی اور ابری اصول بریجاس دین اسلام بی موجد بیں ۔ یہ اصول بر دورا ور مرقوم کے لیے کیاں طور برکارا مر بین اسلام بی موجد بیں ۔ یہ اصول بر دورا ور مرقوم کے لیے کیاں طور برکارا مر بین اور اس کی دین کے متعلق من وایا فر اس کے متعلق من وایا گو ذیات و بین القیک میں تھی جمی بنیس آتی ۔ اس کے اور سی دین سے اس کے اصول باکل آئل بیں جو کھی بنیس ٹیسٹے مبکہ جمیشہ قائم کر جنتے ہیں۔ تو السر نے اصول باکل آئل بیں جو کھی بنیس ٹیسٹے مبکہ جمیشہ قائم کر جنتے ہیں۔ تو السر نے المین سے دیکہ اور سی اور این کے مقابلے میں غائب کر مے الد تو تا کی الدین تو کی بین خاص اور این برمر مربز برو۔ کا بیارا دہ اور شیعت ہے کہ اس کا میارا دہ اور شیعت ہے کہ اس کا میار کیار کیا کہ کیا کہ کا میار کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا

دين تق كأغلبه

ہابت کی

یں وجہ ہے کرمشرکین اور اہل کا ب کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی بہرجال آیت کا پیصراس سورہ کےعلاق سورۃ فتح اورسورۃ صفف مل یا ہے۔ اور ہرمقام ہر دین اسلام کے غلے کا ادادہ ظاہر کیا گیاہے وکو کی المعشوكي الرجيرين شرك كرف والول كوكتنابي الواركة سے يسور ف ين وَلَوْ كُور الْكُور وَن كُ الفاظ آت بي على الماظ والمائد کوکتنا ہی نالبسند مورج سورج نورمی خلافت راشدہ کا نظام سمجیا اگیہے اور صافت کماگیاہیے کہ اگراس نظام کے خلاف جیو گے توظا کمرین ماؤ کے ادر اگر است صنبوطی سے سکیر اسے رکھو گئے تو دابیت یا فتر ہوجاؤ سکے رہال الترسنے فرایکہ ہم اس دین حق کو نام ادیان پر غالب کرنا چلہتے ہیں۔ معنرين كام فران من كرغلبه وقبهم كابوناس وايب ساسى غلراور دوراغليه باعتبار دليل بيال برغلبه سعماد دومريضم كاغليه سي كردال فرن كى رُوسى دىن اسلام ئے متھ بلے میں كوئى دوسرا دىن نہيں بھے رسكنا مينامخير تاریخ شاہرہے کرمیود ولف رئی اور شرکین نے اب کا قرآن کے دلائل کوغلط ابت کرسنے کی بڑی بڑی کمشششیں کی ہی، بنی علیہ اسلام کے قول فعل یں کیڑے نکالنے کی کوسٹشش کی ہے مملے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے ۔جہ بھی سلانوں کے ساتھ مناظرہ یا مباحثہ ہواغیم ملموں کو ذمیل وخوارہی ہواہ ا انگریزی دورس عبیائیوں اور مندوؤل نے لی کرم ملا فراں کے خلاف میت بڑا محاذقا مئر کیا۔ شاہبھان بور میں مناظرے کا بندولبت کیا جس مرابے را دری اور مندوسکالرول کوبلایاگیا - بری دهوال دهارتقرمین بوئی . مكر حبيب حضرست مولانا محدقا سمرانوتوئ في اسلام كي صلافت اورخفا نيت يمدل تقرير فرائى توسب لاجواب بهوكئ والصليمنارى عام تقريري م مباحثہ نثا ہجان بیر " کے نام سے مطبوعہُ صورت میں موجود ہیں۔ کہر حال یہ دین اسلامہ کے غلبہ ما اعتبار دلیل کی واضح مثال ہے۔

اسى طرح كا اكيب علمي محركه حاجي امداد التشرصاحب كے دوست مولانا رحمست السكركيانوى اور بإدرى فنظرك ورميان بواغفا -اس بإدرى كوانظريزول في كم المحاص طور يوسما أنول كے خلاف بدزبانی مرے الے بھيجا تھا بڑاعالم فاصل اور زوین آدمی تھا مرکر حبب بیال آکر مولاناکیا فوی سے واسطریوا توملك بهي حيور كريهاك كيا اوتركي حابينجا - اس دوران مولا ما رهمين الملاحجي اجرست كمرك محرجل كفيت عومت تركى كواسب كى مودودكى كاعلم لل تواكب كوبلابهيجاكهاس بإدرى ست مقابله كرو بحبب إدرى كويته علاكم مولانا بيال بھي آہے ہي توول سے بھي عبال کھٹرا ہؤا۔ بھيرحضرت مولانانے اظهارالحق کے نام سے ترکی اور ارووزبان میں کتاب شائع کی بیموسال سيكى باست ب اش نافي سافيارلندن المنزف الكراكريم كتاب دنيامي مرضى كئ توعيباليت كاغاتم بوجائے كا أس كتاب نے انگریزول کوسخست پرایشان کردیا. بر بھی دلائل کی روست دین حق کے غلیے كالك منونه-

اس کا بیر مطلب نئیں ہے کہ دین کوعرف دیل کے اعتبار سے
ہی غلبہ مھل ہے مکہ است کا مطلب بہ ہے کہ الٹرات کی اسلام کا
میای غلبہ مھی چاہتاہے۔ چالی دین جی کوسیاسی علبہ ہی مھال ہوا اگرچ بعہ
میں ملافوں نے دین کو تاہی کی وصیعے ساسے منافع کر دیا مولانا مبلید نرحی فراستے ہیں کہ بعثیات سے لیکڑوا قعہ صفین کے بہاس سال کے عرصہ
میں ملالوں کو آدھی وہ نیا پرساسی غلبہ مھیل تھا۔ اس زیانے میں قیصو کر کہا
کی دو بڑی طاقتیں تھیں سکھ وہ دولوں اسلامی محومت کے سامنے علوب
ہودی تقیں۔ اس وقت بڑی جنگیں لڑی کمین تاور سے متھام پر ہوہوں
کے ساتھ تاریخی محرکہ بیشس آیا جس میں ملافوں کو فتح مصل مہدئی علی فیل

اسلام کا سایی علبہ

کے بڑے بڑے بڑے گڑھ موسراور شام فتح ہو گئے . روم مطابے عیا ای سمی باسکل كخرور بوسكئے -اس دوران عيبائي اور كما نول ئے مقابلے قرن م قران كاس ہوتے ہے، آہم اب بھی دُنیا ہیں سے زیادہ آبادی عیبایُوں کی ہے۔ الام شاہ ولی اللہ و فرات میں کراتبدائے اسلام کے زمانہ میں نثرک اسُ زما نے میں ایران ا ترکسستان ازادات ن وعنیرہ کسٹری سے ایخسند نفے ۔ اور اوصر قیصر کے ماتحت مصر، حبشہ ، روم ، حبری اور دیگر علاقے تھے التر نقالی نے عرب کے خطے سے اپنے آخری نی کومبورش فہاکران دونوں بڑی طاقنوں کوماننددی ۔ مندوستنان کے مشرک کسلری کے ہتحت تھے اورصابی لوگ روی عبیائیوں کے باحکزار تھے . اسلام نے ان دونوں مراکنہ کا خاتمہ کیا اوراس طرح أسيس علبرهي عال بوكيار تناه صاحب فراني بس كرميح ماست برسبت كردين كاعموى غلبه صنور طيال الام كى حياست مباركرمي نبيس موا كيونكراش وقت كمه صرون خطرع ب يركل لنعط عال بواعقا، تام مبعد مين التُعرب فل فست على منهاج البنوة سنك وربيع كل فتح ولائي فلافت راشدہ کا نظام نوبت کے ساتھ پوسٹہ تھا اِس کے حضرت عنان اُسے زمانه تکسے ملائول سنے ندہر دسست بیش قدحی کی راسلام کو بوری وثنایس غلبہ حاصل ہوگیا اور ہاقی تام ادبان مغلوب ہو گئے ر مبلمان ابنا بيغلبه زأا وه دبيزنكب قائم بنه ركهمه سيحه ان مريهي ملؤكم

میانواکا مایئنزل

میلان ابیا بیملیہ زیادہ دہزات قائم نہ رقعہ سکے۔ ان میں تھی ماؤلیت یاڈ کیٹر شب محود کر آئی، نظام خلافت ضم ہوگیا ادر ملان فرم کا تنزل فرم ہوگیا ۔ پیلے جیوسوسال بسسمانوں کو دنیا میں سیامی غلبہ عال رہا یم کئ اس کے بعدان میں خرابیاں بیا ہوئی شروع ہوگئیں ۔ اگر چیفلافہ سے تو ابتدا ہی میں ختم ہوگئی مگر بادشا ہت سے شخت بھی اسلامی نظامہ جی صدالی کسے جبتا رہا ، اہم گذرشہ تہ اعظم صداوں سے میں ان انحطاط کا شکار ہی مهانوں میں مرکز مین اورامیر کی اطاعت کا جذبہ باتی ندر وہا۔ اس کی عجد عوالیہ میں اورامیر کی اطاعت کا جذبہ باتی ندر وہا۔ اس کی عجد عوالیہ فیر کرھ سے اور عیروں کے محکوم بن کردہ کے اور عیروں کے محکوم بن کردہ اس سے ذیا وہ اسلامی ریا تیں موجود ہیں گرسیاسی کی وہد اس نے خلافت علی منہ کی البنوہ کی وہد اس کی دست نگر ہیں کیونکہ اسنوں نے خلافت علی منہ کی البنوہ کامن فرائرسٹس کردیا ہے۔

خلامت سازشیں

الرسيخ اسلام سيعيال ہے كە كوكىيت كى ابتدا ديزير سے ہوئى اور پيح بعد دیگے۔ منداقتداریہ بادشاہ ہی آئے ہے۔ کوئی اجھا آدی آگیا تروقت اجھاگزر گیا، ورنداستباد چی کا دور دوره را مسلانول کی ایمی شیکش سے اغیار نے فالمرہ الماياريط أأدليك كالبلاب أيس في علمانون كوزردوست نقصال بنجايا. پیرعلیائوں نے بڑے مظالم ڈھائے، جب بھی موقع ملا اہل اسلام کو دبائے ى كوسشىشى گذشتە دەصەلوں لىس توسارى دىيا يدانگرېزول كوغلېره كال چې امنوں نے توسلانوں کی دہی سی کسرجھی لوری کردی ہے مسلمان ریاستوں کو طرا مطرط المراج من الريط الحسن من بيرامكيس اور وه ال يرأماني سے الريط القريب المراده ال يرأماني سے حكومت كرت ريب ربه طانيه دوسوسال كى سازشوں كے بعد كمزور موكيا، تو اص کی مگرام رکیرنے ہے لی ہے ۔ یہ بھی پاپنج صدادیں پہلے برطانیہ سے بھائے ہوئے انگریز ہیں انول فے امریکر میں تعط عال کرلیا۔ اب دنیا می کی بت بری اقت ہے ، جوعام تا ہے کہ تا ہے ۔ اُدھرا کادی قوت روس ہے۔ وہ بھی عیدائی تھے تگراس کی عگراب کمیوزنم نے لے لیہے۔ امريط والعائي زمب كانام يقتري اورروس والد زمب كوتيمني مستے۔ دونوں آبس میں تصادم میں مگردونوں غلط کار اوراسلام کے ذشن ہیں رجاں اسلام کی باست اُجاتی ہے، والی بے دونوں انحقے ہوجائے ہی اورسازشي كريت في من ونيا كرهيد أي طاقتين ان كي بقك أول سي سخت الال مي مكران كي ساي غلبركي وجديد مجور من -

ماوكسة ليمر وكلينارش وكلينارش

برحال الشرتعالى في دن ي كاجربروكرام ابل اسلام كو دما سے اكر اس میعمل ببراہوں کے تواننیں وُنامی سائی غلیر بھی حال ہوگا اورا گیاس نظام کوہی ترک کر دیا اور سلانوں کے فالتوسط یہ کو چیجے عبکہ برصرف نرکها تواضاعی ر ملیے عالی ہورکتا ہے؟ اسلام کے ساسی غلے کوٹودشکمانوں نے نقصا ان بینجا ہے۔ اس میں بنرالٹر *کا قصو کیے ، نراش کے رسول کا اور نہ ن*ظام کلیے لمانوں نے قرآن کے بر*وگرام کو چھوڈ* دیا نطلافت علیٰمنہاج النبوۃ سے کمن مور ليا اور ملوكيت كُواغتيار كرليا يا ولكية مشب كوانيا ليا حالانكرية تولعنت بحتى ، جے اللہ تعالی نے لینے آخری نی کے ذریعے ختم کر دیا تھا۔ اس غلط نظام کے عاملین قبصر وکسری فتم مولئے توہی جیزمیا نول نے بچڑلی فلافت کا شدہ کے دورم کسی سے ذرائعی وک موتی تودوسرامیان فرا اعتراص الحاتا اور معاملہ درست موجا تا۔ اگر کولیت کے دورس کوئی اواز ملبذکر کا توفوراجل مي مقونس ديا عائم كا بحضرت عمرفاروق أجيك بارعب غليفه كي صمر ريحي أكرزا فمكيرانظرآ باسي تواكي معمولي بواط كداعتراص كردنياب كركب ملانول كواكيب اكيب ميا وغنيمت مي مليقى، تمهني ووجا دركي تميص كهال ہے بنوائی ۔امرالمؤمنین نے نہ اس کا ٹراٹ ما اور نہ مخترض کرڈوائٹا عکمہ اعتران مے جواب میں فوراً اننے بعظے کو بیشیس کر دماحی نے وضاحت کی کوائل نے اپنے حصے کی عادر لینے باب کو دیکراس کا کرتہ بنوایا ہے مقصدیہ ہے کہ خلافت کا نظام تواس منے کا تقامگر آج دنیا میں کیا ہورہا ہے ،مطریہ کیا نظری مورالے ہے ؟ توم کی دولت سامی رشوت کے طور میدالمائی ماری ہے مگرکوئی پو جھنے والانہ یں کمیونکواس جام سیجی نگے ہیں ۔ ملوکیہ ن یا ڈکھیٹر پ سے سی توقع کی عامی ہے جب تاکہ \_ غلافست كانظام قائم نبيي موكا، دنياي نرشروف وسط سكاب اورندونيا كوامن وكون على موسكات -

فرايا ، خلاكى ذات وه ب جس في اليف رسول كوم ايت اوردين عق

سے ما خطیجیا تاکہ اس کوریب دینوں کے مقالبے یں غالب کرنے ۔ اگرچینشرک لوگ اس کونالپندی کیوں ناکریں ۔ السطرتعالیٰ کی شیست ترہی ہے اگرچینشرک لوگ اس کونالپندی کیوں ناکریں ۔ السطرتعالیٰ کی شیست ترہی ہے

كراس كا دين دنيا مي غالب موسكر خودسمان مي اين ذهرداري بوري نبي

مری کے تو دین کوغلبہ کیسے عال ہوگا۔

التسوية ٩ أيت ٢٨ تا ٢٥ واعسلموآ ۱۰ ورسس چار دېم ۱۲

ترجب مدا الله المحات بي الأول كا مال باطل طريق سے عالم اور دروليش البته كھاتے ہيں الأول كا مال باطل طريقے سے اور دوليۃ ہيں الله كے داستے سے اور وہ اوگ جرجع كمتے بين سونا اور چاندى اور نبيں خرچ كرتے ائى كو الله كى الله كا الله كا

دبطآيات

گذشتہ آیاست میں الطرقعالی نے الل کتاب کے ساعظ جا دکا ذکر فرہا بھا

ہجراس جا دکی وجہات بھی بیان ہوئی ، الل کتاب کے عمالہ باطرکا ذکر ہوا،

اور الی جید سازلوں کی بات ہوئی جو وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کہتے ہے

تھے ۔ بھرالسرتعالی نے عام ادیان ہو دین اسلام کے غلبے کا ذکر کیا ۔ بیلے

الل کتا ب کے عام لوگوں کی غزابیوں کا بیان ہو جیاہے ، اب آج کے

درس میں الی کے خواص بعنی عالموں اور در ولیٹوں کی غزابیوں کا ذکر ہے ۔

اس کے ساعقہ سائے حصنو علیہ السلام کی امریت کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ بھر

غزابیاں اہل کتا ب میں تقییں وہ تم میں بھی پیدا ہوجا بین گی جس کے بڑے خطراک خالم ہوں کے ۔

خرابیاں اہل کتا ہے میں تقییں وہ تم میں بھی پیدا ہوجا بین گی جس کے بڑے خطراک کیا ہے کہ اس کے نامی کی اس کے ساتھ ساتھ وہ کے ۔

الب*رکتاب* کوخابیا*ل* 

بیود و نصاری الم کتاب تھے ۔ یہ لوگ السّر کے ببیوں کرمیائے
اور اش کے بغیرول کو بہیائے تھے ہمگر جب این براغ اصِ نف اپنے
پیلے ہوگئیں ، مال وجاہ کی مجست آگئے تو ابنوں نے بیعی تھیدہ چھوڑ دیا ۔
دین میں کیاڈ بیدا کہ لیا اور اس میں طرح طرح کی بدعات نکال لیں افنوس
کرامل اسلام سے علی و درویش، بیرا درمینیوا بھی اسی بیماری میں متبلا ہو جی بیمی کرامل اسلام سے علی و درویش، بیرا درمینیوا بھی اسی بیماری میں متبلا ہو جی بیماری میں متبلا ہو بیماری ب

تركوتنا

رہانیت کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ، یربیو دلوں کی ایجا دکردہ ہوست ہے

اس تیم کی خرابی دما قا مرحد سے بیرو کا وس میں جی یائی جاتی ہے، ترک دنیا کمنے والدوك بمع عبك للسته بي - برأف مندوؤل مين ارك دنيا ساده وكملا ہیں - بدھ اس نظریہ کا حامی تھا کہ جوشخص دنیا میں آلودہ موجا تاہے اش کو سخات نبیس عال موسکی مرگ السف فرا السف فرا است کر ترک دنیا فلامن فطرت ہے۔اس نظریہ کی روسسے جب مرد وزن مجود ہے تھے تروہی خلباں پالے ہوگئیں جہزماجا ہئی تنیں، برکاری کاسلط ایک اندل سنے رہا ہے الترك يلي اختيارى منى مگراس كونياه نه محديد سنورعليد للام ف توسف طور بيفراديا ب لارد كارت الشكار معن دين اسلام يس ترك دنیا كى كونى كنجائش نيس سے - دنیا كو اختیار كر كے اس كے حقوق اوا كرو ،معاشرے میں رہ كرتكا ليعث بردانشت كرو اوران برصبركرو، إى من تهارى سنات سے ترك ونياكولي ندنيين كياكيا حضور بنى كيم صلى السرعلي والم نے فرایا میری امست کی رہانیت جا دمی ہے رجوال کے استے میں گھرسے لکتا ہے وہ رامب ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی تخص اللہ کی رہنا کے لیے دیمن کومغلوب کرنے کی غرص سے اور مکتب اسلامیہ کی قویت كهبيع وهُ بِيائِ عَنْ بِهِ السِّهِ عَلَى السِّهِ السُّرُ كَالْمَعْبُولُ بنده بن حابات عنهاكر تجيده وجهال كركونت نشيني اختيار كرسف والااوركسي كمص كام نرآف والاتخف المتر

الترتفائي في يودى علاء وتنائع كى ينصلت بيان فرائى ہے ۔ كر اليان والو إالى كا ب كے مبت سے عالم اور دروليش اليے ہي، الْيَا الْيَا اللهِ الملهِ ال

ت کے بعکائی ایجا و کاذکرکیا ہے جواہل بڑعت، روافض اور دیگرغلط کاربیروں اور کولولوں نے
ایجاد کمر دھی ہیں مولانا علی حق فی متو فی ۱۹۱۷ء پنجاب کے رہنے والے
تصریح ولی میں جاکر آباد ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنی تفیہ رحقانی ہیں ہوت
سی برعات کا ذکر کیا ہے۔ آب نے علیا ٹیوں کا تعاقب بھی کیا ہے۔
ای طرح مولانا ابوالکلام آزا و نے ترجان القرآن میں برعات پرسیر حال
مجدث کی ہے حضرت مولانا شاہ ائٹر ون علی تھا فوی نے اصلاح لوسوم
کے نام سے منفل کا جس بھی ہے جس میں اہل بڑھت کی ایجاد کردہ برعات کی
سے خبر دارکیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض دیجے حصنرات نے بھی برعات کی
تفصیلات بیان کی ہیں۔
تفصیلات بیان کی ہیں۔

حام خورى بسن براعم بعض سع البرتعالي في اد بارمنع فرا إ ہے سورۃ بقرہ اورناوی والنع عم توجرد ہے لا فاصلوًا اُموالکے كمنت كلتم بالتباط لل أكب دو كي كال اجائز طريق سيمت كمة ادراس كى كى أكب صورتين بن ينتلاعلما واورمفتى بارشابول اوريگريم واول كى خۇشنورى كے ليے علال بيجام كا اورحام بيملال كافتولى نگاتے بي اور بير اس كيمعاوصندس جوال عال كرتے بي وه اكل عرام كى مدين آتا ہے الى كتاب سے علار کے اکل حرام کی ایک شکل سورۃ آل عران میں بھی بیان ہوئی ہے بیوروں نے پر فلسقہ گھڑر کھا تھا کہ وہ الم علم ہیں لہذا ان کے لیے عرب کے ان پڑھ وكول كا مال كها ما مائز الله خالم الله الله الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم یر سے سکھے لوگ ہوتے تھے ، ورنہ ان کی غالب اکثر بین جاہل ہی ہوتی تھی۔ افی کاساراعلم زبانی با دانشت بریم تا تفارا ورگذشته در شره مرارسال سے وہ اسى طريقے پر لیلے آرہے تھے سیودی چنکر بڑھے سکھے اہل کتاب لوگ تعے،اس کے اسول نے از خور بی فلسفہ قائم کرر کھاتھاکہ ان کے لیے عرب كے اميول كا ال علال ہے . وہ كنتے ليس عكيث كا في

اکل کفریقے

الْاُوْسِيِّنَ سَدِينِ لَى زَالْ عَرَانِ) الميول كامال صِرطريق سع عبى واحقه سنظ كھا جاؤ۔ الترنے فرمایا بر بڑی بہودہ اورظالمانہ بات ہے كہ كوئی تخض البنام كى بنا برمال كا مال احق طريق سد كها جائے اور بھر السس

میودلوں کے عالم، ج ، قاضی ادر مجلس طی میں ریتوت سے کر غلط فیصلے کرتے تھے۔ قائل کورٹوت نے کربری کرفیتے تھے اور کومت كويته بهي بنين جلنے فينت تھے، عام لوگ بھي اُٺ كي اس بليح عركت سے واقعت مذیقے اور وہ اندرہی اندرح ام کا یہ کا ڈیارکرتے تھے۔ اکل عام کی برهبي اكيب صورت بيودلوك مي الريج للتي -

بودى علما انعويز كذاول كے ذربيع بھى علم خورى كرتے تھے عجب روائی اور شکل کٹائی کے لیے تعورز شیقے تھے۔ حجارا کھیونک کرتے تھے در بيراس بيمعا وصنه وصول كرتے تھے بحام جائزے يا ناجائز، انهيس اسے کوئی غرص ندموتی تھی ۔ حسے نے فیس دے دی انسی کو تعویز اکھ دیا۔ آ سے کسی کوفائدہ ہویا نقصال، اُٹ کی السسے اس تسم کا کاروبار ہاسے إل جمی جِدَا ہے۔ نقوش میانی ، اقع الخلائق اور شیخ گوالیاری کی جوام خسر قیم کی کتابوں سے ہر ہے۔ شرکبہ ، بینتیہ، جائزا ورناحائز تبھے کے تعویز مکھے جاتے ہیں اور اچھی فاصی کیائی کی جاتی ہے عالا بحرکسی تھ بزرگ اور اہل النگر نے کہی غلط کام کے سیسے تعریز نہیں واسگر آج کے نام نہاد عالم سوفیصدی ناحائز کام سے لیے ہی سب مجد کر گزشتے ہیں ، انہیں توایئ فیس سے غرص ہوتی ہے

تعفن نم روم مجى اليي من جوفيس كے بغرادانيس كى ماتيں ، مثلاً نكاح يرهان كاجبى غاصى فيس لى ما تى سے بكر جنازه يرمان كابھى نداند لباعا تأسبت ربر فباحت بيوو ونصارئ ميريقى اسبهارى امست بيرعبي لربيت كريجي سبت -اس كےعلاوہ مرنے والول كے گنا ہ منجنوانے كے سللے ميں

بھی نیس کے مختلف رسٹ ہیں مقررہ فیس داکر کے لینے کسی مردہ عزرزی عان عذات المي الوصاحب تفسيرها أني للصع بن كربوم واور داؤدي فرت کے لوگوں میں بیرسم بھی یائی مانی سے کہ الال جی مرنے قالے کے گفن میں جبرال ك المك رقع الحد كو الله ويتي من كري في الم المحالية من المعالم المحالية المحالية المعالم المحالية المحالي اس کے ساتھ اجھاسلوک کرنا -ظاہرہے کہانے کام سے بیاوراتنی بشي سفارش كے بلے معاوصته بھی الجھا خاصا ہو گا یع صلیحہ اس قسم كى تتى ہی باطل رموم بس حن سك ذريع توكون كامال احق طريعة س كهايا مانات تبركات كى زيارت جى آمرنى كااحيا خاصا زركيرسي مسجر س یازیارت گاہوں میں بزرگوں کے ام ریعجن تبرکات رکھے ہوئے ہں محسی مزرگ کی بھٹ کے سے یاکسی کا جنہ ہے کہیں کسی بزرگ کی تبعی ال رى سے ،كىيں اخن كالمحوا ہے۔ بياں لاہوريں شاہى مىدى يعين تبركات موجد دين كى زيارت كراف كى فيس وصول كى عاتى بيد . تحتميرمي موسئه مبارك كي تحبير السين على المول بجرا عقارة را في تذبعيت طاقات توجائے کھے مروانیس مگراکی بال برانا منظام کھی اکردیا کہ سكتنے آدى مائے سكنے بمشوہے كريمونے مبارك ہے حس كاكونى ثروت نهیں اس کی چرری سے چنکہ آمرنی بند موکئی اس سیاے اس کی بازیابی کے لیے حکومتی سطح میرسب مجھے کرنا پڑا۔ یہ تمام حیلے بہلنے ہیں بن کے درسيع لوگول كا مال باطل طريق سے كھايا ما أسے ـ

الصالِ <del>گواب</del>

كى زبارت

ہمارے ہاں ایصالِ تُواب کے نام بچھی کوگوں کا مال ہمنے کی م حابا ہے اس میں کوئی تشک نہیں کہ ایصالِ تواب اس میں کوئی تشک نہیں کہ ایصالِ تواب البیدی کا ہم ہے اصول ہے مگرمر نے والے کو تواب توجھی پہنچے گا جب ملال مال میں سے سنست کے مطابق خرج کیا گیا ہو۔ ایسے مال کا جیجے مصروب غربا ہما کین کوکھلانا اور سپنانا، طلبا، کو کتا ہیں جہا کہ نا، مساحد و مدرسری تعمیر، یا نی کا انتظام

ادر دیگرمنرور باست کی ہم رسانی وعنیرہ سہے ۔اگر دیکس کیا کریز بیول کی بھائے اميرول اور رشة دارول كوكهلا ديا عبائے كا تراس سے سرنے والول كوكما ٹواب ہوگا۔ فوتیدگی کی تمام رسومات میں امراء بھی مشرکیب ہوتے ہیں، حالانگ بغريبول كاحق ہے توبالے لمي ثواب كى اُميدر كھنا كمال لک درست ہے؟ ايصال ثراب كے يا قرآني خواني كا أكيب آسان طريقة نكل آيہ عافظصاحب کے پاس جاؤکہم کے مردے کوالیمال زواب کے لیے قرانی خوانی کوانی ہے۔ وہ کہیں سے کہم نے سکتے قرآن بیلے ہی بڑھ کھے ہی بھتنے صرورت ہے ہے جا وُ، صرف اتنی فیس ادا کرو جم انتخ قرآن یاک کا تُواب تمهاک فوست شده کوم برکیے مینے ہیں ملموتو نے نفل کے تھ دیں گے . ایانے روزے رکھ دیں سے ، ہاری فیس سے دو۔ ادر ٹواب کے حافی اس قسم کی و کا ناریا سے لیری ہیں کہیں سوٹھ ہے اور کسی عالىيان ہے۔ دبكى كيس كى ، رادرى طانے تھا عائب كے اور تواب مرسے کے کھاتے میں ڈال دیں گئے۔ عتنی زبارہ منیس دو گئے مولوی مراحب اتنالمباخم ملي كرمرنے والے كونش دي گے۔

الم ۱۹۲۱ء کا واقع ہے، ہماسے آبیٹ اقف کا دلاہویں محنت مزدری کیے۔ کی اور بھر فرت ہوگئی، تیجھے ایک جھوٹا ہجد وہ گیا۔ اس کی طرف ہے۔ بڑی پریشانی بنی کراش کی پردیش کیے ہوگی۔ وہ حص اس کی طرف ہے ہوگئی اور بھیر فرت ہوگئی کراش کی پردیش کیے ہوگی۔ وہ حص اپنے سال کے ہاں ہے جی رہنے تے ، بیوی کے تفن دفن کا انتظام کیا ۔ بچر دہاں تو بہر ہوگیا اور اِتی رہم ہوئی پراتھ گیا ۔ بچر تے دان جب مزددری کے لیے تقریبہ ہوگیا اور اِتی رہم ہوئی پراتھ گیا ۔ بچر تے دان جب مزددری کے لیے گئے ہے جا گئے ہے کہ انتظام کرد ، اس بھی اسے نے گئے ہے کے گئے سے اس کے بہتن ہو بھی کا انتظام کرد ، اس بھی اسے نے گئے ہے کے گئے ہے۔ اس کے برتن بڑی رہتین ہو دیا گئے وال کی جہاں تھیوٹی وہ بچارا ہوی سے کے گئے ہے۔ بھی اس کے برتن بڑی رہتین ہو دیا گئے قو این کی جہاں تھیوٹی وہ بچارا ہوی سے

مورم موا ، نیج کی فرواس کر بوئی اور آدیدے رسومات نے کم توردی

فرتذكي

كديوم

افربرسب کچیدکیا ہے ہیں دی اور عیائی تھی خربی رسومات کے نام پر
لوگول کا مال کھاتے تھے اور آج آنری امرت کے علاء اور بیریھی ہی کچید
کر ہے ہیں۔ الیصال ٹواب، کے لیے گھا ، تیار ہوا ہے مکر امیر عزیہ ہے
کھا ہے مالانکر بیر صرف عزیب کا بی ۔ ہے اور امراء کے لیے مکروہ تخربی
کے دیسے میں ہے۔ عبائی اسی تین کو کھولا دو ، کیٹرا بہنا دو یا صرورت کی
دورسری چیز ہے دو تو کچھ فائرہ تھی ہوگا۔ صاحب چیٹیت لوگوں کو اعلی رہے
دورسری چیز ہے دو تو کچھ فائرہ تھی ہوگا۔ صاحب چیٹیت لوگوں کو اعلی رہے
کے کھا نے کھلا نے سے مردے کو کیا فائرہ ہوگا ؟

تشریعیت کا حکم میرہے کہ مرمے کے کفن دنن کے بعدسرسے يها اس كاتركه تقيم كرور مراكب وارث كائ متعين كرو قبل ازتقيميت كے ال مي سے الصال ثواب مائز نہيں - ناص طور مر اگراس ال من حیو لئے بیوں کا حسر ای سے ۔ تو ایسے مال کا عرب کرنا عرام ہے ۔ سوم سامًا ياجله بمومشركه مال سي نرج كمرنا ثواب ي سجائے كناه كا احتال ب إلى أكر إلغ آدى كيف حائز مال مي مست خرج كديكا تواليصال ثواب بوگا اس كاطرافية ير- به كرولال كائى - سے اس نيسن كے ساتق صدق فيارت كوكر التُرتعالى اس كاثواب مرفي طائه كوعطاكر التُرتعالى اس كاثواب مرفي طائه كوعطاكر التورست ب اس مے علاوہ باقی سب رحمیں بئ او محض مال کھانے کا ذرایع بس -الصال واب كى أرمي قبر ربتى مورى ب ،عرس نعقد موتى ، عِرُها فِ عِرْسِيةِ مِن ، تقريبِ لغيرالله كي ليه نذري ماني عاري بن يرسب طرم خورى - بعد الل كتاب مي كريت من اور مارى امت کے لوگ بھی کر ہے ہیں۔ اسی لیے حضور ملبدالسلام نے اپنی امست کو فيروركرويا كمم عنى أن كى طرح من موجانا -

بہر سرایہ ہم ہی ہی مرح مراح میں وجابات فرایا ایک نوبہ لوگوں کا مال اطل طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسرا وَدَیْصُدُدُ وَیَا عَامِہِ مُسْتِجِیْلِ اللّٰیِهِ اللّٰہِ اللّٰیِهِ اللّٰہِ کے راستے سے روسکتے العرب دائت رائت

جعال و دایت

کرتا ، ایک آدمی کلوکامر را سے اور دولت منداس کی عاصب باری نیں کرتا ، ایک گوکی کو کیٹرا نہیں بینا تا تواس کا مال کننز میں ٹمار موکر عذاب ایم کا اعوث بنے کو کیٹرا نہیں بینا تا تواس کا مال کننز میں ٹمار موکر عذاب ایم کا اعوث بنے کے باوجود صدقہ فطرادا نہیں کرتا ، قرابی نہیں دیتا ، استطاعت ہے توجے نہیں کرتا ، تیم ہمکین ہما فراد متصور موگا اور وہ شخص اس آمیت اور بیوہ کی مدونہیں کہتا تواس کا مال غزار متصور موگا اور وہ شخص اس آمیت کی دعید میں آئے گا۔

بخل کے

الين ال كاحق اوا مركب والدين كم متعلق فرا يكي م يحمل عَكَيْهَا فِيْ نَادِيجَهَ اللهِ عَلَيْهِ مِن رَن كُرْم كِياما فِي كُلُ السَّ سونے عاندى وصبم كالكري فت كوى بها جباهه م وكبونه فهو وَظُمُ وَحُرِهِ مَا مِنْ السماع واغاجا الله كالى كى بيشانول كواور بنيون كواوراك كينيستول كو-ان كے ساتھ ميانوك ميان يشرم بوگا اوركب بك بوتارم لكا راس كوالله مي مبترحانات يدرة أل عران مي أناب اش كوسكنج سانب ك شكل من كلي من طوق نباكر وال دباعات كاجر سخيل كوشي كاورسائق سائق يمي كے كا ماناك في كا كاناك أنا كمالك مي تيرا خزانه اور مال ہوں سے تونے دُنیا میں جمع کرکھا، اب اس کا مزاه محمد سونے جانری کاحق ادانیس کیا تواسے گرم کرے عسم کوداغا مائيكا اوراكر عانورول كاحق ادانيس كما توحصنور علية السلام فيصفرا كر قيامست كے دِن ماكك كونيجے لا ياجائے كا اور اس كے جانور السے اور سے بامال کریں گے اور منہ سے کا بیس سے اور سیا طابیں كے بیان كك كرائت رتعالى فنصله كرديگاء بيرمال اس كى تفصيلاست قرآن وسنت ب*ين موجرد بي-*

فراي هذا مَل كُنُونَ مُ لِا نَفْسِ كُمُ اللَّهِ وَالْمُ الْمُل كُنُونَ مُ اللَّهِ وَرَامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَكُنُونُ لَقُولُ اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خزار ہے جو تم نے جمع کیا تھا کہ ونیا میں اس سے فار واٹھا ڈر کے تم

نے علال وطام ملی تمیز مزکی ، بس ال جمع کرسنے کی دھن میں منگے سہے

فَذُوقَهُ مَا كُنْتُ مُ تَكُنْ وَنَ الساس كامرا حِجْمُوجِم

پھرتم جمع كرستے سے ، تم نے ونیا بس ال كاحق ادا نوكيا ، آج

میں ال تہارے یے وال دال بن گیا ہے۔

الستعبة ٩ ١٣٠ آيت ٢٦ ٢٢ ٢٢

واعسلموآ ۱۰ دس پانزدېم ۱۵

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ كَوْمَ خَلَقَ السَّـ مَاوْتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ كُحُرُهُ ﴿ ذَٰلِكَ الدِّينَ الْقَدِينَ الْقَدِيمُ الْكَا تَظَلِمُوا فِهُنَّ ٱنْفُمُكُمُ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُونَ كُونَا كُافَّةً وَاعْلَىمُوا آنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٣ اِنَّكُمَا ٱلنَّهِيُّ إِنَادَةً فِي الْكُفْرِيُضَالُّ بِلِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّ يُحَرِّرُمُونَهُ عَامًا لِّيُعَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّهَ اللَّهُ فَيُحِلِّقُ اللَّهُ لَيْتُ لَيْكُ اللَّهُ لُيِّنَ لَهُ مُ شُوِّعُ اعْمَالِهِ مُ وَاللَّهُ لَا يَهُ دِى الْقَوْمَ الْكِفْرِينَ جَ

 مینے کو بیچے ہا دیا زیادتی ہے کفر میں گراہ کے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جنول نے کفر کیا ۔ ملال مطراتے ہیں آپ کو ایک ساتھ وہ لوگ جنول نے کفر کیا ۔ ملال کا اور حرام مطراتے ہیں اس کو ایک سال کا کہ پوری کر لیک مال اور حرام مطرایا ہے ۔ میر ملال کر لیں گنتی اس کی جس کو اللہ نے حرام عطرایا ہے ۔ میر ملال کر یہتے ہیں جس کو اللہ نے حرام بنایا ہے ۔ منرین کے گئے ہی ان کر یہتے ہیں جس کو اللہ اور اللہ تعالی نہیں راہنائی کرتا ان لوگوں کی بوکھ کے کہا ہیں۔ اس کے اللہ اور اللہ تعالی نہیں راہنائی کرتا ان لوگوں کی بوکھ کیے ہیں۔ اس کو کفر کرنے فیلے ہیں۔ اس

بلی آیات بی الی کتاب کے ساتھ جاد کا ذکرتھا۔ اللہ نے کافروں اور مشركوں كے ماتھ جا دكرنے كے بعدالى كتاب كے ساتھ جاد كا حكم ديا. نيز فرايا کراگر و معلوب ہوکر جزیہ دینامت بول کریس تو اگن کو امن عال ہوگا۔ اسٹر نے ان کے عقائد فاسدہ کا ذِکر بھی کیا کہ میودی عزیر علیالسلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں جب کہ نصارئ على على السلام كوابن التركية بي تجرابترن فرأيا كري چيزكوملال إحسام عمرانا الشرتعالى كى صفت ہے مگرالى كتاب كى برنصيبى كراننول نے يرصفت النے عالموں اور درونشوں کے لیے ثابت کی۔ اہل کتاب کی ایک خوابی میری بیان خوانی کروہ دین حق کومٹانے کے لیے مختصف قیم کے جلے کرتے ہی، گویاس چار نے کو می کوا سے بجبانا ما ہے ہیں محراللہ تعالیٰ کی شیت یہ ہے کہ اس دین کو محل کرے جاہے کا فر لوگ طسے کتنا ہی الب سند کمیں نہ کمیں اس سکے بعد اللہ نے دین اسلام سے علے کا ذکر کیاکداش سنے سلینے آخری بی کو اس مقصد کے بیے سعوشٹ فرایا ٹاکہ دین ٹوٹ کو تمام اویان پرغالب بناشے مینظبر دلیل اور برلم ن کے لحاظ سے بھی ہے اور ساپسی قومت کے لحاظ سے بھی۔اس کے بعدابل کتاب کے علماء اور درولیٹوں کے متعلق فروایا کہ وہ لوگوں کامال إطلطريق سے كھاتے ہيں .اكثرلوگ مال جمع كرتے ہي سكراللركى راه مي خرج نہيں كرتے اس كانيتجريہ ہو گاكہ قيامت كوان كاجمع شدہ سوناحاندى دوزخ كى آگ ميں تيا ياجا

ادراس سے اُن کی پیٹیا نیول ، کروٹوں اور بیٹوں کو داغا جائیگا اور کہا جائے گا کر بیسہے تہا را ضرائے ہے۔ گا کر بیسہے تہا را ضرائے ہے۔ تم نے وُنیا میں جمعے کیا ادراس کے حقوق اوانہ کیے و دورسری آئیت میں بخل کر نے والوں کے متعلق فرایا کر ان کے الل کی ہے۔ دورسری آئیت میں تشکل کر کے ان کے گلے میں ڈال جے جائیں گے اور وہ پکار بیکارکر کمیں میں تیرا خال مہوں میں تیرا خزا نہ ہوں جے جمع اور وہ پکار بیکارکر کمیں خرج منہ بیرا مال مہوں میں تیرا خزا نہ ہوں جے جمع کر تا تھا مگر النظری راہ میں خرج منہ بیری کرتا تھا مگر النظری راہ میں خرج منہ بیری کرتا تھا م

آج كى آيات مي الترتعالى نے جار حورت والے ميدنول كا ذكر کیا ہے اور میشرکین کی اس قبیح حرکمت کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے وہ حرمت والصينول كوديس مينول سعان فود تبريل كرسية بن جبياكه كذشة درس مي كزر كاسد - ابل كناب مختلف الله وي علية في فرمن میں دخل ا ندازی کرستے تھے جب کہ مشرکین الطرکے مقرر کردہ مومرت والعصينول ميں اولا برلى كرسينت تھے - صريف مشريعيث ميں آ تا ہے اَكْحَادُكُ مَا اَحَدُلُ الله صلال وهسب جوالسُّرن علال قرار دياسب والحرام مُاحَدًى اللَّهُ اورحم وه سي يق الله فرارد ياسب كوني ان ان ان فود کسی چیز برصلت وحرست کا حکم سگانے یا کسے تبریل کرنے كامجازنهيس حصنرت نعال بن نوال كي رواسيت يس الاسيت كرابنول سني حسنورعليه السلام كى خدمست افدس مين عرص كيا بحصنور! أكرمين توجيرو رسالت إرايان ركحتنا بهوك اورالطرى ملال كرده استسبباء كوحلال اوحام كو چېزول كړه اسمحيتا بول توكياسېچە سباست بل باسنے گی . آپ عليالىلام نے سنرایا کال اتو نجات کاحقدار ہوجا ایکا مقصدیہ کرملت عرمت كالمكل اختيار صرف الطرتعالي كوسي الموكوئي بصفست عيرالسرس كا، وهمشرك بوگا اورمجرم بين كا -بيان برمختلف مهينول كي حلست وحرمت كي تعلق ارتنادم والمي

إِنَّ عِدَّةَ النَّهُ هُوْرِ عِنُ دَاللَّهِ النُّنَا عَشَى شَهْرًا فِي كِيْبِ اللَّهِ بے شک السرکے فی اور اس کے حکم کے مطابق مہینوں کی گنتی بارہ ميين ب اوريكوني نياحكم شير ملكه الس دن سيدي كيانارمقر سي يَوْمَ خَكَقَ السَّ عَلَوْتِ وَالْأَرْضُ مِن دِن سے السّرتعالى نے اسمانوں اور زمین کوبیا فرمایا ہے مطلب بیکر جب سے اللے تعالیٰ نے نظام تمسی قائم کیا ہے۔ سال بھر کے بہینوں می تعدا دبارہ مقرر می ہے اور بھران بارہ مدینوں میں میٹھا آ دیکھ آڈھ وکی عارمینے حرمرت والے ہیں -الدار تعالی نے ارت چاروں مہینوں کدا دہ وائے <u>میسنے</u> قرار سے کر ان کے دوران جنگ وحدال کومنع فزمایا ہے۔ جنائخ حصرت ارائم علااللم کے دورسے کے کوانی ملت کا یہ اہم اصول را سے کہ ان حرمت مانے دبینوں میں ہرائیب کوامن وامان عال ہوگا۔ اور کوئی ایب دوسے كے خلاف تومن نيس كريكا و حضرت ابراہم عليالسلام كے بعد حضرت اساعيل عليهالسلام كي اولا دمين بيراصول طرينية مترارسال كب قائم ركم - ان مينو كى حرمت كويرة واركف جا تار إمار حضور عليالسلام كى بعثت ، الأيار إماره بإرسوسال يبلے إن مبينوں كى حرمت بس كرا راقع برنى ننروع بوكئ اورلوگ ان میں تغیرو تبدل کرنے کے لیکے۔ تام اقوام ادرائل نامب سال عبر کے ارد بیسے تعلیم کرتے ہیں راور

تام اقوام ادرال نداسب سال بحرک بار جیسے تیکم کرتے ہیں راور پرنظام اس وقت سے فائم ہے جب سے التو نے اسمان و زمین کر پیا کہ کے نظام اس وقت سے فائم ہے جب سے التو نے اسمان و زمین کر پیا کہ کے نظام شمی قائم کیا ہے ۔ کیلنڈر و نول ، مفتول ، نہیتول اور بجر سالوں کے ذریعیر نباہے ۔ البتریہ حاب و وطریعے سے و نیا پر لائے ہے البی تقویم شمی صاب کے ساتھ ہے جب کہ دوسری قمری حاب ہے این دونوں میں سے کول سامی اسان ہے ؟ آپ ویکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کول سامی اسان ہے ؟ آپ ویکھتے ہیں کہ کر قمری تقویم فطری ہے۔ کوئی جاہل آوی اگر کسی حنگل آمندر کی سطح پر جی ہے۔ کوئی جاہل آوی اگر کسی حنگل آمندر کی سطح پر جی ہے۔ کوئی جاہل آوی اگر کسی حنگل آمندر کی سطح پر جی ہے۔

جهال اش کے اِس مینہ کی تھیل معلوم کرنے کا کوئی زربعہ نیس تو ورہ سرنے عاز كے طلوع يرمعلوم كرے كا كرمچھلا فيدنغم ہوكرنيا بدين تروع ہوگياہے برخلات اس مجے عض سورج کو دیجھ کرکوئی شخص از ٹو دا ندازہ منیں مگا سکتا كم مهينه كب مشروع بولا اوركب خنم برلواء " اوقتيكي ميديني كي ابتدا اوراختيام كا كونى ذراعيراس كسي إس منهو اس مصعلوم بنواكر قمرى تفويم زياده أسان اورفطرت محمطابق- -- -فرمایا النظر کے نزوکی سال بھرس مینوں کی تعداد بارہ ہے ۔ اگن میں سے میار میلنے حرمت والے میں کہ اتن کا ادب واحز ام کیا ما تاہے ادران میں افرانی محاکظ انہیں کیا جاتا ہے اِن چار مہینوں کے نام قرآن یاک مِن تونييس بين البتراك كي تشريح حديث تشريف بين موجرد به أن أي ميس سے تين سينے تو الحظے آتے ہيں۔ بعنی ذی تقدہ، ذی انجر اور محم اور بوتفا مبینہ رہے ہے جوجادی الاخراد رشعبان کے درمیان السے - ال ساري سے ج كاموسم مى اول الذكر تين مينوں يں بيرة سے ، يونكم زمان جاملیت بی بھی یہ مبلنے محرم سمجھاتے تھے اس سے اس دوران لوگوں کی أمرد رفت عام برتى عنى كونى مكا وخطره محوين بي كمة اتحقا بسخارتى اور عام فكف بلاخوف وخطر سفركرست تصاوراس طرح بح كاسفر كعي بخروخوبي الخام يا تقار فرايا خلك الدِّينُ الْقَيْسِ مُ سي مضبوط دين ہے۔ ملت الماسي كايراثل اصول سي كرح من ولاه بينول مي كسي حيطر هياد ننيس كرنى وزايا فَ لَا تَطُلِمُوا فِيهِنَ الْفُنْسَكُمُ لِينَ الْفُلِمُول میں اپنی ما توں برطار برکرو رجان برطار کرسنے کامطلب برسے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیے،اس کے حکم کو تو لڑکرگنا ہیں اوٹ نه موجاد وراصل محصیت می گرفتار موکر عذاب کاسخی بنا خودساین اب بخطم كرف كے متراوف ہے - اوراكر كوئى شخص كى دوستے

ورات والي ميلنے ميلنے کی سان پیظلم کرتا ہے ،اش کوجیمانی ، ذمنی یا مالی نقضیان بنیجیا تاہی**ے تروہ بھ**ی دراصل افس كي اين حان ينظلم مو تاسب كيونكه السيد بالآخر اس غلم كابرا وكالما يوكا مفسرين كرام ني بهال برين يحتراطها بإسب كفظم تومطلقاً حام بهال بران جارمه بلول كي خضيص كي كما وحبسب كدان مبينول من فللمه أكما مائے . فرانے بی کراس کی شال ایسی ہے ہیں گاہ کرنا کہی وقت اوركسى مقام مريعي حأم ب مكرحم شرايف بي اس كاارتكاب زياده سکین اور ڈیل سزا کاموجب سے اسی طرح عام گلی ، بازارس کنا ہ کیانے مصى دى گذا كى دا دا دو تكين جرم ب - إس كى ايب مثال سورة لقرم مِن -"فَكُنُ فَرَضَ فِيهُ لَنَ الْحَبَجُ فَ لَا رَفَتَ وَلَا فَسُوْقَ وَلَا جَدَالَ فِ الْمُسَجِّنِينَ حِكُونَى إن مينون بي جُ كااعرام باندسك عیروہ نہ کوئی شوانی بات کرے، نرگنا ہ کا اڑتکا کرے اور مرحفظ ا فبأدكرك بهال مجي بي بات مي كرحم كلط فاواد معصيت توم وقت حرام ہے، بھراح ام کی حالت ہیں اس کی تحضیص اس ملے کی كئى سے كران ايام من كن وكى نكينى ترص جاتى ہے۔ عدب شراعت ميں المسي كدونس لحدالة بن معود التحصور عليال المسع دريا فت كى بصنور إطراك مكون ـ ب ناب نے فرما كر براك ورا - بے كرتم کے ساتھ مشرکب بناؤ۔ حالانکہ افس نے تہیں ساک ہے یعرص کیا ا ك بعد المُأكَّنَاه كونياست أب نے فرمایا انْ مَتَّذُ فَى كَفَلْتُ لَمَةُ تجارات كرتواني يُروى في يوى سے زناكرے أزا تو بزات خود أب غطيم عرم مع مر حرب لینے بڑوی کے گھر بر ڈاکہ ڈالاجائے تواس کی تلینی میں کئی اصنافہ ہوجاتا ہے کیونکہ طروسی کا ایک دوسے ربر طراحق ہوتا ہے۔ اگراک بروس دوسے کی عیرصاصری سے نامائز فالمہ اٹھا آ سے اور اس کی عزنت

کی حفاظت کی بجائے آسے بربادکر آسے توعام حالات کی نبست اسکے جرم کی نوعیت بڑھ جا آسے جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم رحال السطر نے فرایا کہ حرمت والے دینوں میں اپنی جانوں پرظلم نزکروں

ا<u>ولے</u>کا پرلہ

حامینو ساتبارله

حرمت والصينوب كاتقتس واحترام ببإن كرف كمے بعدالسّرتعالی نے مشرکین کی اس خرائی کا ذکر فرما ہے وہ اس سلسلے میں کرتے تھے۔ ارشاد بوتاب رانت ما النَّسِيءَ رِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ بِينَ وَيِعِ ہٹادینا کفرمی زیادتی۔ ہے نسی انسلی مؤخر کرسنے کو سکتے ہی کسی جرا کا گے ویھے کردیا ۔ بیاں پرنسی سے مراد عرمت طانے میینوں کو اسے تیجے کردیا ہے كَيْضَالُ بِهِ اللَّذِينَ كَعَرُوا كَا فَرِلُوكَ اسى نسى كَ وَرسِ يَعَ مُرُهُ كِي کئے بعنی اللہ کے مقرر کردہ حرمت واسے بینوں میں اولا بدلی کر کے کا فر لوك كمراه موسي وجيباكه يبليع من كيا كرحفرت ابراميم عليه السلام كم معدتقريا وفرر مرارسال كك توحرست والصهينول كالورى طرح الحرام كياجانا راكم مكراس كے بعد مشركين في كار كرني مشروع كردى الكرفيمك حرمت وابي ميلني مي جيمك كرناعا بية توج كيموقع يمتعلق فيلي کے روار اعلان کریشتے کہ اس سال خرمت کا فلال مہینہ فلال جیسے کے ساتھ برک جائیگا۔ اس طرح وہ اسل محترم میلنے کی حرمت کو یا مال کر کے اسی میں اوا افی اور اس حرمد: ، کوکسی دوسے مدید نے موفر کرنے

السِّرنے فرایک ایک کندار کے کفرین انافہ کا باعث ،سے ، کا فرتو بہلے ہی ہیں -اب ال کے کفری مزید اضافہ مولیا ہے . فسنرایا یجے گونک عامیًا کی میکی می کا عامیًا اسی سی کے ذریعے وہ ایک می دبینه کوکسی سال ملال عشرا لیتے ہیں اورکسی سال عرام قرار سے بیتے ہں علیت وحمیت کا اختیار تو السرتعالی کے باس سے مرگزا منول نے اس کو از خود لینے مائے میں ہے لیار یہ مانکل ایساسی کام سے جب ہوو نصارئ فيصلدن وحرمت كااختيار بلين عالمول اور ورولتنول كو تفولين كررمها تفالمُسُولُ طِنُو عِكَة مَا حَدَّمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ولكرس ص كوالترن عرام كياب فيجي لُقًا صَاحَتَى اللهُ سِي وہ ملال کر اینے ہیں اس جزکو سے السرنے وام عظرایا سہے۔السرے رجب، ذی قعدہ . ذی الحجراور مح مینوں کوح ام قرار دیا ہے تواہنوں نے اُک کی بجائے معین دوسے دہدانوں کوجام قرار صلے دیا اور ال جہینوں كى مست كوكول كرك ، فراياي بات كفرس زيادتى كاموجب ، حصرت مولانا شاہ اشرون علی بخانوی نے اس مقام مربع مقتقدن بیان کی ہے کہ قمری سال شمسی سال سے دس دِن جھوٹا ہوتا ہے اورس طرح تین سال میں ایک بورسے ماہ کا فرق برط باتسہے - دونوں تقویموں میں اس فرق کولوراکرنے کے بلے بعض لوگ سرتین قمری سالوں کے بعد قرى تقويم من ايك ما ه كااحنافه كرسينة بن تاكتيمسى اور قمرى سال برابر رم ووسط الفظول مي سرتين قمرى سال بعد اكب ما وليب LEAP کا بڑھا دیاجا تا ہے توشاہ صاحب نے پزیکنزاٹھایا ہے کرکما الیا کرنا نسی کی زومیں توہمیں آ تا ہے اللے تعالیٰ نے کفرمی نیا دتی قرار ویا ہے۔ المام رازی اور تعیض معنسرین البیا کرنے کو بھی نسی میں واغل کر کتے ہے المائک عق إرت يه ب كرايباكمذامحض صاب كتاب ي تكيل ب اوراسي

شماه *دو* تقوم مي مرطابقت کسی فیلنے کی حلبت وحرمت برکوئی اثر نہیں بڑتا ، لہذا اس قبر کا انہا مہنے میں فیری میں میں اور بہ قدیم این انہا میں این کی کرنے ہیں اور بہ قدیم این انہوں این کوئی حرق نہیں سہتے ۔ اس انتظافہ کو کبید کہتے ہیں اور بہ قدیم این انہوں اور ایرانیوں سے مال میں رائج تھا ، لہذا عام مفسرین کے نزدید برنسی میں داخل نہیں ۔

جيم عال كئ نزمكين

الن کے کیلے خوشنا بلاہیے گئے ہیں۔ وہ غلط کام کرستے ہیں مگر سمھتے ہی كرنى كاكا م كريست بس- ابنول نے للت ابراسمي كورگاڑ دما ۔ حلال كوحرام اور حرام کو صلال کھیا ایا ۔ السر تعالی کے احکام بی نافرانی کی ،اس کی نشاء کے خلاف کا م کیا ہ مگراسی زعم میں متبلا میں کرالنوں نے کو ٹی غلطی نہیں کی ملكرها رحرمن والمصيبول كالبجالي حار دوس ميين مقرر كمركم ابنول نے کننی پوری کر دی ہے اوراس طرح الٹر کے احکام کی تعمیل بھی کردی سے سورۃ انعام می عبی سے وَزَیّنَ لَهُ مُ الشَّالِمُطَانَ ما كالولى ليو مكون أورجو كيوال سيرها كام كرت مصفيان اس كومنرين كريسك وكطأنا تنا اوروه لنبجيت تحصيكه بمهبن احيا ادرنكي کام کرے ہے ہیں۔ آج بھی بزرگوں کی تعظیم کے ام بیٹ بطان کہتے ہی تشركيه كام توكول سے كرا تا ست - قبول برسيرے كوست ہي، مادي، مانگی عارمی میں معادرس طیعتی ہیں . جبروں کو خنل دیا جاتا ہے۔ بیرسب بزرگوں ی تعظیم سے نام دیشنیطات کروا ہے۔ اور لوگ لیسے ٹواسپ دارین سمجھ کھ ے ہیں - اللی جبئر کے متعلق فرمایا کہ الن کے اعمال اُن سے لیے مرقبے کئے ہیں اور وہ اپنی میں مگن ئیں اور منیں جانتے کہ کتنے كے مرتكب ہوئے من كاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْرَ الْكُورُنَ فافرتوكون كوالترتعالي مرابيت نصيب نيس كرتا يروكفرس بره علت إ ائ کی واپسی کے دروازے بند ہوجاتے ہیں اور عیروہ زندگی عبر کفرے

ا زهرول مي مي بين المين المين اليمان كي داميت كي طوف واليي كاكوئي امكان نبيس ربتا البي وركول كم متعلق سورة نها وبي التركافران ب مي متلاكو في مخض تربيني كمة احق وعداقت كوقبول مني كمنا مياميا ، كرابى مي مرام واسب ، توايا تخف ابن بساعال كو احيام وراجا التارتعانى البے كافرول كى مېركز دائهائى نيس كرتا اور نهى ال كومداميت نفیب ہوتی ہے، وہ گندگی سی بی بڑے سے معے ہیں۔

الـــتىبة ٩ *آيت ٢٥ تا ٢٩* 

ولعلم وا ١٠ رس ثانزيم ١٦

اَيُسُهُ الدِّينَ امَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ الْفِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تن حب مله ۱- لے ایمان والو! تہیں کیا ہوگا ہے کہ جب
تہد مله ۱۱ ہے ہم اللہ کے داستے میں کوئ کرو تو تم برجب
ہوئے جاتے ہو زبن کی طرف کیا تم داخی ہو چکے ہو دنیا
کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر بیں نہیں ہے نفع دنیا کی زندگی
کا آخرت کے مقلبے میں مگر بہت تعوڑا (۱۳) اگر تم ذکوئ کے
سرو کے تو سزا سے گا وہ (اللہ) تم کو دردناک، اور تبدیل
سرو کے تو سزا سے گا وہ (اللہ) تم کو دردناک، اور تبدیل
سرو کے تو سزا سے گا وہ رادلہ تم اس کا کچھ نہیں بھاڑ کے
سرائے ہو اور تم اس کا کچھ نہیں بھاڑ کے
سے اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت سکھنے والا ہے اس

سُورۃ نہاکی ابتدامشرکین سے برأت اور اُن کے خلاف اعلانِ جنگ سے تعولی ۔ مابقہ ضاین، کھراللہ تعالیٰ نے انعات جاد کا ذکر کیا ۔کفراور شرک کرنے والوں کی خرابیاں بیان قرائیں جبی کاخلام ۔ وحرسے ہان کے خلاف جنگ صروری ہوجاتی ہے ۔پھرااُن کے ماتھ دوستانہ

كرين كي حافوت فرائى التُرف الرايان كومتعدست كالحكم ديا ورفرايا كر السّرتعالى المرايان كاخود عي امتنان في كا اور عامرين اور كمزورول كومتاز كربيًا يجرالل بنايان والول كومختلف طريفون سع دى عبسنے والى ا مراد كا وكركيا يمظركين كوبيت الطرشراهي كح قربيب النا يسمنع فرا ديا. اور محمر دیاکہ وہ اس سال کے بعد جے کے یائی آئیں گے الشرتعالى نے الى كتاب كے ساتقى جادكى نے كا حكم ديا اور اس کی دو درجواست بیان فرائی که وه التزاور قیامت برایان کیس مي تحقة ، نيزيد كه وه التراوراس كے رسول كى عرام كرده الليا ، كوع منين سمحة اورىزى دىن ي كوفول كرته بى وفراياليد لوكول كم فلات عِها و بهو گار بیان نک که وه مغلوب بهوکر جزیرا دا گرنے تکیس، ایسی ور مين ان الله على بوجائيكي و عيم الشرتعالي في الل كما ب محاعقا أباطله کا ذکر فرای کریہ لوگ مشرک کی برترین قسموں میں متبلامی بیودلوں سنے عزبر عليه انسلام كوخدا كابيثا بنايا اورعد اليول نے بيج عليه السلام سے باہے مِن ابنیت کالحقیده اختیار کیا - برلوگ اسلام اورامل اسلام کے خلاف ظرے طرح کی سازشیں کرستے تھے، لہذا الطرف اِن کی طرف سے ملكافول كوخبرداركيا-

اس کے بعد الشرتعالی نے اسلام کے عمری غلبہ کا ذکر فروایہ۔ اُس نے لینے نبی علیہ اسلام کو اس لیے معوری فرا اِ۔ اُکہ وہ اسلام کے سیے دین کو دیگر تمام ادیان پر غالب کہ ہے۔ بھر اہل کا ب کے خاص گردہ بعنی اُس کے علیاء اور درونشوں کا ذکر کیا کہ وہ کوگول کا مال باطل طریقے سے کھا تے ہیں۔ مال کو جمع کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی داہ میں غرج نہیں کرتے ۔ فروایا کسی چیز کو علال یا حرام کرنا الشرتعالیٰ کی صفت ہے ، مگر اہل کا سب نے بداختیار لینے علیا و اور درونشوں کو سونہ رکھا ہے ، اُن

کے خلاف جاد کرنے کی بیمبی ایک وجہ سے ۔ فریابی لوگ التر تعالی کے ا حکام کواسی طرح تبریل کرشینے ہیں جب طرح مشرکس ، حرمت واسے مهينول بي تهريكي كريت تنص الشرف سال بجرس عارفين روب، ذى قعده ، ذى الجرام محرم وحرست طاب فيلغ قرار دياب حن كروران شان منانی اومنع و السب به محرمشرکدن کاحال میر ہے جب وہ کسی حرمت وأب مبينة من حنك كرناجاسة تواش ميينة توكسى دوست مهين مين سير تنبرل كريشين اورايني خواجش بيدى كرويين ورمايا بريهي كفركي بات ہے اور تحلیل وسنح میر کا اختیار عنبرالٹار کوسونب دنیا بھی تفرہے۔ بہرال آج کی آیات سورۃ کے ابندائی مصنمون کے ساتھ مرلوطیں آئ کی آیاست جنگ ہی کے خمن میں عزوهٔ نبوک سے تعلق تمہیدی رًا بن بن السيح اس وا تعري فصيل بان بوگي .

غزده توك المصيح مين فتح محركے بعد شوال مي غزوه حين بيش آيا اس مح كاليرمنظ بعدمهانول نے طانعت کا محاصرہ کیا اور پھر جب محنور علیرانسلام وہال

ہے توٹے توسف میں عزوہ بڑوک کے لیے اعلان فرا وا اس جنگ كى صرورت اس يديش أئى كدرويوں كے بادشاه برقل كے خوشا مرابى

نے پیمنٹہورکر دیا کہ عرب کا رعی نبوت فرت ہوجیا ہے۔ مکے فراتفی

کھیلی ہوئی ہے ، مک میں قبط سالی کا دور دورہ ہے لندا سرزمین عرب

برحد كرف كاير ببترن موقع ب أس زما في بي مصر، شام ، فلسطين ، محص ادر ایشائے کو جیب مے اطرات میں رؤمیوں کا تسلط تھا -اور وہ

مرزہین عرب پریھی اینا تسلط جمانا جا ہے تئے ۔ یہ وہی ہرقل ہے ہیں کی

طرت مسنور عليالسلام نے اسلام كا دعوست نامر بھى بھيجات مگرير اس كى يدى متى كمرايني بإونشامت كمے تخفظ كى خاطراش نے ايان قبول مركما .

طا نُفٹ سے والیسی کے وقعت مربیز مشرلیب سے جوحالات تھے

ان کا بند کم شراهین کی رواست سے جبتا ہے ۔ صفرت و فرایان کھتے
ہیں کہ ایش وقت ہم بر کھی دم شت طاری تھی کیونکر رویوں کی طرف سے
جنی تیار ہوں کی مسلس ضرب آرہی تنیں ۔ جبا بخر ہرنال نے لباد ای ایک
شخص کی کمان میں جالیس ہزار کا ایک بشکہ عرب برحلہ کرنے کے لیے
معنو دیا ۔ شام کے علاقے میں عربوں کے بعض قبائی شلا کم ، عالمہ این ان
اور جذا می وغیرہ آباد سے جبال ان میں عنان کے بادشاہ بڑے مشور تھے شاہ ہز ل نے
اون قبائی سے بھی امراد عالی کی اور بھی تیاریاں بی سے زور ورشور سے کرنے
لیک جہائی بیشتر اس کے کہ بیشن مربیز برچلہ کت ہو صفور علیا اللام نے طالف کے
اور والیسی بیرفوراً اعلان کردیا کہ وقتمن کے ساتھ ایس کی سرحد برجا کہ دیمن کے ساتھ کی سرحد برجا کہ دیمن کے ساتھ کی سرحد برجا کہ دیمن کے سرحد برجا کہ کی دیمن کے سرحد برجا کہ دیمن کی سرحد برجا کہ دیمن کے سرحد ہوئی کے سرحد کے سرحد کے سرحد ہوئی کے سرحد کی سرحد ہوئی کے سرحد کی سرحد کی سرحد ہوئی کے سرحد کی سرحد کے سرحد کی سرحد ہر کی کرنے کی کرنے کے

تغزوہ تبوک سے پہلے بنی بھی دائیں المری گئیں بھنورعلیاللام منیاس مقام کی طوف کوئے کرنے کا صورت کے ساتھ اعلان نہیں فرمات تھے مجھوف اس قدر بتا ہے تھے کہ جاد کے بیے جا باہے۔ بتوک کا معرکہ بیلا واقعہ ہے جب آپ علیاللام نے دوانگی سے کئی کا ہیئیتر ہی تیاری کا محرکہ کیا جا کہ ہے کہ مزرل مقصود کی وضاحت بھی فرما دی۔ آپ نے اطاف کے حیا بل کی طوف بھی آ دی جی کہ جائے گئی اس کے قبائل کی طوف بھی آ دی جی کہ جائے گئی اس سے مجام میں کے لیے مطلوبہ والی سے موالی اس کے میں کہ کی تھی میں ایک کی میشر رہیں آ رہی تھیں۔ دوایت میں آتا ہے کہ مجھوجے یا وس سے موالی کی آئی میشر رہیں آ رہی تھیں۔ دوایت میں آتا ہے کہ مجھوجے یا وس سے کہ تھی میں ایک کی می قدید تھی میں ایک کی ہے تھی میں ایک کی میں میں دوایت میں آتا ہے کہ مجھوجے یا وس سے کہ می قدید تھی میں ایک کی ہی قدید سے میں جا د سے لیے کہتے ہے۔ کہتی قدید تھی ، تا ہم نبی علیال سواری آئی تھی ۔ سامان جنگ لیے کہتے ہے۔

ارا وہ فرمالیا ۔

بونكراس جادىرروانگى كے ايام سلماندں يونگى كے دن تھے اس يے اس عزوہ کو جيش ذات العسي تے كام سے عبى موروم كياما نا ہے تعنی والاجباد اس جادے لیے صنور علیال لام نے تیس سزار محامر كالشكرتناركيا بعين مورمنين في عاليس مزار اور السط مرار كا ذكر يحي كيابي تا بمراس نشكرى تعداد تىس خرارسى كم ندعى -اس دا فغرمیر منافقین کی کمنروری اورای کی رسوانی کابیان بھی آیاہے اس لياس غزده كالك نام غزوهٔ فاصحر جي سيانخير سال سے ليے كرواقعه مح آخرتك منافقين كأعال بهي سائق سائق حلية اسب بدلوك بطل میانے سے حبارے کریز کرنے کی کوشش کرتے ہے آپ علیالام نے ان سے تعرض نہیں کیا مگر تمام مخلص بلانوں کو حکم دیا کہ وہ وہگ میں عنرور بشركيب بول راس حباك بيل بيجي سين والول بي صرف معذور الأدى تنصي ياوه تين توانا آ دى مجى تجے جو ملا عذر تيجھے رہ سکئے۔ السرىغالے كى طرف سے إلى اشخاص بربر شرى تحتى آئى حب كا ذكر اسى سورة ميں موجود ، مجمران لوكدل كى توبىر بيرى شكل كے سائھ قبول ہوئى - اس سورة كا ام توب اسىمناسبت كے ساتھ ہے۔ ببرجال اسموقع برجولوگ كمزورى وكھا من تھے یا تنگی کی وجے گجوراتے تھے النظر نے اُک کو تنبیر فرما کی ہے۔ كر الرئم البنے نبی كے ساتھ حہا د میں شركب نہیں ہوگے توالد تر تعالیٰ اس كى مدد كاكونى دومدا ذريعه بيلافها ديگا. اورتنها راحشرسب برا بوكا - آگے الترفينا فقين كي صريح طور بير ملامت كى سب اوراك كى ففينحس ر ذلت کی گئی ہے الغرض إغزوة تبوك كے سلطيس الترتعالى نے تمسيداسط المُعانى م - بَاكِتُهُ اللَّذِينَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم 

مسلمانو کی دِل مشکستگ

كرجب تهبين كهاع المسي كم الترك والسنة من كورة كرو والتا قلك الترك الت الْاَرْضُونَ وَمِّ زمین كی طرفت بوهبل ہوئے جاتے ہو۔ حبیا كم ميليع صن كما غزوه تبوك كے اعلان كے وقت حالت يديمتى كم سلما تجط سانی کائٹکار ہے، لمبامفردر پیشس تھا، وسائل کی کمی تقی، کھور کی فصل مجی کہا جی تھی جس کی مرواشت مطلوب تقی مگرمیلانوں سمے لیے روانگی کا اعلان مودیکا تھا۔ دوسری طرف ایک بٹری متقل ومنظم مطنت کے ساتھ طحر بھتی حس کی وجہ سے بعض ذہنوں بی سی سی کی کیفیت بدا ہو رمی تنی، اس کے اللہ تنا لی نے تبنیہ فرائی کہ اے اہل ایان ! ظا ہری حالا كو فيصحة مدي بدول مذموعا وللكرالله تعالى كى نصرت يرعموسه كريت ہوئے جاد کے لیے نکل کھٹرے ہو۔ فتح مکے کم کیے بعد بخرت تومنسوخ بوكئي عنى كيونكونو ومكرمعظه والالسلام بن جيكاتها . البته جها يسكي بي وقت متعدك بني كام ورسي عنى - اس من لي صنور عليه السلام كا عام محم عقا. إِذَاسْتُتُطُلِبُولَا فَانْفِرْقُ وَالِعِن جب عِي تمست صِادكامطالبركيامات فراطل يدواوركونى بس وبين مذكروسها ليرفراياكه جادك نام يمة زبین کی طرف بو محبل ہوئے ملتے ہو جیسے کرٹی سخف زیادہ بوصور اور كى دسے ينج عبك روا ہو۔ اس قىم كى مثال سورة اعراف ميں موجود ہے۔السُّرتعالیٰ نے ایک شخص کوصاحب کرامیت بنایا تھا مگروہ ما وي مفاد الله والى تصورات اورتعيش كى طرف محك كيا - والركت كا ٱخْلَدَ إِلَى الْلَهُ مُضِلِ مُكْرُوه رَمِين كَى طُوف يَجِك كَيار كُولِ السُس شخص نے حضرت موسی علیہ اسلام سے متقامے میں آنے کے بیاے حقبرمفا دكو قبول كحدليا-اسي طرح سال ميى فرمايا بي كرتمين كيا بوكيا ب كرتم آزم طلبي انوشمالي اورتعيش كي خاطرها دكي مشقت سے منه مورسہے ہواور دُنا کا حفیرفائدہ علی کمذاعاتے ہو۔

ونیاطبی پاکٹرٹ طبی

فربایا اگریم دنیای دندگی بندکرتے ہو هیما مستاع المسلوق الدیک فیٹ الدخرة الله فلیت الله فیلی دندگی کاسا مان افرت کے مقابلے میں باسکل محورات برقی شخص سوسال کی عربی پالے اور وُنیا کاکتنائی سازوسا مان جمع کرسے ،اس کی چیٹیت بہرطال عارضی ہے ۔ زندگی بھی فائی ہے اور مال بھی ختم ہوجانے والاست یحضورعلیرالسلام کا فرمان ہے اعماد احتی حاسین سبعین وستین وقل ما یجوز ذالا یعنی میری امریت کی عربی سائط اور مرسز سالے درمین میں اور بست کم لوگ میں جو اس سے آگے جاتے ہیں ۔ تروفرای نم اتنی میں اور بست کم لوگ میں جو اس سے آگے جاتے ہیں ۔ تروفرای نم اتنی حقیر زندگی کو آخریت کی وائی زندگی بر ترجے جیتے ہو۔ یا درکھو ? اس ذرگی

ترک<sup>ی</sup>!د پرهلامی

النظر نے فرایا کہ ریمہیں تبدید کی م کے توجد فری ماست دفیاض

التاری راہ میں کوج نہیں کرو گئے ،جاد کے لیے نہیں مکلو سے تواس كالمنتجرية جوكا يُعَدِّبِ بِهِ عَمْ عَذَا بِاللِّهِ مَا السَّرْتِعَالَى تمين رزاك عذاب میں مبلا کر مگام مفسرین کام کے بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے كرجوتوم جادكوترك كرديت ب، وه ذلت ورمواني كاشكار موعاتي ب حضرت الوكرصديق فنفص لين خطيرس سي فرايا . ترك جها د كے بينجے میں ایب سزاغلامی می صورت میں آتی ہے اور غلامی سے بڑھ کر ونیا یں کوئی مذانیں۔ انگریزی دوسوسالہ غلامی سے ہم می گذرہے ہیں۔ آج بھی کئ مالک کا فروک کی غلامی میں ہیں ، سکننے ہی جینی ، روینی اور قبرصی سلال ہیں ، جو غلامی کی زندگی بسرکمرسے ہیں ۔ یہ نیچرسے دین سے انخاص برسنے ، قرآن پاکس بیت و النے اور جا دے مندمور نے کا حب می اس قیم کی فعلت س نے می ،اص کا نیتجہ غلامی ہوگا ۔ واکطراقبال مرحوم نے کہا سے غلای میں بول جاتا ہے قرموں کاتمیر

غلامی بڑی تعنیت ہے ، انسان سے صنمیر بوکررہ جاتے۔ غلام کوکوئی عز علل نہیں ہوتی ، نداس کی اپنی را لئے ہوتی ہے اور ندمتیت ۔ کسے نو ہروقت لینے آقا کی خوشنو دی مطلوب ہوتی ہے جس کی وجہ سے اُس کا خرید ہے ۔ ا

ضمیرردہ ہوجا تا ہے۔ ضمیر مردہ ہوجا تا ہے: جن لوگوں نے انگریز کی غلامی کی ہے انہیں کیسے کیسے ذلالی کام

کرنا پڑے۔ اندوں نے اپنے مشابان بھائیوں پرگولیاں مپلائیں ، خانہ تھے۔ پرچیا جائی کردی اور وہاں پرلوگوں کو ذریح کیا۔ ساست سوترکوں کوسمجرحرام میں شہیر کیا گیا۔ عواق اور مصر ٹریسلمانوں سے حکہ کرایا گیا۔ انگریز کے غلام معمولی تنخواہ ، عدہ یا خطاب کی خاطر صمیر کے ضلاف جھٹیا تدین کام معمولی تنخواہ ، عدہ یا خطاب کی خاطر صمیر کے ضلاف جھٹیا تدین کام

کرنے برمجود ہوستے تھے جمجھی ملانوں کے تصویم بھی نبیت اسکا تھاکہ وہ اس درجہ کم میں گرما ئیں گئے ، "انارلیل کے غلبے کے بعد دنیا عبر کے ملان پرنیان ہوسکے کہ اب اُن کی اجناعیت کیے قائم رہ کیگی۔ ہماری نمازیں اور جھے کیے ادا ہوں گے ، چونکہ یہ ملانوں کے یکے تعزل کا ہلا واقعہ تفاد اس کے وہ مخت پرلیا ان ہوئے تھے مگراش کے بعثر ملان مالی افتاد ہوں کے بیاری اور اُب ان ہیں احساس محرومی بھی باقی نہیں مسل انحطاط میں جائے ہیں اور اُب ان ہیں احساس محرومی بھی باقی نہیں راج ۔ بہرحال السین نے فرایا کہ اگر جا دکھ چوڑ دو گے توالسین فرمی منزا جا کہ اگر جا دکھ جوڑ کہ دو گے توالسین فرمی کی منزا جا کہ اور اس میں غلامی کی منزا بھی شامل ہے ۔

جا ہم گیا ، دیگا ، اور اس میں غلامی کی منزاجی شامل ہے ۔

فرایا کہ اللین تبین منزا دیگا ۔ وکیٹ تنکول قون کا تھی توکھ آوروں کے اوروا

وم کی تبدلي

مگر دوسے روگوں کو بدل وہگا۔ اگرتم دین کی خدمت سے منہ موڑو کے توالله تعالی به کام دوسے روگوں سے ہے دیگا ۔ ڈاکٹرا قبال مرحم کما المرستے تھے، کیا ہواہو پنجاب سے سیروں نے دین کی غدمسن نرکی التسنے اُن کی سجائے بیال کے محصول کو کھٹا کردیا ی دیجھ لیں و اعبلاندی اورمولانا احد على لا برورئ كون لوك تھے ان كاتعلق سكھ فاندانوں كيسا تھ تفاراليلرفي النسي وه كام لياج دنياس كرورول سير وكرسك ، تروز ا اگرتم نے لیے من کو تدک کر دیا تو النٹرنغالی یہ کام دوسے روکوں سے ہے دیگا اور تہائے حصے بی ذلت کے سوانجھ نہیں آئے گا۔ جب عرب بس مخمزوری آئی نو السرنے ان کی عبر ترکوں کو محطرا کر دیا۔ م ترک برى مرت كك إيان مع وم سن مركة حضور عليه السلام ني مسلم اتركوا المتل ب ما تركوك وجبت ك ترك خود ننہیں مذہبے میں ان کو کھے نہ کہنا . مھرالیا وقت بھی آیا کہ النفرنے دین كى خدمت كے ليے تركول كومنتخب كيا جب عرب ملوكيت ، متهنشا ہمیت اور عیاشی میں بڑ کر کمزور ہوسگنے تو الت<sup>ا</sup>ر نے اُک کی بجائے ترکوں کوغدمت دین کی توفیق مرحمت فرمائی ریجرچیشم فلک نے دیکھا كراكيب دِن مِين جارلا كھ تركول في اسلام فبول كميا بجولوگ كمبى دين تحم

برّرین دیمن شخصے ، وہی لوگ اس سے داعی بن سکتے ۔ . ترکوں نے اسلام کی بڑی خدمسن کی ہے ۔ جا رسوسال کھ الدرى انتكرندول كامتفامكركست البيه اوراسلام كي حفيدا كوسرمبند رکھا۔ان میں معبض کمنرور اِل معی تقیب،اس کے باوجود اہنوں نے علیا کی ال قون كاخوب مقابله كياريبي وحبه التكريزون في تركون يرتسلط على كمرف كے بعدانہيں ہست ذليل ليا۔ ملكمانہ بن تس شركے ركھ ديا ببرحال فرما كاكراكرتم اسلام كى فدمت بب ممزورى دكھ وُسكے توالسرتعالى تهارى مبكه دومسرو كوسد المريط فيكا بينانج ريبوك وعيره كى مبكول مي من لوگ کثیرتعادی شرکیے موسئے اور انٹول نے دین کی خاطر مرابی مران اندات المجام دين بحبب تعبى عنرورست فيرتى بيد الشرتعالى بين دين كاكام مسر سے کے لینا ہے۔ وہ تماری کمزور بور کی وسے تمیں منظر سے ملاف كا وَلا تضرفوه شين أورتم الله كالمجدنين بالاسكوك فرايا يا در كهوا والله على على شَيْ قَدِيْر التّرتعالى ہرچیز پر فذرست سکھنے والا ہے۔ یہ السٹر نفالی کی طرف سے تبنیہ ہے ابھی اور بھی تنبہات جل رہی ہیں تاکہ سلمانوں میں کمنزوری نہ واقع ہو<del>تھا</del> جوزي تبوك كاسمفر الإلماسفرتا الست كافسكلات بين نظرتني اسامان كالنت بھی، ایسے حالات کی مشمانوں کی دِلٹنکسٹی فدرنی اسرتھا، اس کیے اللہ تے خبروار کردیا کم محزوری مز دکھانا ،اس سے النز کا تو کھے منیں بھڑے گا۔ میکر تهبی ہی الٹ نقصان بوگا۔ بیلے دور کے میلانوں نے بڑی ہے۔ جاگری کے ساته بيمنازل مطے كى تھيں توالد لكر تعالى نے انبيں فتح نصيب فرائى جب مصنورعلیالسلام ترک می خیر زن ہوسئے توروسیوں مرونشسن طاری ہوگئ شاه برقل كانب الله كرولوگ ايك منزار الى كالمطن مفرط كرك بيان ك بنجير ان كامقالمهني كياجاكة ميسلمانون محفيمتزلزل ايان كا

ترکوں کا عربی وزرال

نیتجہ تفاکہ رومیوں پر دیوی طاری ہوگیا۔ ہر حال التر سنے بیال بر فرایس کے کہ کردو گے کہ کردو گے کہ کردو گے اور اپنی حیثیت کو کم کردو گے ایسی صورت بیں ہم دوسے روگوں کو تمہاری حکم کے کھٹا کرے اُن سے ایسی صورت بیں ہم دوسے روگوں کو تمہاری حکم کے کھٹا کرے اُن سے کا کام لیے ہے۔ کام لیے ہے۔

واعلموا ١٠ المتوبة ٩ واعلم ١٠ ورس بفديم ١٠ ورس بفديم ١٠

الله تَنْصُرُوهُ فَ قَدُ نَصَرَهُ اللهُ اِذُ آخُرَجَهُ الّذِينَ كَا فَارِاذُ اللهُ اِذُهُ الْخُرَجَةُ الّذِينَ اللهُ اللهُ الْفَارِاذِ كَا اللهُ الله

تر حب ملے : اگر تم اس (اللہ کے رسول) کی مدد نہیں کو گئے ، پس بینک اللہ نے اس کی مدد کی جب کہ اس کو انکا اللہ ان لوگوں نے جنوں نے کفر کیا ، وہ دو میں سے دور سے تھے جب کہ دولوں غار کے اندر تھے جب کہ وہ کہ ہے سے نے بینی اللہ تعالیٰ جارے سے بینی اللہ تعالیٰ جارے ساتھ ہے ۔ پس اللہ نے اتاری اپنی طون سے تکین اس ساتھ ہے ۔ پس اللہ نے اتاری اپنی طون سے تکین اس پر اور اس کی تائید کی اپنے لئکہ کے ساتھ جس کو تم نہیں دیکھتے ۔ اور کر دیا ان لوگول کا کھم جنوں نے کفر کیا تھا بہت اور اللہ کا کھم جنوں نے کفر کیا تھا بہت دور اللہ کا کھم جنوں انٹہ تعالیٰ خالب ہے اور اللہ کا کھم ہی بلند ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ خالب ہے اور کہ دیا ان کوگوں کے دور اللہ تعالیٰ خالب ہے اور

اس رکوع کی ہلی آیت میں جاد کے لیے ترغیب اور تنبیہ ہے ۔ اور اس کے بعد عدم تنبیات ہیں۔ اور اس کے بعد عدم تنبیات ہیں۔ ہغزوہ تبوک کا ذکر ہے حرسات عمر میں پیشس آیا۔ فتح کمراور حنین

طِدَآبات طِ کی لٹ ائی کے بورخضور علیہ السلام نے تبوک پرچلے جائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا سال کا ذا انتخاب سے بنا ہوا یا ہا فاصلہ طے کریکے جانا ہوا یا ہا کا ذا انتخاب سے بھی تھی ہوتی کہ دس دس سے بھی قلیل تھا اور مجاہرین کے لیے سواریاں بھی کم بھیں یہ تھی کہ دس دس اور سے تھے ہیں ایک ایک ادر شعن ہوتا تھا - اس جا دمیں عام لوگوں کو شیجے بہتے کی مورس کے سواکسی کو شیجے بہتے کی اور معن ور دول کے سواکسی کو شیجے بہتے کی اور ایٹ نیا کی مورک نیا رہا ہے ۔ اور اب بھی کروے کے اوالٹ نیا کی تو ہوئے تہا ہے ۔ اور اب بھی کروے کا ممکر رہ جہز تہا ہے ۔ اور اب بھی کروے کا ممکر رہ جہز تہا ہے کہ رہ نے کا اور تم اس معا در سے می ورم رہ جاؤ گے .

کر ایسے باعث نی کی مدوکر تا رہا ہے ۔ اور اب بھی کروے گا مورس کی ورم کو کھڑا کرائے کا اور تم اس معا در سے می ورم رہ جاؤ گے .

ن<sup>ت ا</sup>ئی نفترانی کیمنگل

جاد کی دونسایں ہیں بینی فرض عین اور فرص کفایہ ۔ عام حالات ہیں جب کہ وننمن محدمقابلے سے بیے عجام بن کافی تعداد میں موجد دسمول ترباقی ایکوں کا جها د مي مشركيب بوناصروري منهي بهوتا ، صرصت مجابدين كي شمولييت با فيول كويمي كفايت كرجاتى البت جب والمن مجوم كرجائ اومحض مجابرين سے دفاع مكن مزمو توبجرعام ملانون برجها وفرض عيكن موحابات يايسه مالات مي الراكب عاقل، بالغ ملمان يتجهيره طبئ أوده كنه كار بوناست يغزوه تبوك كے بلے بھی عام لام بنری کا اعلان کیا گیا تھا ، تواس آسیت میں حیا دسے جی جرانے والول كولمحنت تبنيه ك كئ سه والترتع الى ن فراياس [المرتفودة ال ملماز! اگرتم اللہ کے رسول کی مدہنیں کرو گئے، اس موقع بیا نی اور الى قرانى بيشك نين كروسكة نوالط تعالى كوعفي نهارى كيد مرواننين -اس واسط كرفق دُفَرَه الله بيك الله نعالى ناس كى يبل عي ردكى عَى إِذَا حَنْ جَدُ الَّذِينَ كَ عَرُولًا جب كم كال ويا تفا أب كوكافول نے۔ بیہ جرت سے وا فعری طرف اشارہ سے بجب ممان نجاط دلیل

مشركين محرمه غالب آيسے تھے اور وہ لوگ تبليغ دين کے داستے ميں ركا وط وللنفسه عاجزا يحك تص توقفي ابن كلاب شميمكان دارا لندوه ميس جع ہوئے تاکہ اسلام کے داستے میں بند با ندھنے کا کوئی حتی بروگرام طے كريكيں. خيائج راس كخور وخوض كے بعد ير فيصلہ مُوا كرسر فيليكے كا أيك ايب نوبوان داست كوبنى عليه السلام كے مكان كا محاصرہ كرسے اور حس وقست آب کھے اس کا کام تا مرکس اوگ بیب باری حلد کرے آب کا کام تا م کریس ائ كى سىم برعتى كرجب اس قىل بى تمام قبائل مويث مول كے تواك خاندان فنساص كامطالبه نبير كرست كالوراس كي بجائے منتركه طور برديت اداكري كے -اس بروگرام كے تحت دات كومنتخب آدمبول سنے مكان كامحامره كرايا - التارتعالى في الب كواس مصوب كى خبر دبريادر معانقة ي مجرت كي احا زرت مجي مرحمت فرما دي رينامي أب علبه أسلام لات منے وقت الحے ،حضرت علیٰ کو لینے بنٹر رید ٹٹا یا اور عجمہ دیا کہ مبسح تام لوگوں كى الانتى والس كردس اور معيمناسب دفت بيد مين طيبه آمايى. اکے گھرسے اہر تکلے ، ٹاہت الرجوہ کہتے ہوئے اور من کی محلی محاصرے برموج دولوں کی طرف یصنکتے ہوئے لیے۔ ایس معنرت البريمون کے گھر سنے اور ال کورما تقد سے کر سکر مکرمر سے بندرہ سولد کمبلومطرو وناراؤم میں جا کھرسے

غار ٹورجل ٹورے آخری سے مہرہ ماستہ دستوارگزارہے۔ یہ فار بہاڈی جو ٹی بہرہے۔ فارس داخلے کا راستہ اتنا تنگ ہے کہ آؤی بیط فار بہاڈی جو ٹی بہر ہے۔ فارمی داخلے کا راستہ اتنا تنگ ہے کہ آؤی بیط کر داخلے کما راستہ اتنا تنگ ہے نفار میں بہر کے کہا ہے کہ اور میں بہر کے سورا نول محضر سن صدیبی اکبر افرار داخل ہوئے۔ فارکو صاحت کیا اس کے سورا نول کو منہ کیا ۔ مرحت ایک سوراخ دہ گیا ہے بندکر نے کے جو نہ طلا ۔ محضور علیہ السام فار کے افرائنٹر لعبت لاسنے اور صفر سن ابر کیجے مدہ ہے ہے۔ نام کو منہ اللہ الموام فار کے افرائنٹر لعبت لاسنے اور صفر سن ابر کیجے مدہ ہے تا کہ کے افرائنٹر لعبت لاسنے اور صفر سن ابر کیجے مدہ ہے۔

غار *تور* مب فيام زانورپررکھ کرمجواستراحت ہوگئے ۔ حضرت صدای اکبڑ نے آخی سول کوئی کرند کرنے کے لیے ابنا باؤں اس کے آگے رکھ دیا۔ عقولی دیر بعد کسی اب وغیرہ نے حضرت صدیق اکبڑ کے یاؤں کرکا ہے لیا ۔ آپ کوئری تعلیہ نے مقام سے سرموبھی او حسراً دھر نہ ہوئے کہ کہ بیں صور کے ہوئی مگر آپ لیے مقام سے سرموبھی او حسراً دھر نہ ہوئے کہ کہ بیں صور کے ہوا کہ ہوا کہ مصری اکبر اوق نہ ہو۔ دب بی علیہ السلام میدار ہوئے تو آپ کوعلم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر فو کو یہ تعکیہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر فو کو یہ تعکیہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر فو کو یہ تعکیہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر فو کہ اور اللہ کے باؤں بردگا یا تو توالی فو ان وائی ۔ دبر کا افر زائل جو کہا اور اللہ دبے آپ کوشفا وعطا فرانی ۔

مشکین کی ناکانی

الخصرجبب صبح بمونى تزمحاصرين سنه حفنورعليالسلام كوسيين الا بحضر في الموج دستھے-اكنسسے دريا فت كا كا تو النول نے كها ك انہیں معلوم نیں کر صنورعلیہ اسلام کہال تشریعت سے سکتے ہی مشرکس نے جب اینامنصوب ناکام ہوتے دیجھا تو فیصلرک کے حضورعلیا اسلام کو تلاش کیا عائے اور و پخض آب کو زندہ یاشا دت کی حالت میں لائے گا ایک سواونبط الغام كاحتدار بوگاء انعام كے لائج میں سبت سے لوگ بلاش مے بیے عباک کھولے ہوئے ۔ اسول نے اہرکھوی کی خدمات عبی عالیں جوانئیں یا ڈن کے نشانات کے ساتھ ساتھ جل ٹور کے دامن ک بے گیا۔عیراُور طرحانی شرع ہوئی جی کہ مشرکین غایر کورسکے منہ کہ بہنچ سكنے اب رہاں اس تصربت اللي كى طرفت اشارہ سے جواس مشكل مرطع يرحصنور عليالسلام كوميترائي طباني اوربعجن وسرى كتب إجاديث مي روابيت موجودب كرجيب مصنورعليالسلام اورحضرت معديق اكبرغارك الرم بیلے سکئے ترغار نمے ننگ من بہم کھڑی نے جالاتن دیا اور وہاں دھانے کے قریب بی منگلی کموزوں نے گھوند تنارکها اور انداسے مے مے وہے۔ حسب یصورسٹ حال دیمی تومنٹرکین نے کھوجی کی باست بیراعتبار دکیا ۔ کہنے سکتے پر

صديق كحرنأ

کی ریشانی

حالاتو محرکی پیائٹ سے بھی بینے کامعلوم ہو تا ہے، وہ اس غار کے اندر کدھرسے جا کتے ہں ؟

آب ہی کا مصر تھے

اب غار کے اندر کی کیفییت بنائی مارسی ہے کہ جب وہ دونول التی عَارِكَ اندر تقى إِذُ يُقَوُّلُ لِصَاحِبِهِ حِب وه التُّركا بركزيه ربول لين ساعتى سے كر را بقاء صاحب سے مراد حصرت الربير صدائ واس كريا آئى صاحبین نفس قرآنی ست است است، اس بیاد مفرن صدیق عاکی شایت مے منکرین سے خلاف علا نے حق کفتر کا فتوی نگاتے ہی کیونکر ریف فتراتی كا انكارسند على كلام والسيستة بي كركسي هي كامنكر فائل بوناسيد بعق، كمنظارا ورمج م بوتات مركر صدبي كي صحابيت كانكار كرف في دالاكار ہے۔ببرطال صدیق اکبرظ کی پرایٹانی کو دیجد کرانٹر کے برگزی سول نے فرماً يالاَ يَحْفَىٰ أَلْبِ عَمْرِهُ كُفَا بْنِي أَفْكُرِينَ مِعْتَسِّرِينِ بِيأْلَ بِرِينَ كُمَّة بهي بيان كركتي بركربيال برلفظ عنم تبلار فإسهد كرحضرت ابوبكرصدان فأكواين جان كى فكرىنى كى مكراب صنورعلى السلام كى ذات كمتعلق فكرمند تھے. فرها يغم نذكر إن الله معكم البيك التارتعالي بمارك ساعت يهال برجمع كالحبيغه استعال بؤاسها ورمطلب يرسيحكه الترنعالي بموول

کے سابھ سہے۔ اور جس کے سابھ السّر ہو، وہ یا تو نبی ہو گا . اور یا ولی ! تز ان دونوں حصنرات میں ایک الٹرکا برگندیرہ تدین نبی ہے اور دوسرا برگندیرہ ترین ولی ہے۔ فرمایا لے صدیق التم عمر نکھا فر الطریم دونوں کے سائقہ ہے اور جس کے ساتھ العلم موجائے اس کا کوئی کھے منیں بالائک حضرت موسی علیدالسلام سے وا فقریں آتا ہے کہ حبیب آب اپنی قرم می کرج كرك كركم كالمحطرا بروك تواكم كرقلزم تها اور بيجي فرعون كالشكر تك . اس وقت موسى عليه السلام نے كها "كَالاً ، إِنَّ مَعِي كَتِي " الشعواد) خبروار!

بینک میارب میرے سالحقہ وہی را نہائی کرے گا مقصد ہے کہ وال

داحد کاصبی خرسیے ۔ کراٹس وقت الٹرسے مرگزیرہ بندسے صرفت بی علیالیلم

تے . اور بیال دوہی اور جمع کاصیغہدے کیونکہ دونوں مرگزیرہ تھے . الترنغالي نے لینے بندوں كى حفاظت كاكي فريعر بنايا وغار كے مزير مكلى في جالاتن ويا اور اس طرح الترتع الى في ايك كمزور ترن سركوها كابترين وربعيه بناويا رال للرتعالي في سورة عنبكوت من فسايا بي إلى أَوْهِ مَنَ الْمُسْمِقُ قِ لَهِ مَنْ الْعَسَ كَكُورَتُ يَعِيْ بِرَفْتُم سَحُ يَرِكُ مُ مُرَاو کے کھوں مرور ترین گھومکٹری کا موا ہے التر نے شرک کومکٹری کے مالے سے تشیہ دی ہے کرنٹر کیے عفیرہ اتنا کمزورہے مشرکین کامحض وہم ہے سم النزكے سواكوئى دوسرائجى مدوكرسكتاہے ياكوئى ما حبن يورى كرسك ہے۔مگراس متھام ہرالعگرنے مکڑی سے جانے سے مضبوط ترین فلع کاکام لیا۔ اور الیبی تربیری کومشرکین کے وہم وگان میں نہ آسکتا تفاکہ صنور عليهال المراس غاريس تمي واخل بوسكت بي مبرطال الترتعالي في فرمایا کہ الے اہل ایمان ! اگرتم لینے نی کی مدونہیں کرو سکے ،اس کے سائقہ دیسے بیے نہیں نکلو کئے ، نذکوئی بات نہیں ، النٹرنغالی نصلینے بنی کی بمیشه مرد کی سے اور وہ آئندہ بھی کرنا ہے گا جہاد سے بیچے رہ کھ الترکے بنی کا تو تجھے نقصان نہیں ہوگا ، ملکہ اس میں تمالے می گھا اسے کہ تم سبت بڑی سعاوت سے محروم ہوجا ڈے۔ فرا الترتعالى نے اس شكل موقع بر سى لينے بى كى مدفرائى فَأَنْهَا لَا

ستبننة كانزول

L'Z

 جی ہوسکتے ہیں ۔ النظرکے فرشتوں نے جل اُور براُنڈ کر بیساری تربیر کردی فرشتوں کی نا بیر کامین مطلب ہے۔

کار آوجید کی بندی

 واعسلموآ ۱۰ درسس ہٹردہم ۱۸

اِنْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِامُوَالِكُمُ فَيُكُو وَانْفُسِكُمُ فِفُ سَدِيلِ اللهِ فَلِكُمْ خَيْلًا وَانْفُسِكُمُ فِفُ سَدِيلِ اللهِ فَلِكُمْ خَيْلًا لَيْكُمْ خَيْلًا لَلْهِ فَلِكُمْ خَيْلًا لَكُمْ خَيْلًا لَكُمْ خَيْلًا وَالْكُمْ خَيْلًا وَكُنْ كَمُ مَنَا وَلَيْكُمْ خَيْلًا وَالْكُنْ لَعَدَتُ عَرَضًا وَيَرْبُبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لِآ تَبَعُولُ وَلَلْكُونَ لَاللهِ لَوَاسْتَطَعْنَا عَلَيْهِ مَ الشَّقَاةُ وَسَيَحِلفُونَ بِاللهِ لَواسْتَطَعْنَا عَلَيْهِ مَا الشَّقَاةُ وَسَيَحِلفُونَ انْفُسَهُ وَ الله لَواسْتَطَعْنَا لَكُونَ انْفُسَهُ وَ الله يَعْلَمُ لَكُونُ انْفُسَهُ وَ الله يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ

تی حب ملے: ( الے لوگو!) کوئ کرو کھے ہو یا بوجل اور جاد کرو لینے مالوں کے ساتھ اللّہ کی کرو لینے مالوں کے ساتھ اللّہ کی رہ یہ بالاں کے ساتھ اللّہ کی رہ یہ بات بہتر ہے تہا ہے لیے اگر تم جانتے ہو ( اگر ہوتا سامان قریب کا اور سفر در شیانہ تر یہ منافق لوگ آپ کے بیچھے جاتے ، کین مسافت اُن پر بعید ہوگئی ہے اور یہ تشمیں اٹھاتے ہیں اللّہ کے نام کی کہ اگر ہم طاقت کھتے تو منرور نکلتے تہاںے ساتھ ۔ یہ ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو . اور اللّٰہ تعالی جانا ہے کہ بیٹک یہ لوگ حجولئے ہیں ( اپنی جانوں کو . اور اللّٰہ تعالی جانا ہے کہ بیٹک یہ لوگ حجولئے ہیں ( اپنی جانوں کو . جہادے سلامی غزوہ توک کا ذکر ہور اللّٰہ تعالی جانا ہے کہ بیٹک یہ لوگ حجولئے ہیں ( اپنی جانوں کو . جہادے سلامی غزوہ توک کا ذکر ہور اللّٰہ تعالیٰ جانا ہے کہ بیٹک یہ لوگ حجولئے ہیں ( اپنی جادے سلامی غزوہ توک کا ذکر ہور اللّٰہ تعالیٰ جانا ہے کہ بیٹک کے اللّٰہ جانے ابتدائی آیات ؛

ربطآيت

جہاد سے سلمہ میں غزوہ تبوک کا ذِکر بھور الجہ ہے۔ ابتدائی آیات ہیں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی اور بھر جہاد ہیں شرکیب نہ ہونے والوں کو تبنیہ کی گئی۔ ایمان والو<sup>ں</sup> کو خبر دارکیا گیا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کریں گے بعنی آہے۔ کے سائقه جها ديس شامل منيس بهول كے توبير منسمجييں كەجها دمحض ابني ريمونون سے مبکہ الترتعالی تہا کے بغیر می لیفنی کی مدکر نے میقادر ہے۔ الطرتعالى نے ياد دلاياكم اس نے بجرست كے مشكل ترين موقع ير محدر فرما في محتى مرجب مشركين في حضور عليالسلام كي قتل كالصمح اراده كرايا اور مسلح نوج انوں نے راس کے وقت آپ کے مکان کامماصرہ کر لیا توالٹر تعاسلے نے اپنی کال حکمت سے ساتھ آب کو وال سے نکال کر غار تور میں سنجا دیا تفارحهال آب نے تین دن قیام فرمایا اور عیرآگے مرینه طیبہ سے لیے دواند ہو گئے ، اسی غار کے قیام کے متعلق گذشتہ درس میں بیر بیان گزر دیا ہے ثَلِنَى النَّنَيْنِ إِذْ هُ مَا لَى الْعَارِ وه دوس سے دوسے رقے ، كم اکب نے بینے ساتھی کوتنلی دی تھی کوئے منہ کھا ٹیس، التیرہا ہے ساتھ ہے حضور عليه السلام في البني يارغا رحضرت صديق أكبر است يريمي من واياعقا اَنْتَ صَاحِبًى فِي الْعَدَادِ وَصَاحِبَى فِي الْحَوْمِي الْحَوْمِين الْعَابِرِجَمِعِدِينًا! ج ب طرح آب غار تورمی میرے رفیق ہیں اسی طرح حوص کورٹر رہی میرے ساعنی ہوں سکے - ببرحال الله سنے فرمایا کہ الله تعالیٰ متهاری شمولیت کے بغیر بھی اپنے بنی کی مرد کر سکتا ہے، تا ہم جہا دمیں تنہاری عدم مشرکت خود تمار ہی سیلے ویال عان میں جائیگی ۔

اُب آج کی آیات میں قام الل ایان کرجا دمی تمرکیت کی کو دی جارہی سہت دارشا دہورا ہے اِلْفِرُ وَاحِفَافاً وَ رَفَالَاً کُوج کُرُ مِی کُرُ مِی جارہی ہے دارشا دہورا ہے اِلْفِرُ وَاحِفَافاً وَ رَفَالاً کُرج کُرُ مِی کُرُ مِی کُرُ مِی کُرُ مِی کُرُ وَ جَاهِدُ وَا بِامْ وَالِدِی کُرُ وَ کَا اللّٰہِ اور اللّٰ وَمَان کے ساتھ اللّٰہ کُرُ رُو وَ وَاللّٰهُ کُرُ رُو وَ وَاللّٰهُ کُرُ رُو وَ وَاللّٰهُ کُرُ وَ وَاللّٰهُ کُرُ وَ وَاللّٰهُ کُرُو وَ وَاللّٰهُ کُرُ وَ وَاللّٰهُ کُرُ وَ وَاللّٰهُ کُرُ وَ وَاللّٰهُ کُرُ وَ وَاللّٰهُ کُرُو وَاللّٰهُ کُرُونَ وَاللّٰهُ کُرُونَ وَاللّٰهُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونِ وَاللّٰمِ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰمُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ مُولِی کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُمُونُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ کُرُونُ وَاللّٰمُ کُرُونُ کُونُ کُرُونُ کُرُونُ کُرُونُ کُرُونُ کُرُونُ کُرُونُ کُونُ کُرُونُ کُ

حبادكهي فرض عين ہو تا ہے اور اس ميں مرد اعورت ، بيتے ، بوڑھے ، تذریت بہارسب کے سب ماخوذ ہوتے ہیں بٹلاغز وہ خندق کے موقع بردیمن نے مرميز طبيبر مرز رر دست جيڑها أي كردى تنى اليسے عالات ميں مركس و ناكس بردفاع فرص عين مونا سبے اور اس سے كوئى فرد واحد مي ننا انبي موتا . ايسے موقع پرجو کوئی سفستی دکھ تا ہے وہ سحنت تجرم ہونا سے اور اس کا وبال پوری ترم كو عبكتن بير تابيت والبته عم حالات بي لها و كافريضه بطور فرون كفايدادا كيا عاتا ہے. یہ الیا فرض ہو تا ہے کہ قوم کے بعض لوگ اوا کریس توسس کی طرف سے اوا ہوجا تاکے اور اگر کوئی کھی یہ فریصنہ اوا نہ کرے توسب کے سب گنهگار مونے ہیں مِثلاً مرُّروں کا کفن دفن، جنازہ ،صرود السُّر کا قیام، دين كى تعلىم دعنيره فرائض كفايه بي اور تعبض كى ادائيگىسى بى فرائض سب كى طوف سے اوا ہوجائے ہیں عام حالات ہیں جہاد بھی فرض کفا کیر ہونا ہے۔ اگر قوم کے منتخب مجامرین اس کام کو الجام مے سے میں تو بیسب کی طرف

المرابو بجرهباص ابن تفسير في فل كهنه في مراب دس دفع قسراً عظا كمركية تنظي كرك يوكو إشى بد، جها دفرض ہے ۔ جب ال سعے پرطلب کی جائے تو مردکریں اورجب انہیں ساعقہ چلنے کو کھاجائے توان کاجا اُنٹرور ہوجاتا ہے۔ اگرکسی شخص کی جہا دیں صرورت اپنیں ہے توبیشک کھوس بینها اوراگرضرورت بے تو بھراش کولاز ماجانا ہوگا، آگے اسی سورة میں آرہاہے کہ جرآ دمی بھارہے معندورہے نزوہ مشتی ہوگا مگراس شرط كے ساتفراذا كنص حُول لله وكر سو له جب كروه اللا اوراس كے ریول کے حق میں خیرخواہی کر سنے والے ہول اگرجا دمیں بالفعل ننر کیب نہیں ہوسکتا۔ تو زبان سے ہی خیرخواہی کی باست کریے۔ اہل ایمان کے حق میں بالبگندائی کرمے سے سے ملافد کی حصلہ افنزائی اور دہمنوں کی

جبياكه بيلے عرض كيا اس متام بيغزو اُنبول كا ذكر بور البيت اس وقع برنفيرع كالحكم بوا اورصنورعليالسلاد ليني تمام ممانول كوحباد مي ننركت كالم

وبار مدسيك شركفيت بين آتا بي كه الكياسها بي لبشرابن الخصاصر يعضو عكيه اسلام كى خدمت مين حاصر موا اورعوش كيا بحضور إلى كس ميز ربيعيت ليته بر

فراياسك بيلى است بيب أنْ مَنْهُ هَدَانُ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَأَنْ عَنْهُ مَا لَا اللهُ وَاللهُ وَأَنِي عَنْهُ

وَكُونُ وَلَكُ كُمْ مُم كُوابِي ووكه السّرك سواكوني معبوديني اوري الس كابنده

اوررسول ہول اس کے بعد آپ نے فرما یک جمہیں دن میں بالنج منازیں اداكرنا ہوں گی، رمضان کے درزے ركھنا ہوں گے۔ ال ہے تزہرال

ذكرة دينا ہوگی اور اگراستطاعت ہے تربيت، التركا ج كرنا ہوگا- نيز

لینے مال وجان کے ساتھ الٹرکے راسنے ہیں جہاد کرنا ہوگا بھنورعلیالام

نے فرمایا، میں ال جھ باتول بربعیت لیتا ہوں ۔ اس بربیر کہنے مگا بھنور عقیدہ تو درست ارکھوں گا ، نماز اور روز سے بھی ادا کروں گا ،مگرمیرے

پاس وافرال نہیں ہے اس سے نہ توہی زکوات اواکر سکول گا اور نہج کے یے جاسکوں گا۔ اس کے علادہ ہیں ممزورول آدی ہوں لہذا جاد میں مخیر کم

منبى بول ماس بحضور على الصلاة والسلام نے اینا فاعظر مبارك مبعیت سے

ويتحصيها لااور فرايك بشرا لاجهاد ولاصكقة فبهما تكففل الجنس في الرقم جادي ثال نبي بوك اورصدقه نبي ووك تو

جنت ہیں کیسے وافل ہو گے بیس کرمٹیر نے عام ارکان بورا کرنے

كاوعده كركي معت كے لي فريق برصاويا۔ ففالے کام فرائے میں کر عقبدے کی اصلاح کے بعدیا کی عیادات

ہیں ان میں سے غاز اروزہ انج آدر زکواۃ فرص عین ہیں اور ایخوی عباد

حبا و ہے جو تھے فرص عبن ہوتی۔ ہے . اور تمجی فرصٰ کھاتیہ . فرصٰ عین کا حکم

برے کہ اگراستطاعت موجود ہونو وہ ہرعالت میں فرعن ہوتی ہے مثلاً غازاورروزه برعاقل، بانغ اور تندرست آدمی بیفرض سید داگرکسی وقت كوئى عذرب تربير عذر رفع موسنے برنماز يا روزه كى قضادينا ہوگى -اسى طرح زكاة ادرج ب اكرمال وجود ب اورنصاب كوينيج كياب توسال مي اك د فعه زكارة اداكر بالازى بوكا - بهمسي ورست بس بحق ل نيرسحتى -اگرمفرخ وي موجز ہے اور آوی مفرکے فابل ہے تو اُسے جج بھی لاز ماکسنا بِطِیكا بحضور نے فرمایا جواستطاعت کے باوج دجے نہیں کرتا۔ وہ ہماری طرف سے بیودی ہو کرمے یا نصرانی به به سر محصر سر کارنهیں وجی فرض مین ہے۔ بیر بھی کسی عذر کی وجرسے مؤخر توكيا عاسجا بسي مكرسا قط نبير بهوسكا - باقى رط حبا د، توجبياكه ببليع عن كيا ہے اس کی دوحالتیں ہیں ۔ ایک فرص مین ہے ، جب کہ نظیرعام ہو توجہا د كسى جيو ئے اللہ مردا عورت، بچے ، بور سے كومعات نيس مكياب سموصہ لدیں پڑے گا۔ البنتہ اگرعام لام بنری کی صنرورت نہیں بکہ مجاہرین دفاع سے دے کا فی تعداد میں موجود ہیں، آلو رہ فرض کفایہ ہوگا اور دفاعی یا اقدامی حباک المنے والے میا ہی ساری قوم کی کفامیت کریں گئے۔

سریسے سے بہاں ماری وہمی مالی اسلام والی صدیث میں کبنی الدِسکة م یہ بات قابل وکر ہے کہ ارکان اسلام مالی صدیث میں کبنی الدِسکة م علی خدھیں کا وکر ہے سے اسلام کے ارکان کی تعدد باری ہے ۔ اس میں عفیدہ توحیہ ورسالت کے بعد جارعا واست بعنی نماز، روزہ ، جج اور ذکواۃ سماؤکر ہے۔ تاہم دوسری صدیت میں جا دکوجی عبادات میں شامل کیا گیاور

یہ پنجویں فرض عبا دست سے۔

جب سے جا دی ذمہ داری عام ملاند کی مجائے صرف فوج ہے والی کی مجائے صرف فوج ہے والی کئی ہے ایس وفت سے جزیب جہا دملفقود ہو کرر رہ گیا ہے۔ فوج سے اللہ کا کئی ہے ، ایس وفت سے جزیب جہا دملفقود ہو کرر رہ گیا ہے۔ فوج سے اللہ کا اور سراعات سے بد سے ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اور مراعات سے بد سے ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں وہ جا در کرا ہے۔ عا وت سمجھ کرینس کریتے ۔ جہاد کا تعلق ہر مون سے کیا ان

حبادلطو*ر* عابت

كے ساتھسے جوائسے نمازا ورروزہ كى طرح فرض سحجدكر بسجالانے كا يابذہ نه كم محص تنخواه وصول كريف كے يا - اكر كوئى سلمان غاز، روزه، ج اور دكوا عليى عبادات كى ادائيكى كے بلے كوئى معاوعند وصول نبير كرتا، تو بانجوس عيا درست جا دے کیے کیسے تنخواہ وصول کرسکتاہے۔ بوقت صرورسن ہر تندرست مون جا دہیں شرکیب ہونے کا یا پذھیے ، اہم اس کی بہ شرکت اس کی البین کے مطابق ہوگی ۔ اگروہ محاذر ماکر لطسکتا ہے افروال مائے گا اوراگراس قابل نہیں سے ٹومجا ہون کو اسلحہ بنجانے کا کام کر بھا۔ ان کے ليے خولاك كا انتظام كريگا - زخميول كى ديجيد يبال اورعلاج معاليے كا كامريكا بإهيراندرون مكسشركي دفاع سكت امور أسخام دبيكا بهرحال ابني جيثيب كي مطابق كوئى بجى سلمان جها دعبيي عبادات المصتنى نهيست مرجوده دورس محاذ حبا سريلط نے والی فرج کے بلے صوصی ترمين کی صنورت ہے جو ملک سے مرباث ندے کو تر نہیں دی جاسمی ۔ تا ہم صرور سے مطابق مشری دفاع کی تر مبیت منتخص کے لیے لازی ہوانی جا ہیئے ۔ اور دوران حنگ بخض جال مجى كوئى فرض الاكرسكة سبت السي نشال بويا علب يكيونكراش وقتت حبا دفرض يبين بهوعا تاسب اورم يخض كولقب در استطاع سن حصد لبنا البنے فرص كى اوائيكى كرناہے ۔ اگر وہ كوتا ہى كرے كا توعدالك ماخوذ موكا - اسى بلے فراياكه جها دسكے بلے كورج كرف تم ملكے مويا برجل مطلب برہے کہ ج بھی ڈریرٹی انجام سے سکتے ہو۔اس کے کیے نکل کھڑے ج بعض فرمات من كر ملك اوراو حيل كاسطاب سه عده بدل اسوار ففتیراغنی ، جوان یا بورسے ، عزصٰ کر نفیرع سے موقع برسی کا کوئی عذر سموع منيں ہوگا، مرحالت میں جادے لیے نکان پڑے کا ۔ شاہ ولی السرا . خفاف اور تقال محمنعلق فرات بي كرتمها كي باس سامان مقورًا ب یا زیادہ ،نم بیرمال میلانِ حباد می کودیٹر و بغزوہ برمیں ملانوں کے پیسس

مرحات برجها

كتناسامان تقا إجب معمولي اسلحراور حمولي سامان كي ساعظ التنركي راسة میں مکل آئے تواللٹرنے فنخ سے پمکنا رکیا ۔ فرمایا مال اور حبان دواز رحبیرو کے ذریعے جادمی صدار بحب کے پاس دونوں جیزی ہی وہ دونوں مِونے کارلائے جوخود منز کیا منیں ہوسکتا معنورہے ، وہ مال دے اور حس کے پاس مال نہیں وُہ اپنی حال میش کرے اور اُگر دونوں جیزوں سے معذور ہے۔ تونصبی سن کی باست ہی کرمے یے مجاہرین کی حوصلہ افزائی اور دہنن کی وصلہ کئی مات کرسے تواش کے لیے ہی جا دہے فرما بالبرصورت مين حباد مين شامل ہونا ہى تهدائے بيانے بہتر ہے جيونكم اگراس بیستی و کھا وُسے تو بھیرزالت کامنہ دیکھنا بڑیگا ۔ بینے گذر دیکا ہے کہ اگر صنعصت دکھاؤگے تو بھرالٹر کے حکم کے منتظر مور مصنور علیالسلام كاارشا دمبارك بھى ہے كە اگر جادسے مندمور و كھے كمزورى كا افهار كروسكے يُسَيِّطُ اللَّهُ عَكَيْسَكُمُ الدِّلَّةَ تُوالتُرْتِعَالَى تم مِهِ وَلَتْ كوم عطكم ويكار مجرتها رادین می دلبل ہوگا ، غلام بن جا دیکے جوکئی قرم کے لیے برترین

اب آسگ اللہ تقالی نے منافقین کا حال بیان فرایہ اور پر
آگے دور کر سبلا جائے گا۔ جیاکہ اگلے رکوع میں ارام ہے غزوہ تبوک
کے موقع پر بعض منافقین سیے بہانے سے بیچے رہ گئے اور کھی خوالا اللہ کی واپسی پر عذر بینس کے اللہ تفالی نے اس سورۃ بیں لیسے منافقین کی واپسی پر عذر بینس کے اللہ تفالی نے اس سورۃ بیں لیسے منافقین کی واپسی کر دائن کو رسواکی ہے ، اگن کے حجو دلے کوظام کریا ہے اور اکنڈو کے لیے خبروار کیا ہے کہ اللہ تفالی کو ربال بائل ہے ، رنبیں عزوہ تبوک ہے بیے مند علیا اللہ نے روائی سے کہا ماہ بینیتر تیاری کا حکم و سے دیا تھی کی لئے کہا کہ ماہ بینیتر تیاری کا حکم و سے دیا تھی کی کی کئے گئے کو ہے گئی اگر سامان ہو آ قریب کا بعنی اس مریز ہے کہ کو ہے گئی آگر سامان ہو آ قریب کا بعنی اس

له جبع الوسائل شرح الشائل صيع جه (زيان)

منافتين

كحليهانك

سفری وافرال غنیمت بلے کی توقع ہوتی وسکونا گارسگر اور سفر ورمایا دینی برکا ہونا لا بیکونی کی توقع ہوتی وسکونا کی تیجے جاتے بینی ترک جہاد ہوتے ۔ جدیا کر فیر برک موقع پر منافق کتے تھے دُدُونا فَدَنْ عَلَیْ عَدِی ترک جہاد ہوتے ۔ جدیا کر فیر برن افتی کہ میں بھی لینے ساتھ جانے دیں می گرالٹر نے فرائی دی کُر لُکُنْ تَدَیْدِی ہوئی کے اللہ میں بالکہ جارے ساتھ بنیں جل سکتے منافقین جائے تھے کر فیر میں ہت ساما لی غنیمت ملے گا اور سفر بھی قریب تھا ، اس بے اس موکر میں شامل ہونا جا ہے می گرانی میں مشرکے ہوا تھا ، لذا منافقین والی نہ جا سکے ۔ اور او حر بنوک کے سفر کے یہ حالات ناسازگار اور سفر دراز تھا، اُرم طاف کے ۔ اور او حر بنوک کے سفر کے یہ حالات ناسازگار اور سفر دراز تھا، اُرم طاف کے ۔ اور او حر بنوک کے سفر کے یہ حالات ناسازگار اور سفر دراز تھا، اُرم طاف کے ۔ اور او حر بنوک کے سفر کے یہ حالات ناسازگار اور سفر دراز تھا، اُرم طاف کے ۔ اور او حر بنوک کے سفر کے یہ حالات ناسازگار اور سفر دراز تھا، اُرم طاف کے ۔ اور او حر بنوک کے سفر کے یہ حالات ناسازگار اور سفر دراز تھا، اُرم طاف کے ۔ اور او حر بنوک کے سفر کے یہ حالات ناسازگار اور سفر دراز تھا، اُرم طاف کے ۔ اور او حر بنوک کے سفر کے یہ حالات ناسازگار اور سفر دراز تھا، اُرم طاف کے ۔ اور اور حر بنوک کے سفر کے ۔ اور اور حر بنوک کے سفر کے ۔ اور اور حر بنوک کے سفر کے ۔ اور اور حر بنوک کے بنوک کے ساتھ کے ۔ اور اور حر بنوک کے سفر کے ۔ اور اور حر بنوک کے سفر کے بیا ہوئے کے ۔ اور اور حر بنوک کے بنوک کے سفر کے ۔ اور اور حر بنوک کے سال کے بنا تے تھے ۔

فرما يا بمنافقين كيت بي كه الرسفر م كاموتا اورسامان قريب بوتا تويم هي فتختوك غزوہ تبوک میں شرکب ہوجاتے مگرانٹرنے ذبایا والیکٹ ایم کہدیت عَلَيْهِ عُ الشَّفِيُّ لَهُ أَن يما نت بعبد وكُني بي منزاميل كا فاصله اور گری کاموسم تفا، قحط سالی کا زمانه تفا، راستن، سامان سفراور سوار بال بھی كم تقير، ياني كى كلت بيتى، راست مي ب مدتكاليف الحفايا بلي يشكر اسلام تنوك مي اكي اه ك قيام نيريد الم محرد من كورامنا كرني كم تة وفي - الشرتعالى نے اُن بر دسٹنے طارى كددى اور وہ بيائى برج در ہو کئے۔علامتے مجری طاقول نے وفادار مستبول کرلی اسے نے ات سے جزیر کامعامرہ کیا ، نیزاہنوں نے بربھی جمد کیا کہ آئندہ کے نیے وہ تمال<sup>وں</sup> كاساغة دي كے اور روميوں كى طرفدارى منيں كريں كے - بيرطال السرنغالي سنے اہلِ ایمان کوفنخ عطا ضرائی اور وہ کا مباسب کوکا مران وابس لوسے ، یہ اتنا تنظن سنفرتها كهآج تعبى حبيب وانتعاسن بيست بهرسطت بهر توابل ما المن كالمجثاني اورعظیم قربانی مرجیرت ہوتی ہے۔

فركا منافقين كاحال بيس وسكي عُلِفُونَ بِاللَّهِ بِهِ التَّرك المركة من الطائي لَو استَطَعْنَا كَمُن كَبِنَا مُعَتَ كُو الرَّمِ طالبَ ، لِكُفّ لَو ضرورتها رہے ساتھ نکلتے . ہم کو فی عبر سانہ نرکرتے کہ ہیں فلال مجبوری ہے فرا يُهُلِكُونَ أَنْفُسَهُ وَمَجُولُ مِنْ النَّفِيكُ وَمَجُولُ لِيهَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ولاكت بين طوال سنة بير والسير بهاف الترتعالي سم وال منين مل سكة بعج حيار ترمسموع موسكنا سب مكر حجوظتها في تراس لربيخود مي أبنة أب كوتباه كرسيصي رجاسية بس كركسي طرح لوكول كي ما منے ذلل ہوسنے سے رہے جائیں محرا فرست کی رسوائی اور الکت کی مجھ بروا و نہیں کہ تے ۔ فرا واللهُ يَعْلَمُ إِنْهُ مُ لَكَذِ فِينَ السَّرْقَالَى وَبِ مِانَا بِ کرے اور ایس جھوٹے ہیں رہا وسے جی حراتے ہی اور ایس جھوٹے بہانے بنا سے ہیں ۔ منافقین کی زمت کاسلام کے دور کے جاراج ہے۔ النونے ان کے مالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرائے بی ۔

منافقین کی اطہارمندوری  واعسلمواً ۱۰ درسس نوزدیم ۱۹

عَفَا اللهُ عَنْكُ ۚ لِهَ اَذِنْتَ لَهُ مُ حَتَّى يَتَبَكَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ تَعَلَمَ الْكَذِيبُينَ۞لَايَسُتَأَذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِـ دُوا بِامُوَالِهِ وَ وَانْفُسِهِ مُ وَاللَّهُ عَلِيثُ مُ إِلْمُتَّقِينَ ٣ اِنْكَمَا يَسُتَاٰذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَيُومِ اللخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فَهُمُ وَفِي لِي كَيْبِهِمُ يَـــ تَرَدُّونَ ۞ وَلَوُ اَرَادُوا الْخُـرُوجَ لَاعَدُّوالَهُ عَكُمَّةً وَّلْكِنَ كُرُهُ اللّٰهُ انْبِلَعَاثُهُ مُ فَتُبَّطَهُمُ وَقِيلًا اقَعُدُوا مَعَ الْقَعِدِينَ ®لَوُخَرَجُوا فِي كُوُ مَّكَا زَادُوكُمُ اللَّا خَبَالًا قُلَا أُوضَعُوا خِللَكُمُ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِي كُمُ سَكَمْ فُونَ لَهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ لَقَدِ ابْتَغُولُ الْفِتُنَةَ مِنَ قَبُلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى حَبَّ حَبَّاءَ الْحُقُّ وَظَهَرَامُولِلَّهِ وَهُ مُ كَرَّهُ وَنَ ﴿

تن حب ملے:۔ اللہ درگزر کرے آپ سے ،آپ نے کیوں رفصت دی ان کو بیال یک که واضح ہو جاتے آپ کے لیے

وہ لوگ جو بچ کے طاہے ہیں اور جان لینے آپ حجوار ل کو اس نہیں رخصت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو ایان کھتے ہی اللتر پر اور قیاست کے دِن پر کہ وہ جاد کریں لیے اول اور اپنی عانوں کے ساتھ اور الترتعالی خوب عاضنے والا ہے متقیوں کو اللہ بیک آپ سے رخصت الجی ہی وہ لوگ جو نیں ایان رکھتے اللہ بہ اور قیامت کے دِن پر ، اور شک یں پڑے ہوئے ہی اُن کے دل اور وہ لینے شک میں ہی مترود ہیں 省 اور اگر یہ لوگ ارادہ کرتے نکلنے کا جاد کے لے تو مزور تیار کرتے اس کے بے ساان مکن اللہ نے ناپند کیا ہے ان کے اٹھنے کو۔ ہیں اِن کو کسل مند کر دیا اور ان سے کما گیا کہ بیٹر عاد تم بیٹے والوں کیا تھ اگر یہ نکلتے تہائے درمیان تو نہ زیادہ کرتے تہائے کے مگر خوابی اور دوطراتے تہاہے درمیان گھوڑے اور اونظ ۔ تلش كرتے ہيں يہ تما كے ليے فتنہ راور تمارے ورميان كے لوگ بھی ہم جو ان کی بات کو شنتے ہیں اور اللہ خوب جانا ہے ظلم کرنے والوں کو 🕅 بیٹک (منافقین نے) تلاش كيا فتنه أس سے پہلے بھى اور السط ديا انہوں نے معاملات كو آپ كے سامنے. يبال كك كر حق الكي اور الله كا مکم غالب ہو گیا اور یہ لوگ ناپند کرنے طلع ہیں (A) يرغزوه تبوك بي كاسله جارى ہے . يبلے الله تغالى نے جادكى ترعيب دى اور عجرابل ايمان كوخبرواركياكه وه اس معامله مي ستى ز دكھائيں مبكر ہرمالت ميں جها و ميں

شركيب ہوں بھرجاد كى حكمت مى بيان فرائى كداس سے مقعو التّركے كلے كى بندى ،

ربطِآيات

اور پیملکرسورہ کے اعراف احباد ایا ہے ۔ گذشتہ درس بیاں ہو بیا ہے کہن فین نے کئی جلے بہائے بنائے ہیں۔ کنے لیگے اگر سامان قریب ہوتا اور مطر درمیانہ ہوتا تو ہم سرورجاد میں شامل محتے علدی

لکُ الَّذِینَ صَدَ قُولَ بیان کم که ظاہر ہوجائے آپ کے لیے وہ لک الدِینَ صَدَ قُولُ بیان کم که ظاہر ہوجائے آپ کے لیے وہ لوگ حنبوں نے سے کہا کو لگٹ کم الدُک ذِیدُینَ اور آپ جھوٹوں کو جی جان جان جانے مقتصدیہ سے کہ آپ کومنا فقین کورخصست ویے بیں جلدی جان جان جانے مقتصدیہ سے کہ آپ کومنا فقین کورخصست ویے بیں جلدی

منیں کرنا بیاہیئے۔ اگر آ ب داخاموش کے تدالتی تعالیٰ آب کوسیح اور جور لئے کی بہجان کرادیا ، منافقین توکسی حالت میں جی جادی مشرکیا ہے برآ اده نبیں تھے امگر آب کی طرف سے اعاز ت ان کی عدم تنرکت کا معقول مہانہ بن گیا۔ التیر تغالی ان کے عزام اور باطنی کیفیات کوعالیا ہے ، یہ لوگ کسی جلے کی تلائش میں تھے جو انہیں میشر آگیا اور انوں نے لیٹ آپ کوکسی حترک الزام سے بری کرایا۔

فرمايا بيرتومنا ففتول كى عالت سے كر جيلے بهانے سے جہا دسے گريز كريت بن محرمونول كاحال بيب - لا يَسْتَا فِرْنْكَ الدُّنْنَ لُوْمِنْوُنَ باللَّهِ وَالْيَوْءِ الْمُحْدِر كَهِ بِهِ لِوَكَ السُّرْتِعَالَىٰ اورقیامسن کے واِن ہوا یاں لیکھتے ہیں وہ آسیب سے ہرگز رخصست طلاب بنیں کرتے یجن لوگوں کے دلول میں نورا يان داسنح بهويكاب وه كيد برداشت كرسكة بن كه الله كارسول تز سفرى معرتبي مبرداشت كرسے اور وہ ينجھے بينطے رہي . فرما يا وہ نهيں زصت طب مستة أنْ يَجْبَاهِدُوْل بِأَمْوَالِهِ مِ وَالْفَسِهِ وَالْفَسِهِ مُ اس بات سيكروه جها دكري لين الول كعيات أورابني جانون كعياته مقصد سبه كابل يان لين مالوں اور جانوں کی قرابی کے بیے ہمہ وقت متعد سے ہیں سور ق کے اخرين اراجة ولا يُرْعَنبُوا بِانْفُسِهِ مَ عَنْ نَقْنُ وَ وَلا يَرْعَنبُوا بِانْفُسِهِ مَ عَنْ نَقَنْبُ وَه الكابِي جاك كونني كى عان برترجى نهيس شينت بجيب التاركارسول فود شفت بزاست كررط ب تومومن كيب سكون كير سكت بن ؟ فرما ا وَاللَّهُ عَلَيْ الْمُتَقِينَ فَاللَّهُ عَلَيْ الْمُتَّقِينَ التارنغالي خوب عانتا ہے كمكن اوكوں كے ول مين خوب خدا سے أوركن کے دلوں میں کفر، شرک اور نفاق بھراموا۔۔۔ کے۔ غزوهٔ تبوک کے جرحالات تاریخ اور صدبیث کی کتابوں س طتے ہی النسي معلوم ہوتا ہے کہ سمان نهاست می مطن عالات میں سخت کیکالیف كوبرداشت كركے حضورعليالسلام كے ساتھ حبا دميں ننركي ہوئے - بھر

جولوگ کسی وجہ۔ سے قافلے سے بیچھے رہ ۔ گئے وہ بھی نہاست ہی اماعد حالات

مِي مجاهِرين سے حالمے بحصرت الو ذرعفاريٌّ كا و منط دوران مفر حليے سے

منین کا شیره معذور ہوگیا انوں نے اونٹ کو وہی محبوط اور سامان سفرابنی گردن ہراٹھا کرجل میںے منزلول بہمنزلیں طے کمدتے ہوئے فلف سے جائے جرب صفور علیالسلام نے اگ کو دکورسے آتا ہؤا دیکھا توفرمایا کہ الوزرط دنیا میں بھی یگارنہ ہے اور یہ آخرت میں بھی بگارنہ ہوگا۔

البنجنيمة صحابی نے رات بھرمزدوری کی اور ایک صاع کھوری لائمہ حصنورعلیاللام کی خدمت میں بینی کر دیں اورعرص کیا کرمیری طون سے مہاد کے یہ فیول فرالیں من فقین نے فرا طعن کیا کہ میری طون سے مہاد کے یہ فیول فرالیں من فقین نے فرا طعن کیا کہ میشخص لہو گئا کہ شید اسلام میں نا م بھوانا چاہتا ہے ، مجلالت بڑے بڑے معرکے کے یہ ایک صلاع کھوروں کی کیا چینیت ہے ؟ ۔ او صرعبرالرحمان بن عومت میں بینی کے اس جنگ کہ اور منظوں نے اس جنگ کہ اور منظوں در میں یا دنیا رحصنور کی خدمت میں بینی کے منافقوں نے میاں تھی اپنی خباشت کا اظہار کیا ، کہنے سکے کہ اوری فرمی در میں دکھلاوے کے لیے میں دواج ہے ، دکھلاوے کے لیے میں دواج ہے ،

دکھلاوے کے لیے کے رام ہے ،

اسی اکبونٹی ڈرکھ سے تعلق آ ہے کہ وہ جی قل فلے سے بیجے رہ گیا اور بجر

اکیلا ہی بیجھے نی بیجے جل بڑا ۔ جب قافلے کے قریب بہنچا تر حضور علیہ السلام

نے دور سے گرد و غار الله تا ہوا دکھا ، الٹرتعالی نے آپ کے دل بی الفاکہ

دیا کہ برا برخی تمری ہے ۔ جنا کی جب وہ قل فلے میں پہنچ گیا تو مجاہدیں نے دیکھا

کہ وہ واقعی ابوخی تمری ہے اسے ممال نے تھے مگر کسی طرح غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سے ۔

امنوں نے کوئی جھوٹا حلہ بنا نے کی بجائے اپنی غلطی کا اعترات کرایا اور بھر

ان برٹری بحث ت از مائش آئی ۔ ہم حال السد نے فرایا کہ موموں کا ظیرہ یہ ہے

ان کہ وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ حہا دکر ۔ تے ہیں ادر اس معاملہ میں السرکے کے روستے ہیں جر بھی

رسول سے رفست طلب بنیں کرتے اسی السرکے راستے ہیں جر بھی

مرکل سے رفست طلب بنیں کرتے اسی السرکے راستے ہیں جر بھی

مرکل سے رفست طلب بنیں کرتے ہیں السرکے راستے ہیں جر بھی

مرکل سے رفست طلب بنیں کرتے ہیں۔

اس كرخلاف منافير كاطرز على يت إنهما كينتا ذِنك اللَّذِينَ لَا يُعُمُّنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِي كرآب سي رفس وه ورک ما بھتے ہیں حواللہ تعالیٰ اور نیا سنت کے دین بیرا یان نہیں رکھتے ماکن كا يان لانامحض زاني كلاي بوته بيد. كارْتَكَابَتْ قُلُقُ بُعِصُعِ اوراكَ مے ول تک میں پڑے ہوئے ہے ۔ فقہ م فی کیٹھ کرکنگر دوون اوروہ اِی شک میں می بھیک ہے ہیں ۔ انہیں التر اور اس کے رسول کی بات پرلفین ہی نہیں آتا اور وہ ہر پہنر کوشک کی نظرے ہی دیکھتے ہیں ۔ الى كے اسى تدود كے على سورة ناوس آتا ہے لا إلى هَوَ لا ولا الله لَهُ فِي لَآءٌ مَهْ وه إدهرك بهوته بي اورنه أدهرك ملكه درميان من بطفكة سے ہیں ۔ ایسے ی لوگ جا دے گرزے بے بانے تلاش کرتے ہیں . اور تھیرانٹر کے رسول سے رخصت طلب کرتے ہیں . فرمایا میر توجا د میں شركت كااراده بى نبير ركفت ك وكو أدًا دُوا الجنورة الربيهاد مين عبانے كا الروه لكھتے لَاعَدُّ وُلِكَا عُكَدُّهُ ترسامان تيار كريتے مقصر یہ ہے کہ صنورعلیالسلام نے روانگی سے کئی ماہ بہلے تیاری کا حکم دے دیاتھا۔ اگریدلوگ صدق دل سے جا دیرج صدلینا جا ہے توسفری تیاری کرنے ہوری كانتظام كرتے، ہتھيار ليتے ،خوراك كاندوبست كرتے ،مگريہ توجانا ہى منیں جا ہے تھے اور جھو کے جلے بالوں کی تلاش میں تھے۔ مزمايا أوصم شيست اللى يريقي قَالْكِنْ كُرُةَ اللَّهُ انْبَعَا تَهْ مُ كمالطُّ رِتِّعا كَىٰ نِے بھی النّ کے المحصے یعنی سفر پر رُوانگی کولین کیا۔ السّرتعالے ائ کے باطنی عزائم سے سبخ بی واقعت تھا کہ میدلوگ ول سے توجانا نہیں عليهة فَتُبَسَّطَهُ فَي سِ التّرف النّرف النّرف الله عندنا ويا-ال ييسستى لمارى . نروی کروہ جہا دمیں مشرکیب ہونے کی ہمنت ہی نہ پہنتے تھے ، الٹنرنے الْ كُوكِم بِمنت بناديا اورَفزايا وَقِيتُ لَ اقَعُمُ وُقُلِمَعَ الْقُعِدِديْنَ

منافقین کی نگالی کجهائی اوراس کے ماعقہ ماقے کا اُوضَ عُوا خِلاکھے وُ دولا اتے ہمات درسان کھوٹے اوراونٹ ایضاع کھوڑے اوراونٹ کر تیز دولا نے کو کئے ہیں محکہ محاورہ کے طور بیاس سے یہ ماؤلی جاتی ہے کہ اور هرکی ابنی اُدھر کی اور کے طور بیاس سے یہ ماؤلی جاتی ہے کہ اور هرکی بانیں اُدھر کی اور کری جائیں جس سے فقتہ دف دکا بازار گرم ہو۔ یہ نفظ فید بت اور جنل خوری پہلی محمول کیا جاتے ہوا کی باتھ محمول کیا جاتے ہوا کی بیاتی میں اضافہ لوگ تھا کے ساتھ دیا گئی جائی کی باتیں کر کے کہ اور اس طرح تھی اسلام کو فا اُرے کی جائی کہ بیا کر سے اور اس طرح تھی اسلام کو فا اُرے کی جائے اور اس طرح تھی اسلام کو فا اُرے کی جائے کی جائے

امروانقیس زماند عابمیت کا برامشور شاعر بواست اس نے لئے

اکیس عموشعری ایضاع کا لفظ استعال کیاہے کہ تاہے ہے

اکیس عموشعری ایضاع کا لفظ استعال کیاہے کہ تاہے ہے

اکیا کا فوڈ ضید بین کہ کم رکھ السکتار کی طرب ہا ہے

ہم دیجھ سے بیں کہ ہم بڑی تیزی سے امری ہے کی طرب ہا ہے

ہم مرتبہ کہ جب بی کہ ہم بڑی تیزی سے امرعیب کی طرب جا سے بی اور حالت یہ ہے کرسے شام مہی کھانے جینے کے ساعة مہلایا جارا ہے

شاعر ہے بڑی ہتے کی بات کی ہے کہ بہن ہعلوم منزل کی طرف تیزی سے ساتقوسفركرسے بن محرمعادم نبیل كرا تھے ہارك ساتھ كيا سوك بونے والاسب . بم اس عائبا ندمنرل کی فکر کی بجائے خورد وزیش میں ہی محویس سطال بہاں ابضاع کو تیز دوارنے کے بلے استعال کیا گیاست - اور بہاں براو منعظ کا بغی می قاتر تنیز دوارنا ہی ہے۔ اگرمنا فق لوگ تمہائے ما تھ نسکتے تزیمتا ہے ورمهان محصيت اوراونط تنزى سے دوار تقعین غیبت اور خیل خوری کے ذریعے تہا رسے درمیان سکائی جھائی کرتے اور اس طرح اختلافات پیدا كركي تمهارك بيلي نقصان كاباعث بنت لهذاان كانهانا مي مبترب منافقين كى ايك خصلت سيمجى بيان فرائى كَيْدُفُّون كُ عُرُ الْفَتْ لَيْنَا لَيْ لَهِ مِنْهَارِ سے بلے فتنز تلائل كرتے ہيں . فتنہ وف د برياكہ نے كاكوفي موقع المحقد سينيس عبائے فيق و فرايا اور اوھ متناري عالت يه بھی ہر جواکن کی بالر ل کوسننتے ہیں بعنی ائن کی نگائی مجھائی سے متناثر ہوجائے ہی ظاہرہے کہ اگریسے مومن منا فقین کی جال ہی اُجائیں گئے تواس سے فتنزى بربا بوكا - فرمايا وَاللَّهُ عَلِيتُ وَإِ بِالطَّلِيمِ أِنْ فَلِيتِ النَّالِيمِ إِنْ فَلِلَّهِ النَّالِيم والول كرخوب عانتا ہے ۔ وہ عانتا ہے كمكس كى منت خراب ہے اور كون ابل ایان میں فساد کامرجب بن سکتاہے۔ فرايا لَعَدَ ابْتَعَقُ الْفِتُ لَنَ عَنْ الْفِيتُ الْفِيتُ لَيْ مِنْ فَكُبُلُ النامنافقين نے بيلے بھی فتنہ تلاش كيا رجب سے جھنور عليا اللام مكم سے بجرت كرسے مربية تشريعين للسئے تھے، يہ لوگ جهيننہ ساز نئول من مصرومن سيے اور فتنہ و ری آگ بھڑ کانے ہے۔ مجھی ہود اول کے ساتھ الی کرامل ایا ان کے خلا<sup>ن</sup> مازنن کی اور کہجی شکر کس محد کومسلما نول کے خلافت مرد دی عزصنے کہ یہ لوگ ہرموقع برملانوں کے فلاف مصروف عمل سے ۔ اب بھی اگریہ حباد کے

منافظتن

سلف مل محدظ ہے ہوئے ترکوئی مذکوئی فننذ ہی محصرًا کمیتے ، لہذا اجھا ہوا کہ يرآب كے سائف رفيق سفر نہيں ہوئے. فرايان كى بميشرسے بي عادست رسى ب و فيك والك الأمن اسول نے پہلے بھی آپ کے سامنے معاملات کوالٹا کرکے ہی بیش کیا منافقین تے الیاکوئی موقع م بحقہ سے نہیں جانے دیا جہم ملانوں کے معاملات کوالط بدا کرے بیش را کیا ہو کہی سازش کی مہی علط براپگندا کیا اور می اوالا اور ایک سے ذریعے ملانوں کے مفاد کونقصان مینجانے کی گوسٹنش کی مگرالٹرنے ان کی ایک نبیں چلنے دی اور میر ہمیشہ ناکام و نامار دہی ہمرتے ہے ہیں۔ لہذا غزوہ تبوک کے لیے ان کا زمانا ہی کا اول کمے حق میں مبتر تھا۔ فرمایا منافقین این سرسازش میں ناکام ہوئے حَتی جَاء الْحَقی میاں یمک کری ایران اورمنافق سب ذلیل انفوار ہوئے اور اسلام کالرل بالا ہوگیا۔ رئیس لنافقین عبدالٹرین ابی کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرات کے بعِدابْدانی دورمیں وہ تخص مبرموقع محل یرمسلانوں کی برگرٹی کہ تا اوراکُ کی حوصا فنكى كرنش كرك كوشش كرتا و عير حبب بركيم ميدان مي الترتع ال نے سلانوں کو فتح مبین عطا فرائی توسکتے لگامعلیم ہوتا ہے کہ اسعالمہ ا کی گیاہے اور اب اسلام کے آگے بند نہیں با ندھا ما سکتا۔ خیا کنے اس نے ظاہری طور رکم میں بڑھ لیام گئے دل میں کفری را ۔ فرایمنافقین سازشین بی کرستے ہے۔ بیان کے کرمی آگیا وظہر أمن الله اور التركاحكم غالب آكيا . الترتعالي كا دعده تعاكمه وه دين حق كوغالب بناكر جيورسے كا، لهذا وہ وقت آگيا اور السُّر نے لينے دين كونيا . كرديا - كُول مُ كَرِيقُونَ اوريرادك اس غليك واليذكرن ولي بن. منافقين تومنيس حياست تصحكه دين عن عام اديان يرغالب أعالم مكم مثیبت ایزدی بی هتی ، لهزا انس نیے اپنا وعدہ لپرا کردیا ارمنا فدتین بے نام م

منا نقین کی فرمت بیان ہورہی ہے اورسلد آگے دورہ کے دورہ بہا عبائے گا . بعض منا ففین کانخفی طور رہم بھی ذکر ہوگا اور بحیثیت مجموعی تھی اُن کی خباشوں کو واضح کیا جائے گا ۔ درمیان میں اس سلسلہ سے تعلق رمھنے وابے

ہوکر دھگئے۔

بعض دیگیمسائل بھی آ پئی گئے۔

الــــتوبلة ٩ آيت ٢٩ ، ٥٣

واعسلموآ ۱۰ ریسس بتم ۲۰

وَمِنْهُ مُ مَنْ كَيْقُولُ ائْذَنُ لِيْ وَلَا تَفْتِنِيْ ﴿ الْاَفِ الْفِتْ نَهِ سَقَطُوا ﴿ وَإِنَّ جَهَتَّ مَ لَمُحِيطَةً بِالْكِفِرُانُ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُ مَنْ وَانْ تُصِبُكَ مُصِيبَةً يَّقُولُولَ قَدُ اَخَذُنَا آمُرَنَا مِنْ قَبُلُ وَبَتُولُولُ ۖ وَهُمُ فَرِحُونَ ﴿ قُلُ لَّنَ يُصِيبَنَا ۚ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ كَنَا هُوَ مَوُلُكَنَاءٌ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْكَوَّكُلُو الْمُؤْمِئُونَ ۞ قُ لَ هَ لَ تَرَبُّكُونَ بِنَ ۚ إِلَّا اِحْدَى الْحُسْنِيَانِ لَ وَغَنُ نَـ تَكَنَّكُمُ بِكُمُ اَنُ يُحَيِينُكُمُ اللَّهُ بِعَـ ذَابٍ مِنْ عِنْدِهَ ٱوْبِاَيْدِيْنَارَ فَاتَكَبَّصُواً إِنَّا مَعَكُمُ شُّ تَرَبِّضُونَ ﴿ قُلُ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْكُرُهَّا لَأَنْ ليُّتَعَكَّلَ مِنْ كُمُ السَّكُو السَّكُو كُنُ تُعُوقُومًا فليقِينَ ٣ وَمَا مَنَعَهُمُ اَنُ تُقُابَلَ مِنْهُمُ مَ نَفَقَتُهُمُ الْآ اَنَّهُ مُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّالُوةَ إِلاَّ وَهُدُمُ كُسَالِي وَلَا يُنْفِقُونَ اِلاَّوَهُمُ كَلِهُونَ۞ تن حب مله :- اور لعصل أن منافقين بس سے وہ بَي عو كت

ہیں کہ آپ مجھے رخصت سے دیں اور مجھے فتے یں نا

والیں یسنو! ختنے میں تو یہ گرے ہوئے ہی اور بیکے جہنم البتہ گھیرتے والی ہے کافروں کو 🝘 اگر پنیچ آپ کو کوئی مبلائی تو إن کو ناگوار گزرتی ہے اور اگر پینچے آب کو كوئى معيبت تو كتے ہي كم ہم نے اپا معالمہ اس سے بيلے سبنھال کیا تھا۔ اور بھرتے ہیں وہ اس مال میں کہ وہ نوٹیاں منا ملے ہوتے ہیں ﴿ رائے پیغبر!) آپ کیہ دیجئے ۔ ہرگذنیں پنیتی ہیں مگر وہی چیز جو اللزنے لکھ دی ہے ہا کے لیے وی جلا کار ساز ہے اور اللہ ہی پر جاسیے کہ ایمان مالے لوگ بجوسہ رکھیں (۵) دانے پینمبر!) آپ کہ دیجے کہ تم نہیں انتظار کرتے ہائے بارے میں مگر دونیکیوں میں سے ایک كا اور ہم انتظار كرتے ہي تہائے بارے ميں كر بينيائے تم کو اللزتعالی منز اپنی طرف سے یا ہاکے کچھوں سے ۔ یس انتظار کرو، بیگ جم بھی تہائے ساتھ انتظار کرنوالے ہیں ( کے پینیر!) آپ کہ دیجئے دیے منافقین) تم خرج كرو نوش سے يا ناخوش سے ، ہرگذ نيں قبول كيا جائے گا. تم سے ۔ بیک تم لیے لوگ ہو جو نافرانی کرنیاہے ہو (۵) اور نیں دوکا اُن کے حسرے کو قسبول کرنے سے مگر اس بات نے کہ بیک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے ربول کے ماتھ اور نبیں اوا کستے وہ غاز کو مگر اس عال بین کر وہ سست ہوتے ہیں۔ اور نہیں خریج کرتے مكر اس مال ميس كم وه البسند كرف واله بوت بي ١١٥

الترتعالى فيجادي نفيرعم كالحكم فيف ك بعدمنا فقين كي نرمت بيان

جد ابنقيس

فرائی ہے اور آن کے بیلے بہانوں کارڈ کیا ہے۔ اسی سلمیں فیصن نا ال منافقو کا مال فیص طور پر بیان کیا ہے۔ بہت کمہ فیلے کا نظر احبر ابن فیس نظام کھی کہ تھا مگرائس کے دل میں کفر نقاب ہو جہت فیص ہے جو حد میں بہت نے وقع پر برجو د تھا جب حضور علیہ السلام درخت کے بیص حیابہ کرام سے جویت رضوال نے ہے تھے قر مین فیص لینے گئر شدہ اونٹ کی تلاش میں بھر د کا مقا کری فیص سے آئس سے کہا کہ صفور علیہ السلام لوگوں سے بجیت ہے ہیں، تم بھی التی میں شامل ہوجا ہو تو کہنے فیص اللہ میں التی میں شامل ہوجا ہو تو کہنے لگا، میرا اونٹ ہی مجھے لی جائے تو انجھا ہے بیعیت کرنے سے کہنا فی ٹرم ہوگا ؟ خرض کے بیض اعتقادی منافق تھا، اور اس نے اس موقع بر بھی بیعیت نہیں کی تنی منہ کریم علیہ للام نے فرایا تنا کہ مدم بیرے مقام بر بھیت کرنے والوں میں سے کوئی بھی دورئ میں نہیں جائے گا مگر ایک سرخ اونٹ میں نہیں جائے گا مگر ایک سرخ اونٹ کرنے والوں میں سے کوئی بھی دورئ میں نہیں جائے گا مگر ایک سرخ اونٹ والا اور بیر وہی جب رابن قیس تھا جو بہامنا فیت تھا۔

جهاد<del>ی</del> فاریخ مبانه جب غزوہ تبوک کے لے تیاری کا علان ہوا توریخت صفورعلیالصلاۃ
والدلام کی خدمت ہیں ما سزبولر کنے لگا کہ ہیں ایک فراغیۃ مزاج آدمی ہول
کمرا کے دوایت میں آباہے کہ خوبصور علیالدائی جدب قیس سے پر مجھاتا
میرا کے لائے فی جھاد بنی الاصغی کیا توجاہا ہے کہ بی اصغر
دروہوں) کے ساخہ جہا دکیا جائے ؟ تواش نے جواب میں کما تھا کہ میں ایک فراغی ہوائی اور خوبصورت میں ، دول فراغی توریخ اور خوبصورت میں ، دول خواہ آن کی طرف ما کی ہور تر بڑی گوری چی اور خوبصورت میں ، دول خواہ آن کی طرف ما کی ہوتا ہے ، دہ اباس می نیم عربال مینی ہیں ، اس سے خوب کو ہور ہوں کا ہو کہ رہ میں اللہ تعالی ہے اس جا دمیں تشرکت سے وقعدت میں دیں گرفتار ہو کہ وہ میں عام کہ درس میں اللہ تعالی نے اس جا دمیں تشرکت سے وقعدت میں دیں۔ آج ہے کہ درس میں اللہ تعالی نے اس جا دمیں تشرکت سے وقعدت کی خرب بیان ذبائی ہے ۔ ارشاد ہو تا ہے وجوئ کہ گوٹ کی گوٹ کی تو کہ کو گوٹ کی گوٹ کو گوٹ کی گوٹ کی گوٹ کی گوٹ کی گوٹ کی گوٹ کی خوب کی خوب کی خوب کوٹ کی گوٹ کوٹ کی گوٹ کوٹ کھی کوٹ کی گوٹ کوٹ کوٹ کی گوٹ کوٹ کی گوٹ کوٹ کی گوٹ کی

رضت وسے دیں اور مجھے فقتے ہیں نہ ڈالیں۔ اگرمیں رومیوں کے علاقہ
میں گیا توعورتوں۔ معضیٰ ہیں منبلا ہوکر وہیں کا ہوکر رہ جاؤں گا۔
اس کے جراب ہیں الٹرتعالی نے فرمایا اَلَا فِی الْفِتْ نَالْہِ سَفَطَلَی فَتْمَ مِنْ نُورِی ہُوری ہُوری ہُوری ہے ہو۔ نے ہیں ۔ یہ کون سے نسط نفتہ کی بات
کرتے ہیں وارس کے لیے مصبے ہڑا فتہ نوریہ کریہ لوگ جبا وسے گریز
کر ہے ہیں اور اس کے لیے صبوطے ہانے بنا ہے ہیں ، فرایا اس سے
ہڑا فتہ کیا ہوسکتا ہے کہ حق وصرا قت کا ساتھ نہ ویا جائے اور جا و سے
گریز کیا جائے ۔

المستخفين كسة بركهانان كے حق مرسست بری فضیست بر ہے کہ وہ حق کر بیجان سے بھرن، مالک بن دنیار " تابعین کے تسرسی زمانے کے بزرگ ہیں ان کا اکے منہورمقولہ سے جسے علامراصفہانی نے علية الاوليا ومن طبى نقل كياست أب فرات من افسوس إدنياس أكثر لوگ جلے گئے مگراہنوں نے لذیز ترین جبر کا ذائقہ نہیں ہی ا بیچھیا وہ اندیڈ ترین جیز کرن سی ہے تو فرمایا وہ السر کی معرفت ہے ۔اسی میں محققین کے نزدیک انان کے بےسب سے بڑی فردن معرفت الی ہے جب وہ اس حق كوبيان بے تواس كے مطابق مى كرے اوراس كے ليے الى اور جان کک کوقر بان کرسنے میں دریغ نرکرسے ۔انیان کے حق می بی معاد ہے اور بی اس کے اخلاق کی تھیل ہے۔ اس کے بغیراخلاقی لحاظیے انسان کی کوئی قدرمنزلت نہیں اس پیزے گرمز کرنے والاان امنافق ہوتا ہے اور حبا دے جی جرا تا ہے۔ اگر کسی علامی جائے تر باول مخواست کیونکراس کے نظرابت ہی ناسر ہوستے ہیں ۔ تو فرمایک معبون لوگ جبو کے بانے باتے ہیں کر جہا دہیں جا کر عور توں کے فتنے میں مبتلا ہوجا ہیں گے البے لوگ برنیت میں اور اُن کا یہ بیانہ ہی ظاہر کرراج ہے کہ وہ اس

معفت لئی کا فالفۂ

لبي برسيفنغ بربيع بها بتلا بوين مي فراا، إدرك إفَانَ جَهَنَ مَ لَمُحِيطَة إِالْكَ فِي بِنَا جنم كافرول كالعاط كرف والىب يوجيد الح ببلن بنات بي ال كالحمكاناجيم ہے اور وہی انہیں تمیٹ ایکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نظرایت جرست نہیں ہیں ان کی فکیفلط ہے یہ مذارح کو پیجائے ہیں ، مذاس کی خاطر قربانی کے یے تیار ہوتے ہی اور نہ ہی حق کر اپنانے کی کویٹشش کرتے ہیں۔ اس كى بما ئے إِنْ تَصِيلُكَ حَسَنَكُ تَسْفُهُ عُولِي پنجے توان کو ناگوارگندرتی ہے، کہیں فتح علل ہوجائے ، مال بل جائے ، کوئی بہلی امیابی عال بوعائے تومنافقین کے لیے بڑی تکلیف وہ ہوتی ہے، اُن کورٹری مَكَىٰ ہے۔ وَإِنْ تَصِّبُكَ مُصِيْبُكُ اوراكر آب كوكونى مكليف يہني عافے كُونى نقصال بوجائے يأنكست بوجائے كَيْقُولُوْ اَ خَذُنَّا اَحْدَنَّا اَحْدَنَّا اَحْدَنَّا مِنْ فَكَبُلُ تُومنافق كنة إي بم في ترييلي ما ينامعالم سنبهال لياتفان مم نے احصاکیا جوسما نوں کے ماعقر مشرکی نہ ہوئے ورنہ ہم بھی اگن کے ساتھ صیبیت میں گرفار موجاتے ہیں الی کے فاسر نظریات کی ہی وسیل سے كهم اخير كمام من توميلانوں كے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہي اور حبال كوفئ تعكيم يهنيح، وطال عليد كى اختيار كرسينة بي . فرايا ايسى صورت مي . وَكَيْسُو كُوّا قَرَاهُمْ فَيْنَ حُونَكَ وه اس حال مي يجرت بي كروه نؤست ياں منانے صابے بوستے بير یعی میمانوں کی تکلیف پر انہیں خوشی عال ہوتی ہے۔ الٹرنے فرایا <mark>عظم ل</mark> اله يخير! آب إن توكول سه كه وي كَنْ يُصِيدَ مَنَا إِلاَّ مَا كَنْ تَيْصِيدَ مِنَا إِلاَّ مَا كُنْ تُتُ اللَّكُ لَكُ اللَّهُ اللَّ دی ہے۔ " کیلیف پارا حس انگست یا فتح سب اللے کی طرف سے ہوتی ہے. ہماش کے فیسلے کو نیلیم کرنے ہی اش سے محم سے بغیر ہمس کوئی چیز نهين بيني مكتى . هُوَمَوُلْ وَي الله الله وَعَلَى الله فَلْيَتُوكِ لَكُولُوعُ وَيَ

اورجاہے کا بال ایان صرف آئی پراعا در کھیں۔ صدے ادر صیبت کے اللہ کا کہ کم کرنے کے لیے بربہت بڑا ہتھیارہے یہ کوئی جس قدر فدائی آت کو کم کرنے کے لیے بربہت بڑا ہتھیارہے یہ کوئی جس اللہ کو ہی بہت کو کہ متاثر ہوگا موس جب اللہ کو ہی اینا کارساز بنالیتا ہے تو چر بڑی سے بڑی کلیفت بھی محسوس نہیں ہوتی اسی ایسا کارساز بنالیت و گاگیاہے کہ کلیف کے وقت آپ یہ فرمادیں کو جس تو وہی کھی بیت تو وہی کھی بیت تو اللہ تھا لی نے ہائے مقدر میں کر دیا۔ الذا ہم می صیبت کی وقت آپ یہ فرمادیں کہ جس بیت کے اللہ تعالی نے ہائے مقدر میں کر دیا۔ الذا ہم می صیبت کی وقت آب بدا ہم می صیبت کی وقت آب بدا ہم می صیبت کی وقت آب بردل نہیں ہوتے ۔

قرایا، تم ہمارے بارہے بین انتظار کرتے گرونوبیوں سے اکی خوبی کا فکھنٹ کنٹرکھٹ بین ہیں انتظار کرتے گرونوبیوں سے ایک خوبی کا فکھنٹ کنٹرکھٹ بین بیٹے تھو اَن کی جید بین کھواللگا کے بیک کو اللّک بیک کے اللّک بیک میں میں سے ایک صنور مہولی رہیں بات یہ ہے کہ اللّٰ کی طرف سے تمہیں میزادی ایک صنور مہولی رہیں بات یہ ہے کہ اللّٰ کی طرف سے تمہیں میزادی

دوس ایک بیری بیری

عداب کا انظار

حاليگى -السّرتعالىٰ تم بېركونی افتاد دال دېگااورتم بړه راست اس کی گرفت مِن أَجَاوُكُ أَوْ بِأَنْ يَكِينِكَ مَا يَهَا لِينَ فِي عَنُولَ سِيدَ السِّيمَةِ مِنْ مِنْ المِنْ مِثْلًا محرديكا تنهاري ولهص ورمواني خود جارسي باعقول سيعجى واقع بريكتي بش تَكُ اى سورة مِن آرا بِ " يَا يُنْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْحَكُ عَنَّاد وَالْمُنْفِقِ بِنَ وَاعْلُظَ عَلَيْهِ مَرَّا الله الله الله الله الله الله الله اورمنا فقول کے سابحہ حباد کریں اور ان بیختی کریں منا فلنوں سمے سابھتر زبانی طور بہنی کرسنے کا محم دیا گیاہیے . اِن کی خرابیوں کولوگوں کے سامنے 'ظاہر کرے انہیں ذلیل وخوار کیا جائے۔ اس معلیے میں ان سے ساتھ رورعايت ندكى عائے - فرمايا فَ تَرَكَّجُنُوا تم عِي انتظار كرو إِنَّا مَعَكُوْ مُ الركيف ون مم مي تهار سے ساعق انتظار كرنے واسے إلى ، عيم و تحصيل کے کرکیاصورت بہنیں آتی ہے واللہ تعالی یا ترخو متہیں سار ویکا یا تھید ہارے ما مفوں۔ سے تمہین تکلیف بینے کی ، تم مفلوب ہوجا فیسے اور سخات رسوا ہوسکے .

مال کی عصر قبریت

بعض منافقین جها دیں ذاتی منر کیے سے معدوری کا اظار کہ کے مالی تعاون کی بیش کش کر سے سے حدر ابن قیس جی اپنی بیش تھا جسنے علی طور برجها دیں شامل ہونے سے معذرت کرلی ہمگر جہا و سے لیے کھے وال کی بہیش س کش کی ، السّر نے سیسے تعول نہ فرمایا اور ارشا دہوا ، فکل آئے بغیر اکب ان سے کہ کیے آفیقہ الحرکہ کا آفیکہ کہ اور انفاق فی سبیل السّر انسی وقت مقبول ہوگا جوب فکر جمیحے ہوگی جہ اور انفاق فی سبیل السّر انسی وقت مقبول ہوگا جوب فکر جمیحے ہوگی حباد مال اور حال دولوں ذرائع سے لازی سے ۔ اگر ذاتی طور بہ عدم حباد مال اور حال دولوں ذرائع سے لازی سے ۔ اگر ذاتی طور بہ عدم حباد مال اور حال دولوں ذرائع سے لازی سے ۔ اگر ذاتی طور بہ عدم شرکت حباد مال اور حال دولوں ذرائع سے لازی سے ۔ اگر ذاتی طور بہ عدم شرکت حباد مال اور حال بی آجا ہے جس تو بھی ان کی اللہ جو ان بی آج ہو ان کی اللہ حسان کو ان کی اللہ حسان کو انسی کا جاتے ہیں تو بھی ان کی اللہ حباد میں قابل قبول منیں ہو کا جاتے ہیں تو بھی ان کی اللہ حبی تا بی قبول منیں ہے ۔ اگر ذاتی طور بہ عدم شرکت حباد مال اور جان بی آجا ہے جسے ہیں تو بھی ان کی اللہ کی تا بی قبول منیں ہے ۔ انسی تو انسی تو انسی تو بھی ان کی اللہ کی تا بی قبول منیں ہے ۔

بہ لوگ ظام ری طور ریکا گرم میں گران کے دلوں میں ابھی کمک تفرد اسنے ہے فرمایا جہا د تو ریکٹری اعلیٰ ،ار فع اور پاکہ جبزے ۔ بعب کے لیے ناپاک القبول مند سی مدالے تا

نئين كما حاسكة -مچرآ کے عدم قبولیت کی دجہ بھی بیان فرمائی فکا کمنگے ہے۔ مُ نَفَقَتُهُ مُ ان كے خرچ كى قبولىت ميں أَنُ تَقُلُكُ مِنْهُ مُعْرِحُ فَيْ فِاللَّهِ مِكْرِيرُ النَّولِ فَي التالتعالى كى وعانيت كالكاركرديا قَيِنَ عَنْ لِداورالتَّركيول كى رسالت كوتسليم يذكما - اورجب كهك كوئي توحيد ورسالت كوهيجيح معتول م تبلیم نز کرے وہ اسلام کے دائرے میں داخل نبیں ہوسکتا، تو ایسے شخص كي طرف سے مال كيليے قبول كيا عاسكة به وين اسلام تو ان منیت کا بندترین شرف ہے۔ اگران ان حق کو بیجان کراس اسمے یے حی نہیں کمتا اور نہ جان بیٹ کرتا ہے تراس کا ال می قبول نہیں كيا حاسكة رمال كى تبولىيت كے يہے ايان كا مونا شرط مے حصے قرآن إكس بربار واضح كيا كياسي "إنَّ الدِّينَ احْمَنُوا وَعَمِلُوالصِّلاتِ" سے الفاظ کئی سور توں میں آئے ہیں سورۃ گھفٹ میں سے کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک۔ اعمال اسخام میں اتن کے یاسے دہشت الفردوس ہیں مهانی ہوگی سورہ بروج میں ہے کہ ایسے لوگوں سے لیے باغامت ہول کے جن کے نیچے نہری مبتی ہوں گی اور بیبت بلری کامیا بی ہے اسی طرح سورة بينرس ايان لاتے والول اور اعمالي صالحد النجام فينے والول كي تعلق فرمايا كروه مبتري تخلوق بن يسورة نباء بيسه ومكث يَّعْ مَلُ مِنَ الطِّلِلِي مِنْ ذَكْرًا أَوُ أَنْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِرِثَ مرد وزن میں سے جھی کوئی تکی کا کام کرے بشرط پیئروہ ا کا ندار ہو تو ایسے لوگ ہبشت میں داخل ہوں گئے ،مقصد ریہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیری ویت

خرج كدك رفاه عامر كالبساء سي إلى كام كرياب ايان سيفالي نزاس کی کوئی چینر بارگاہ رسب انعزین میں فبول نئیں ہوگی۔ میزنگی کے لیے ایمان سنظراولین ہے۔ چرائکہ منافق لرگ پر مشرط پوری نہیں کریتے، وہ المائوتغا کی وصلانیت اوراس سے رسول کی رسالسند بیرول سسے ایان منیں کے تھتے لهٰذان كي طرف \_\_ كتنا برا مال بھي ہو، قابل قبول منيں ہوگا۔ دائره اسلام میں داخل م و نے کے بعد اولین عبا دست جوکسی ملیا ان کے لیے صروری ہوجاتی ہے ، وہ نازے ، اسی کے ذریعے تعلق اللم تائم موتاب - الم شاه ولى الدّر محدث وطوئ كى اصطلاح بين نماز اهد العبادات المفتى بيت يعن التركاقرب والسن والى عبادتول ميس سے اہم عبادیت فازے توبیاں بہاس اہم عبادیت کے تعلق منافقین كے كرداركر داخى كياگيا . الله تعالى في ان كے اخراجات كى عدم فرالىت كى وجوان كي معنعلق فرما باست كرسلي بات توييب كروه العرت الداس كرسول كانكارية بي اور دوسرى بات يركم وَلا يَانْوَنَ الصَّلْوة والدُّ وكهاني طاع بوت بي وظاهرب كرجيتخض ول سدايان بي منين لايا السے نماز کے سابھ کیا رعبت ہوئئی ہے ۔ چونکہ اس نے ظام ری طور میاسلام قبول كركياب، لهذا أسي جار وناجار نا زيجي اواكرنا بموكى بيسے وہ باول نؤات اداكرنے يرمجبورے اوراس بي اكثر سستى كا اظاركر ناسے - اليے بي لوكوں كم متعلق مورة ما عول مي مي وعيد موجود ب فعَيْلُ لِلْمُصَلِّلان الَّذِينَ هُ عَنْ صَلَا رِجْهِ مُ سَاهُونَ "لِي عَادِيول كَ بينزابي سبيح نازست غافل كنة بن لعني جونماز كي ادائي من ستي د کھاتے ہیں سی کامطلب ہی ہے کہ جب اُسے خدا تعالیٰ کی تعرفت ہی حاصل نیں ہوئی وہ نمازگیا اوا کرسے گا، وہ لولوگوں کو دکھانے کے اس حاصل نیں ہوئی وہ نمازگیا اوا کرسے گا، وہ لولوگوں کو دکھانے کے استحدہ اللہ مستحد (نیاض)

عدم فبولیت کی تیسری وجرید بیان فرائی وَلا بُدُفِقُوکُ اور وہ نبیس غرج کرے گئے فوگ کے اللہ منیں جاہا مگر مجوز کا در وہ نبیس غرج کرے گئے کا در وہ نبیس غرج کرے گئے کا در وہ نبیس غرج کرے گئے ہوں کو میں جاہا مگر مجبوراً یا دکھا وے سے طور بر کچھ رنہ کچھ غرج کرے ہیں۔ وہ اس اعتراض سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی مزفود جا دیں شرک ہوا ہے اور تر مالی معاومت کی ہے ۔ منافقوں کی یصفت بھی بیان کی کئی ہے کہ وہ ذکوہ کو تا وال سمجھتے ہیں اور عدقہ خیارت کو بوجھ خیال کھتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی رہم و واج یا برعت کو کو جھ خیال کھتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی رہم و واج یا برعت کو کو جھ خیال کھتے کھول کر خرج کر ہے ہیں۔ اس وبعد کی بات ہو تو خرج کہ کہ نے میں ٹر کے مستور ہو ہے ہیں۔ ان حالات میں آئ کی طرف سے دیا ہوا مال کیے مستور ہو ہے ہیں۔ ان حالات میں آئ کی طرف سے دیا ہوا مال کیے خول کیا جاسکتا ہے ؟

اس کے بعد منافقول کی جینٹین کے بارسے میں ذکر مرد گا۔ اس دنیا میں منافقول کی آسودگی کر دیچھ کر بعض آدمیول کو دھو کہ ہوتا ہے۔ کہ اگر منافق اننے ہی بڑے ہیں نوانہیں اس ڈنیا میں اتنا ساز وسامان اور عین واڑام کیول میسر کے۔ اگلی آیا ہے میں الشر تعالی نے اسی باست کی وضاحت فرمائی ہے ۔ بادل نخواسة خرچي السـ ۱۵ م ۹ م

واعسلموآ ۱۰ درسس بست کیسا ۲

فَلَا تُعْجِبُكَ آمُوَالُهُ مُ وَلَا آوُلادُهُ مِ النَّمَايُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُ مُ بِهَا فِي الْحَكَلُوةِ اللَّهُ نَيَا وَتَنْهِقَ اَنْفُسُهُ مُ وَهُمَ مُ كَفِرُونَ ۞ وَيُحُلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُ مُ لَمِنْ كُمْ وَمَاهُ مَ مِنْكُمُ وَلَاكِنَّهُمُ قَوْمٌ لَيْفُرَقُونَ ﴿ لَوُ يَجِدُونَ مَلْجَا اَوُمَغُرْتِ أَوْمُدَّ خَلًا لَوَلُوْ اللَّهُ لِهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ 🛇 وَمِنْهُ مُ لَكُمْ لِلْمِنُ لِا يَكُمِنُكَ فِي الصَّدَقَٰتِ فَإِنَ الْمُعَلِّولَ مِنْهَا إِذَا هُومُ أَعُطُوا مِنْهَا إِذَا هُومُ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْانَهُ مُ رَضُوا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُكُ ۗ وَقَالُول حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُكُ وَإِنَّا إِلَّا اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ تن حب مله :- پس نه تعجب مي واليس آب كو ال (منافقين) كے مال اور أن كى اولادين . بيك الترتعالي عابنا ہے كم إن كو سزا ہے ان (مالوں اور اولادوں) کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور علیں اُن کی عانیں اِس عال یں کم وہ کفر کرنے والے ہول<sup>(۵۵</sup> اور یہ رمنافق لوگ) قسیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی کم بیک یہ تم میں سے ہیں مالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں ، سگر یہ تو

ورنے ملے وگ ہیں (الا) اگر پاتے یہ کوئی پناہ گاہ یا کوئی خار یا کوئی سرمجبانے کی عبد تو ضرور اس طرف چھ جاتے اور اُن یہ جری سے یوسیاں خواتے ہوئے اور اُن رمافعین) یں سے بعض وہ ہیں جو اُب پر طعن کھتے ہیں (امنفین) یں سے بعض ایے بھی جو اُب پر طعن کھتے ہیں ایک انیں سے بعض ایے بھی جی جو صدقا کے باسے میں ایب پر طعن کتے ہیں ، پس اگر رائکو صدقا میں سے کچھ ویریا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اور اگر اِنکو نزدیا جائے اُس سے تو یہ ناراض ہوجاتے ہیں (الا) اور اگر یہ لوگ راضی جو سے اُس سے تو یہ ناراض ہوجاتے ہیں (الا) اور اگر یہ لوگ راضی ہوستے اُس سے تو یہ ناراض ہوجاتے ہیں (الا) اور اگر یہ لوگ راضی جو سے اُس بات پر جو النظر نے اِن کو دی اور النظر کے ربول بوستے اُس بات پر جو النظر نے اِن کو دی اور النظر کے ربول بوستے اور اس کا ربول مجی ۔ بیٹ ہم النظر کی ربوئے ہیں رہی النظر کی ربیت رکھنے طامے ہیں (الا)

التارتعالی نے منافقین کار تر فرایا کہ وہ جادی شرکی ہونے سے گریز کر سے ہیں اللہ نے یہ بھی فرایا کہ منافقین کر سے ہیں اور اس کے لیے جیلے بہانے بناستے ہیں اللہ نے یہ بھی فرایا کہ منافقین جو مال خرج کر ستے ہیں وہ اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ ان میں توحیہ ورسالت کے متعلق کفر یا یا جا اسے اور وہ نماز بھی صحح طریقے سے ادا نہیں کہ ستے۔ نیزیہ کہ اللہ کی فراستے مورج بادل مخواستہ ہوتا ہے اور وہ اس معاملہ میں ول سے داخی نہیں ہوتے۔ بعض منافقین عدر لنگ بہیں کرتے تھے اور اس بنا دیر جہا دمیں شمولیت رخصت بعض منافقین عدر لنگ بہیں کرتے تھے اور اس بنا دیر جہا دمیں شمولیت رخصت بیا ہے ہوئے کی وہ سے رائیں فقین میں پڑجا نے کا احتمال بیا البتہ النول نے مالی تعاون کی چینی کئر کی جسے اللہ سے متر دکر دیا کیونکو وہ لوگ تھا البتہ النول نے مالی تعاون کی چینی کئر کی جسے اللہ سے متر دکر دیا کیونکو وہ لوگ ایمان سے خالی ہیں اور صحح عقیدت کے ساتھ خرج نہیں کرتے۔

اب آج کے درس میں عام ذہنول میں آنے والی ایک بات کا بواب دیا

گیاہے معبض اوقات ذہن میں بیسوال پیلے ہوتا ہے کہ اگر کا فراور منافق النٹر کے

مال واولاد معيازيينين

نزدكيب واقعى برسيهي توان كواس دُنياي مال ودولت اورآرام و راحت كيول ميشرا تا ہے - مرينے كي من فقرل ميں بھي بھٹے ہو ہے دولت ان اورصاحب اولاولوگ تصابس كے جاب من التارتعالیٰ نے قرآن ماك كيختلف بمقامات برواضح فرماياسه كركسى إنسان كيح بليه ونيابي احجيا تو نے کا برمعیار سرگز نہیں کراس سے ایس ال و دولت، عاه واقتدار مویا اولاد بمر مكبه بير جبزس توالله نعالى كي محمت كيمطابق الحيول برول سب كُولِينَ إِن "كُلُّ نَتْمِدُ هَو كُلَّاءِ وَهَو كُلَّاءِ "افزانون، البخارين، البخارين، البخارين اورسرسول كوعى الترسبت مجهدويات واس دنياى زندى مي كافرون، منافقول اور فاسقرل كويمي مناسب. اوربوش اوقات امل ايان عسرت بي بھی تبلا ہوجاتے ہیں ۔ ترالٹرنے اس کاجراب پر دیا ہے کہ السر کے نزدیہ احياني كامعيارعيش وعشرت كي فاواني نبين كلبزي كاعتبقي معيار ايان بحادت باكبزگى ، اخلاق اور استال صائح من اگريد كوفى ان ن مالى محاظ سيد كتنامي كمزور ان سے مال اور اولاد آب كر تعجب ميں نہ ڈاليس كر اللتر تعالى نے منافقين دبیرچیزی اتنی کنرست سے دی ہیں ان کونعتیں ملنے کی حکمت ہے <del>۔</del> إِنْ مَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِلُعِبَدِّ بَهُ مَ بِهِمَا فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ الْمُسَافِقِ الْمُسْتَا ۔ السُّر تعالی جامِتاہے کہ ان کومنزائے دنیا کی زندگی میں وَتَنْ کُھُقَ الفسهة وهم وهم كفرون اوران كي جانب اس عالت من كلير كروه كا فرمول- اور آسكے على كريٹرى منزائے متحق عظمرس يغز عنبيكم حصنوراليلا كوتنلى دى حاربى سبة كراكب إل منافقول كى ظامېرى شاك وشوكت كو دىجيد كميلال مذكرين عكمهي جيزان كي ليے ونيا واخرست ميں منزا كاموجب

رزاکی مخلف صورین

مِي مِنواجِ مِن البِرِيُّ فر الته بِي كه مال بير ست التُّركي تقرر كرده زكواة اوا كرني سے سے منا فقول كوبيرى دلى تكليفت موتى وربيان كے ليے أي قيم كى زاہى ہے۔اسی طرح معض منافقین کی اولادائن کی صفی کے خلاف ایال لا یکی تقی اور میابات ان کے لیے سمنت اذبیت کا باعث تقی لہذا یہ چیز مجى النك كے ليے ذمنى سزاكا درجر رفقى سے جھنرست قادة فرماتے ہيں . كرالطوتعالى منافقين كوزياده مال اس يله ديناست اكراندي آخرست مي منرابهي زياده بطه خام رب كركفروشكرك كي سائق حس فدر مال مي فراواني ہوگی، عذاب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ بہذا مال ادر اولاد منافقین کے حق میں مبتر نہیں کیونئر ہے تو النٹر کی عانب سے انٹیس سنامل رہی ہے۔ اس کی مثال البي بي سي جيد كسى منزائے مون يا نے والے مجمع كو يھانسى كے تخنة برنسكانے سے بہلے عدہ سے عدہ غذا دى عالے ، اسى طرح مونكہ يہ لوگ بھی مرنے کے بعیر منت سالمیں متبلا ہونے والے ہیں اس لیے انہیں ونیامی الیمی سے اجھی تعمیر دی جاتی ہیں ۔اگرسی بیار اوفی کو مناست تقوی غذابهی دی جلنے تراسے فائر سے کی بجائے نقصان ہی ہوتا ہے کیونکر اس میں اخلاط قاسدہ بائے جاتے ہیں۔ ایسے بی سی نق آدی کے لیے دنیاوی نعمتیں ہماری میں احمیی غذا کے متناد ہیں۔ اس دنیا کاعین م عزید ان کے لیے آخرت میں مزیر صیبتیں لانے کا باعث مرکا رمنافقول کے كحيلي منزاكى ريهي اكيك صورت ب كرانهيس مال كي مجست توب زباده ہوتی ہے۔ مگراطینان قلب نصیب شیس ہوتا حس کی وجہ سسے انبیں ہروقت فکر نکی رمتی ہے اور یہ اندرسی اندر گھٹتے کہتے ہی عاطور بر میصنی آنا ہے کہ کوئی شخص صب قدر زیادہ دولت مند ہو وہ اُتی قدر زیاده متفتحه سروایسه دار یکستانی بهویا امرسی یا بوری فحرمندی سب كى شنترك مىزائىي ، مال و دولت كے صنیاع یا قباہ و اقتدار سے

محرومی اُن کے لیے ہمشہ سوان وص بنی رہتی ہے۔ بالدارموس اور مالدر كافرس بنيادى فرق بسبط ماكرالكرتعالى المرا اليان كو مال ودولت سے نوازے گا تو وہ اسے الیے عکم خرج کرے گا جواس کے دین كى تقويت كاباعث بنے اور اس سے كسے روعانى خوشى عاصل ہوگى ۔ اسی طرح اگرالٹرنے اولاد دی ہے نومون آ دمی اس کی بہتر تربیت کھے ائے دین کامعاون بنائے گا اور اس طرح مذصرف اس دنیا می آ رام و سحون کی زندگی بسر کریسے گا ملکہ میہ مال واولاداس کے لیے آخرست کا ذخیرہ بھی بن عائیں گئے۔ اس سے برخلاف اگرمشرک، کافریمنافق سے مایس مال ہے تراکسے مرتے دم کاس اس کی حفاظت کی فکر لاحق رمہی ہے۔ اوراك توبرهبي نصيب نبيل موتى بعصنورعليه السلام كاارشاد ب كرزنركي عران مالى مالى دميامال ميامال كهنار مهاسي محيد نفع تنیں سنجیا اور وہ مال کی فکرمیں می دنیاسے علاجا تا ہے بھنورعلیالسلام کاپیمی فرمان ہے کہسی نا فرمان ا دمی کی دنیا دی نعمست کود بھے کمہ وصوکہ ر کھانا کیونکہ یہ توالٹ تعالیٰ کی طرف سے انتداج ہے ،اس کی دی ہوئی مهدن سب ،ايا تخص عفريب التركي كرفت مي آجائے كا بنا وعليقار بھی فرماتے ہیں کراس بات برتعجیب نہ کرکہ السّرنے ہے دین آدمی کومت كيول دى ہے بيترائس كے حق ميں وبال ہے .الياشخص مرتبے دم ك لینے ال واولاد کی فکریں بتبلارم تاہئے۔ فرايا وَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُ كَمِنُ كُورُ بِمَا فَقِينِ السُّرَى دعوي ايان قنیں اٹھا کریکتے ہیں کہ وہ تمہیں سے ہیں بعنی ایا نلار ہیں میگرالشرتعالی نے داضح فرما دیاہے وکہ اھلے مرف کھٹے کہ برلوگ تم میں سے سنين بن ال كا دعوى حبولات - وَلَكِنتُهُ مُ قَوْمُ كَيْفُ رَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عبدية وارف والدلوك من مجادكانام س كردورات بي اساعظ جلن

کے لیے تیارہ نیں ہوتے مگرا ہا فار ہونے کی تئیں کھاتے ہیں السرّف فرایکر محبوبے ہیں اور انتے نو فزدہ ہیں کہ کو یجے دون کا مُکھ ہے اگریے کوئی بناہ گا ، باتے آؤ مُعَیْرُت یا کوئی غار ہائے آؤ مُعید کے گائی ہی مرتجھ پانے کی کوئی عگر بل جائی کہ کہ کھی الاکھ نے اور اسی طرف چلے جاتے ۔ اور اسی تیزی سے جاتے و کھ ہے و نیج نی کوئی ایمان میں مجبوبے کوئی جائو کے رسیاں ترطا کر رجا ہے ہیں برطلاب ریکھ منافق لوگ دیو کی ایمان میں مجبوبے ہیں ، لدنوا اگر انہیں کہیں ذرائحی بناہ بل جائے تو ہے لوگ وراً اسلام کے دائرہ ہیں ، لدنوا اگر انہیں کہیں ذرائحی بناہ بل جائے تو ہے لوگ وراً اسلام کے دائرہ سے ہیں ۔ سے جاگ کھ اسے بھوں ۔ یہ ڈر نے والے لوگ ہیں ، فریر تم ہیں سے ہیں ۔ اور مذیرہ جادمیں مشرکی ہو سکتے ہیں ۔ السّاد تعالی نے صفر رتبی کرم میں السّائی دیا کومنا فقین کے حال سے مطلع فرما دیا ۔

الترف منافقول كى ميخصلين عبى بيان فرائى سب وكمنها مَنْ تَكْمِنُ لِكَ فِي الصَّكَةُ وَيْتِ النَّكَةُ مِنْ النَّهِ مِن سِيعِف إلى يمي جوعدقات کے بارسے بس آب برطعن کرنے میں ۔ فَاِنَ اُعْ طُفَى مِنْهَا رَصَنُوا الراب انبين إس ي الي المات وي تونوس موعات مِن وَإِنْ أَنْ مُ يُعُطِّرُ مِنْهَا اوراكداب اس مي ست كيون وي إِذَا هُمُ مُو كَيْسُنْخُطُونَ توبيراك الاعن بموعات بي معلوم مواكران كوين كامارمهادئيستى بيب واليسولك محصن مفاوى خاطرون فبول كريت مي راصل ايان تراله تعالى كى خوشنودى اور آخرست كى فلاح كے لے اختیار کیا عالم ہے ، اس میں ذاتی مفاد کر قربان کرنا پڑتا ہے اور اجماعی مفا دكوا وليت دى حاتى ب مكرمنا فقين ذاتى اغراص كوبيش فطر كصيم اورىيى ان كااول وأخرمو تاسب لىذابه لوك سلمانول كى جاعب مرشاملىنى موسكة فرمايا إن توكول كى عالت يهد وكُونًا فَنْهُ وَ رَصْنُوا مَكَا التَّهُ عُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ ولَكريراس جيزير راضي بوجاتے جوالت اور

اس کے رسول نے انہیں مال غنیمت یا صدقات میں سے دیا ہے، تو ہی بات ان کے حق میں مبتر ہوتی ۔ مال غنیمت کی تقبیم کا اصول سورۃ انفال میں بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح صد قاست کی تقیم کا قانون تھی اگلی آبیت می آر کج ہے۔ توفرایا کہ ان قوانین کے مطابق اگر بیالاگ اللہ اوراس کے رسول کی تقيم ريؤش موجانے اور لينے ذاتى مفاد كومين نظرنه سكھنے تو يہ جبزان كے ید دلیا و آخرست میں مبتر تابت ہوتی مگر امنوں کے نامائز مطالباً ت کے لینے دونوں مفاوار سے کونقصان مینجایا ہے۔ جا مینے توب تھاکہ وَقَالُوْاور كَتَ حَسِبْنَا اللهُ بَالِي لِي السُّركافي سب، اس كى ذات اور اس کی کفالت و د کا است بر بهروسه رکھتے اور اس کی تقبیم کولبرو حیم كريت الكرانيان وقتى طورير تحيد كم حصد الاسب تزيول كت مساعة متنافي تديد اللَّهُ مِنْ فَضَلِلهِ اللَّهِ تَعَالُ مِن لِينَ فَصَل مع صَرُور ديكا. وَيُصِعُولُهُ اوروہ اپنے دسول کئے کھے سے بین ولا نے گا۔ اب نہیں بلا تو کوئی باست نبیں، آئندہ مل عائے گا، آسے بھی کئی مواقع آنے والے ہیں ممگر ان لوگوں نے صبر کا دامن جھیوڑ دیا اور ذاتی مفا دی خاطرالگراور اس کے ر شول سے نا راض ہو کہ مبیط سکنے کہ ہیں نظرانداز کیا گیاہے یا پر کہ تقدیم سے نہیں ہوئی، وغیرہ، وغیرہ، اکیشخص نے اکنیمن کی تقیم سے الے میں بیجار کھی کر دیا کہ بیر توائیسی تقتیم ہے جس کے ساتھ اللہ سکے رسول نے انصاف کا الادہ نہیں کیا۔ اس پڑھنورطلبالسلام کو ٹری کوفت ہوئی اور فرمایا، اگرمی الفیاف منیس کرون گا تر دنیا می اور کون انصاف كريكارالا تتعالى اور أسمانول كے فرشتے ترمجھے المین عانستے ہم اور تم مجھے خائن سمجھ سے ہو ۔ بھرای علیدالسلام نے فزمایا ، الشرقعالی مولی علیال الام بررحم فرما نے کہ ای کو اس سے می زیادہ تکلیف بركا دامن بنين حيورا الهذابين عي اس باست ير

صبركرون كا اورانتقام نبين لول كالبهرهال فرما ياكه اگريه لوگ الشراور اس كے رسول كے عطالحددہ بير راحني موستے تر اكترتها لي الينے فضل مص مزيد عطاكرنا . اوريه إن كي عن بهتر موما الريد بول مجي كسك رِقْنَا اللهِ اللهِ مَلْعِنْ بَعْقُ لَ بَيْنَاك ہم اللّٰهِ كَا طِفْ رَعْنِت والے بیں بعنی ہمارار جمان ، توجہ اور اعماد صرف اللّٰه کی ذات برسے ۔ وه جس طرح حاسب كا ابني مثيرت كے مطابق فيد كا اور دلائے كا مكراننول في البالدكيا بكرالتركي ببكرالت المراسط من جهیشه کے بیے محروم ہمسگئے۔ تو شرفایا کہ این کا مال و دولت آب كوتعجب ميں مذكانے ليے اليرين ال كے حق مي الي نيس ميں ال کی بیزایشن سبت گندی ہے اور آیہ تنهاری جاعت کے آدمی نہیں م يرم زار قسمين كها أي كروه ايان لاحيك بن محريب في على مجوفي .

التوبة ٩ آيت ٩٠ واعسلموآ ۱۰ ر*یس بست د*و ۲۲

ترجم ہے،۔ بیک صدقات فقراً کے یے ہیں اور محتاج کے یے اور محتاج کے یے اور جو اِس کی سخصیل کا کام کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے یے جن کے ولوں کو الفت ولائی جاتی ہے۔ اور الفق دار الفام کے مقصد میں) اور گرونوں کو آزاد کرنے میں اور آفان مجر نے والوں کے یے۔ اور انٹرتعالیٰ کے والیت میں اور مافروں کے یے۔ اور انٹرتعالیٰ کے والیت میں اور مافروں کے یے ۔ اور انٹرتعالیٰ کے والیت میں اور مافروں کے یے ۔ یہ فرایا ہوا انٹرک طرف ہے۔ اور انٹرتعالیٰ میں مون ہے۔ اور انٹرتعالیٰ مون ہے۔ اور انٹرتعالیٰ میں کھی جانے والا اور محکمت والا ہے آ

اس سے بیلے جادمی عدم مشرکت کی وجہ منا فقین کی ندمت بیان ہوچکی ربطآبات
ہے۔ نیزیہ جی واضح فرادیا گیا ہے کہ منافقین جو ال الشرکے نام پر خرج کرتے ہیں وہ
اس بناد پر قابلِ قبول نہیں کہ وہ توجہ ورسالت اور قیامت پر ایمان نہیں سکھتے اور سز اپنی
خوشی فاطرسے یہ کام کرتے ہیں بھرائ کا انفاق بادلِ نخواست ہوتاہے۔ اس کے بعد
ایک شبہ کا اڈالہ بھر کیا گیا کہ اگر منافقین السّر تعالی کے فہل استے ہی بڑے ہیں تو معبسر
پرور دگار نے انہیں مال و دولت اور اولاد کی فراوانی کیوں عطا کر رکھی ہے۔ اس کا
جواب یہ دیا گیا کہ دنیا کا مال این کے حق میں ہتر نہیں ہے۔ کبرید این کے باعث بول کے ایم السّر نے یہ جوال کے باعث منازل کے ایم اللہ کے اللہ کے اللہ کے باعث منازل کو باعد کو باعد النہ ہوگا۔ بھرالسّر نے یہ بھی فرایا کومنا فق کوگ

حجوفی قسیس کھاکتمیں باورکرانا چاہتے ہیں کہ پرتہاری جاعت کے آدی
ہیں حالانکوالیا نہیں ہیں۔ وہ توجاد سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اگر
انہیں کوئی جائے بناہ ،غار پاسر جھپانے کی کوئی مگر ہیں آجائے نو دوڑ کر
امیں کی طرف چلے جائیں ، لہذا یہ لوگ جاعت المسلین کے ممبر نہیں ہوسکتے
ہیں در نہا کہ بعض لوگ بینمیر خدا پوطعن کرتے نے اور اگر صدقات یا غیمت
میں سے انہیں کچھ مل جانا توراضی ہوجائے ورنہ نا واض ہے ہی حالانکہ اُن
میں پائی کا تقاضا یہ تھا کہ جو کچھ السرکے دیول کے فج مقوں مل جانا ہے
میں جو بیلتے اور اگر مد مل تو امریش کہتے ۔ اس خمن میں وہ خدا تعاسلے
بر بھروسہ کرتے ہوئے کئے کہ اگر نہیں بلا تو کوئی بات نہیں ، اگر اسٹر تا ایک البر تعالیہ
بر بھروسہ کرتے ہوئے کئے کہ اگر نہیں بلا تو کوئی بات نہیں ، اگر اسٹر تعالیہ
اپنی حکمت کے مطابق جا ہر گا تو اگر نہیں دلا نے گا مگر انہوں نے ایسا
نہیں کیا جو کہ اُن کی منافقت کی دلیل سے ۔

اله مسلم صلح جرا ( فياض)

مرائر دُوُة وصدقات

زكاة كے اعدم العن آج كى آيت كرميوس بيان كيے بينے ہي اور يه مات التارتعالي نے فرد مقرری ہیں ازان میں می بینی نیں ہوسکتی جی کھ پیغمس خلاصلی الدینظیه و کلم کوهی این مصارف میں رووم ل کرسنے کا اختیار نہیں اكيب مديث مين آنائے كه السّر نے صدفات كركسى نبى ياغيرني كى مرحنى سے تقیم کر نے کا حکمتیں وا مضامخے کوئی عنی آدمی اِن مات میں واعلیٰ ی اور بزوه زكوة سينف كالمقدارسي يصنورعلياللام كا واصلح فران ب لا يَحِلُّ الصَّدَقْتِ لِغَنِيَّ قُلْاً لِذِي مِسَّةٍ مستويًّ (مستراصد، نافي الجداؤو، ترندي وغيره) صدقديني زكاة كسي غني رصاحب نصاب، ياجها في طور يعنبوط آدمی کے لیے ملال نیں ہے جو تحص خود صاحب ال ہے وہ توظا ہے كرزكواة كاحقدار نبير، البيته الديم البيته الديم غرسية وي عبي حبها في لحاظ سية ندرست وتدانا ہے ، محنت کرسکتا ہے تو وہ مجمعتی نہیں ہے ، وہ مخص صور علال مل كى خدرت بى عاض مولئے اور زكان كے ال سے صبطلب كيا۔ آب على السلام في فراي إِنَّ مِثْنُهُمَّا التَدْتُ كُمَّا وَلاَ حَظَّرِ فِيهَا لِغَنِيَّ وَلاَ لِقَوِيٌّ مُكُنَّسِبُ ٱلرعابِونومِن تم دونوں كوتے دوں مكر يا درجھو كراس كرسيعنى اوركيف صبوط أدمى كي ليحصد نبي ب جونود كاني كريكن ہو۔ ايك دوسرى روابيت ميں آئاسے كرحنورعليال الام نے فرايا سوال كمذا عائز نها سر ترتن قبم كے آدميوں كواجازت سے بهاوا دى وہ ہے کے میک کے ساکھ کہ اس پر برجعر ٹر گیا ہے ، کسی کی عنمانت مے محصین کیاہے، توالیی صورت بس لینے بوجھے کو انارسنے کے لیے زکوۃ س ال سے سکتا ہے ۔ دوسانخص وہ ہے جسے کوئی حادثہ بیش آگیا ہے جس کی وجہ ہے اس کا مال ضائع ہوگیا ہے اور وہ محتاج ہوگیا ہے شلاطوفان آگیاہے یا زلزلہ آیاہے یاکسی بھاری کی وجہسے جانور ضائع ہوسکئے یا باغات اورفصل تباہ ہوگئی ہے تو ایسے تخص کو میمل

مرسنے کی اجازت ہے فرا بالمیسائنفس وہ ہے جے فاقد آگیہے۔اس مے باس کھانے کے لیے کھے نہیں۔ اگرائش کی قوم کے بین آ دمی گوائی ی كهاس شخص كووا قعى فلتة أرسبت بي تواس كسك سياري موال كرنا ملال يد اكيب عام اصول ب كركسى صاحب نصاب آدى كوزكواة إستة كمال كها ناجائز نهيل والبترما ينج صور متراتسي بس حن مي زكواة وصدقات كلمال عنی ا دمی کے لیے بھی ملال ہے ۔ بہلائفض وہ ہے جزاکراۃ کی وسولی برشعین ہے۔ وہ کارکر دگی کے معاوضے کے طور ہے ذکاۃ کے مال میں سے لے سكتب ووسرائخص وه ب خوزكاة كامال سى مالك سي خرياييا ب ممینتی کرمال ولا اوراش نے آگے جیج دیا تواب خرید نے والا اس کو استعال کرسکتا ہے۔ تنیبلرآ دی وہ ہے جسے کوئی آ دان ٹی گیاہے ،آگر ح وہ خودصاحب نصاب سے محراس تاوان کی اوائی کے لیے زکواہ کال معسكت مي مقاآدي وه هے جواللترك إستے ميں حباد كے يالے بمكاتا سب الرجير وه أسوده عال بيم يحرها دي شكني كي وحبرس الركاة وصول كرسكتاب - بيخوال آدى مسافر الصحي كا تونشه لاست مي فتم بوكي اکوئی نقصان ہوگیاہے تووہ بھی ذکاۃ میں سے بے سکتا ہے۔ اگر ہے اس کے محصرين كافي الموجود مور

مُرُلاة كَيْقِيم كايمي أيسم الماصول المحافي المام الألي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المراسطة الم كرسطة يتصنور عليال المام كافروان مبارك إلى المصلكة في المرابطة صلی الترعلی و لم کے یہے ملال ہے اور ندائی کی آل کے یہے ۔ فرایا اِنسما هی اَف کَ اِنے اللہ اِنسما اور آل محمد هی اَف کَ اللّٰ اِس یہ تو اور کو کی میں کی لی ہوتی ہے ، امذا یہ محمد اور آل محمد کے یہے جائز نہیں۔ اہل بیت میں یہ خاندان شمار ہوتے ہیں تعیی مصرت عباس خیل کی اولاد ، مصرت علی محمد مصرت محفر شریح مصرت محفیظ اور حارث ابن نوفل کی اولاد ۔ ان کے یہے ذکواۃ وصدقات کا مال حلال نہیں ہے۔

م*ن تنيب* اگ

اام ابوصنیعتر"، الامها کاشش اور تعجن دیگری للنے اصناحت اور فع الے کرا سے ہیں کراس آبیت میں تھین کے امرے بیلے جو حدف الامرا باسے تعنی للفقراد قَالْمَدُ كِنُن ... الإيم تعلقم تتحقين كي تمليك كي في ما ورمطلب يه الم يحر منطخ فن كواة وصدقات ديا عالي السي أس ال كا ماك بنا صروری ہے ورمذ اوائی کا حق اوا نہ ہوگا۔ علیک کا عنی کسی چنرکا مالک بنا دنيا اورحقيقي مكيت الس وقت ك على نبيل بهم تى حب كم كُوني حييز سمی کے قبضے میں مزعلی عائے . لہذا زکواہ کا ال نقدی کی صورت میں ہو ما جنس یا عانوروں کی صورت میں اس کاستحق زکواۃ کے قبضے میں حیانا صزور<sup>ی</sup> ہے۔اسی بیلے فقہائے کام سنے اس سے بیمٹلرا خذکیا ہے کرزکاۃ وصدقا کھا لکی میت سے کفن دفن کے بیے استعال نہیں ہوسکا کمیونک مرنے والے سراس کا مالک نہیں بنایا جاسکتا ، جو مطسے اپنی مرضی کے مطابق خرج یا استعال كرفيدة درمود الى طرح يه مال ذمهير مرصرف موسكة ب الأمرس كى عادست بید، نهستال اسا فرخار تعیر کرسنے براورنهی ووسیے سر رفاه عامد کے کام بیر، کرالیں صورت بیر کمی تحق زواہ کوائی ال کا الک نبیں منا ماجاسکتا . لندا تقییم زکراف سے سللے میں مڑی احتیاط کی صنرورت ہے۔ پیٹلرحبورفقہاکے نزدیہ ملمہ سے اب موال ہے ہے کہ کم از کم سکتنے ال برزکواۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے سندسٹ نبوی سے یہ اصول وضع ہم ناہے کہ کوئی ال جس قدراسانی

نص<del>ب</del> و ن*نرح ز*کاه

سن عاصل بوتاسه أس بي زكارة كي شرح زياده سهد، اورجومال جنسنا محنت سے علی واسے اس پرزواۃ کانچ کم ہے۔ باغات اور غلے کی بدار كانصاب بالنج وسق ب جركم تقرياً بين من بناب المائل،الم أفئ الم احدوغيرم كے نزد كياس سے كم بداوارمي ذكواة منيل ہے . تامم ابن عباسطس، زیربن علی اور اهم او صنیعت کی رائے یہ سے کریداوار کی کمی مبنی كالجدر الكيد الكواة برحالت مي واجب سد يداكب احولى حبظب اور فقر کی گتب می دیجی جاسی سے بہرمال اگر بدا دار بغیر مشقت کے ماصل ہوتی ہے جیسے زمین بال نی سہداور اس میں منوئیں یاٹیوب ویل سے بإنى نبيس دياجاما تومشرح ذكاة كل بإدار كادسوال صدبوكا وراكر تحصيتي ياباغ مے یے یاتی کا انتظام کاشتاکا رکونود کرنا بڑ ہے۔ توبیداوار کا میانصد نواۃ ہوگی۔اگرکسی کی زمین میں کوئی کان ہے اور وہاں سے وعول ہونے ملے ال سے بیلے کوئی محنست نہیں کرنا پڑتی تریاسے ال بر پانچوال مصر زخس) زكاة اداكى مالى ـ

چاندی کانفاب دوتلو در م بینی ما در سے بارن تو ہے کے برابہ ہے جب اتنا مال مرجود ہوتواس پر جالیہ وال تصد ذکراۃ فرض ہے ۔ اسی طسر ح سونے کا نصاب بہتل منفال بعنی ما دسے سانت تو ہے ہے جب کسی کے باس مونا اس مقدار کو بہنچ عائے تو جالیہ وال تصد ذکراۃ ادا کر کھا۔ سکہ دائج الوقت بھی جب جاندی کے نصاب کو بہنچ جائے بعنی ما دسے باون دائج الوقت بھی جب جاندی کے برابرا گرکسی کے باس کرنسی نو ط مرجود ہیں تو اس پراڑھائی فرسے جاندی کے برابرا گرکسی کے باس کرنسی نو ط مرجود ہیں تو اس پراڑھائی فیصد کے جانب زکراۃ فرض ہوجاتی ہے۔

میمندست باب روده سرن برجی سب می ایس با نیج اونه طبیبی تو اسے پر انسے بیان بانیج اونه طبیبی تو اسے سالاند اکیب بحدی ذکوۃ اوا کہذا ہموگی ۔ دس اونه طبیبی دور بندرہ برتین اور بیس اونه طبیبی برجار بحریاں اوا کہ دیگا۔ البتہ حب اونوں کی تعداد بجیس بسب بہنچ عبائے تو اکیب اونہ طب اوا کرنا ہموگا حید ایک سال پہنچ عبائے تو اکیب اونہ طب اوا کرنا ہموگا حید ایک سال پھل ہوکہ دور دارا ال

ادا ن جایی . گذشته درس بی بیان بود بکا ہے کہ زکراہ کی تقیم کے مداری منافقیل عظر الطفیل کرتے تھے اس بیے اللہ تعالی نے اس آبیت بی زکراہ کے اعظم مصارف بیان کر شیے بیت تاکہ اندہ کسی کو اعتراض کی تنجائش نہ ہے گریا زکراہ کی تقییم کا کام اللہ نے لینے ماتھ ہیں رکھا ہے اور لینے بنی کوهمی اختیار نہیں دیا کہ ماکام اللہ تقت

ره مرضی سے تعتیم کر دیں۔ ارث دہونا ہے ایک ما الصیک فٹٹ لِلفُقی کی وکٹم کین بنیک صدقات (زکراہ) فقرار اورساکین کے سیے ہے۔ ام شافعی ا

فراتے ہیں کہ فقیر وہ نخص ہے جر الکل نا در ہوئی کراس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہو۔ اور سکین وہ ہے بس سے پاس مقور اسب ہے۔ اس سکا کھانا بھی نہو۔ اور سکین وہ ہے بس سے باس مقور اسب ہے۔

مگروہ اس کی جائز خروریات کے لیے ناکا نی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کی تعیارات کرستے ہیں ، وہ فرائے ہیں کہ فقیروہ ہے جس کی کم از کم صروریات بھی پوری نہ ہوتی ہوں ، اگر جبراس سے پاس کچھ نہ کچھ سے مگراس کی گزاروں

طھیک طریقے سے نہیں ہمدتی ۔ اور شکین وہ ہے جس کے پاس اسکل محصر نہویوی کیسے ایک وقت کا کھا ناہی بیسر نہ ہم ۔ سورۃ ملد میں آ تہے

اَقُ مِسْتَكِيتُنَا ذَا مَتَ ثَرْبَةٍ بِعِيْ مُسَكِين جِرِ بِالْكُلِّمِي مِن الِلْمِوا بُو، اس كے پاس كھے مذہو ببرطال بياں پر فرايكر زكراة كے حقدار بيلے منبر پر

فقراد اور دوسے منبر رہماکیس میں مال زواد ان کواداکیا جائے گا۔ تیسرے نبر رہنرا ایک العلیم لین عکیم کا تعنی وہ لوگ جونطام زکواہ اور

عامل زكونة اس کی تحصیل کا کام کرستے ہیں۔ ذکواۃ موقع پر وصول کرسنے واسے اِاس کے سیلے دیگیرانتظام کرسنے والے الازمین دعنیرہ اس السسے معا وضہ وصول کمینے سمیے حقدار ہمں بنٹر طبکیہ وہ بنواع شم کے خاندان سسے نہوں .

کے معدرہی جسر سیر رہ ہوں ہے ماہوں کے اس اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں ال

تو ہے آئے ہے ہی گرمالی محاظ سے محزور ہیں ۔ ایسے لوگوں کی تابیع نظوب کے لیے بھی ذکراہ سے دیا عاسکتا ہے تاکہ کوئی دوسے رند ہوب والالیسے

سے بیے بی دورہ سے رہا ہو ہوں ہے بہ ری در سے رہا ہوں ہے۔ لائیج دیجہ اپنی طرف مائل نہ کہ ایکے جھنورعلیہ السلام سے زمانہ مبارک میں س لائیج دیجہ اپنی طرف مائل نہ کہ سے جھنورعلیہ السلام سے زمانہ مبارک میں س

مسے ال اور کوسے دیا جاتا تھا، جن کے اسلام لانے کی توقع ہوتی

عقى بعدين جب الترتعالى في اسلام كوفوت عطا دار دى تريم السه ركون كونهيس دياجا تا تها البنة البنة المخض اسلام لا يكاس اور ممزور ساس

كى حوسله افزائى تى بىلى الريكاة بى دياما تاراب

کما فدیدا طاکر سکے انہیں رائج ہی دلائی جائئی ہے۔ بیسب گرون جھیڑانے کی مر میں شامل ہیں ،

یں مربی والف میں بیان مقروض لوگوں کے لیے یا آوان ہونے والوں کو بھی یہ مال دیا ہوئے والوں کو بھی یہ مال دیا جائے ہے کہ منخف مربی وسسے ہاوان ٹرگیا ہے یکوئی شخف کر بھی یہ مال دیا جائے گئے ہے یا کوئی شخف کسی حادثے کا فتکا دہوگیا ہے ، یا کسی کی خامنت میں کر مینس گیا ہے نوایسے نوایسے کو ایک کے موربر ایک وی حامتے ہے ۔ بٹال کے طور بر ایک وی حامتے ہے ۔ بٹال کے طور بر ایک وی

مئولفة

القلوب

آزادی نملاما*ل* 

متعرض

سمے پاس دس ہزار تھیے موجود ہم مگراش نے گیا رہ ہزار روبیہ قرض دیناہے تراس سے قرض کی بیا فی سے بیاے اُس کی مدد کی جاسکی ہے مگر شرط پر ہے کہ قرض کسی مائز مقصد سے لیے لیاگیا ہواور بھراس کی ادائیگی کی طاقست رکھتا ہوراگرفضول رمم ورواج می اوائیگی یا کسی عام کام حوا وعیرہ کے یلے فرصنہ لیاہے توليستخض كى اماد نبيس كى عالى بيرزواة كى خصى مرسه .

ذكرة كى مازير مركم متعلق فرايا و في سكيبيل الله الدالترسك راتے میں مِعنرن کام فراتے ہیں کراس مرمی تین فرم کے لوگ آتے ہیں ۔ اكب تروہ غازى ہيں جرالت كے راستے میں حہاد کے ليے بھلتے ہیں .اگر وہ محتاج ہں تو انہیں ال ذكراۃ ہیں سے صبے دو۔ دوسری قسم كا مع أدمى ہے . جرجے کے لیے نکلامگر راستے میں کوئی عاداتہ بیٹ آگیا، لیوری ہوگئی پاکسی اورطر بعقے ہے ال صنائع ہوگیا اور اس کاخرجہ ختم ہوگیا ہے ۔ ایستخص کمہ منقطع الحاج كتتي بيهمي زكاة كامال مصلحة فسيرع فمرريدي تعليم على كرسته والطلباد من وبصول تعليم كى وسي كونى كاروبار مني كرسكة زير ع اللَّذِينَ أَحْصِرُ فَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَيْ تَحْتَ عَازلِول مِن مِي

تنار بوكرزكاة كمحتى شار بوتے من م ذكاة كيمستحقين مي سي المحال نبر وَالْبُنِ السَّبِيثُ لِ يعين ما فرل ما فر كاسب بحرثى اليامسا فرجس كاسفرخرج خمتم بوكباكسب اكديم كلحصرس اس كاكافى ال بوجر دے مگراس سے بینیں کہا جائے گا توسینے گھرسے ال منگوا سے بھر

وه ال زكواة كامتى ب بنداس كى مردكى حالى .

السرتعالى في زكاة كي يراعظم صاروف بالن فرا في مركم الزكاة اِن مارت برصروت ہوسکا ہے ، اس کے علاوہ کسی دوسے مگر زکاۃ کی رقمہ خريج منس كي جاسكتي .

مزاي مَنَوِيْفَ أَ يُصِّنَ اللَّهِ بِهِ السُّرِتَعَالَى كَلَمِ سِي مَقْرِكَيا كِيد

يكسى انسان كاوضع كدوه نظام نبيس مكبه السرتعالي في اليف علم حكت اور

مصلحت کے تت یہ تیم کر دی ہے۔ ان مات میکی کر دخل اندازی

کی ہجازست منیں جی کہ الٹار کا بنی جی اپنی مرخی سے زکواۃ تقیم نہیں کر رکھتا۔ کمکہ اس کے بہلے بھی المٹارتعالیٰ سے اس قانون کی پابندی لازمی ہے۔ فرايا وَلللَّهُ عَلِيثٌ مُ مَدِيدٌ فَيُ اور السُّرنَالى سب كيم حاسن والا اور حكمت والاست-وه برظابرو باطن سدوا تف ب، وه براكب كا غا ، استحقاق ، غربت وعنيره كرجاناب - اور ده جريعي فيصله كرنا الماس م حكت بوستيده موتى بي نواه ان الل واش كى مجد آئے باز آئے بلح فداتعالی کی صفت ہے لہذا اس کی حکمت کے تحت دیے سے احکام

كرتىلىم كمرنا مى عين سعادت ب منافى احكام مرايي عفل كو دخوان من الماسكام

وإعسلمواً ١٠ درسس لبست فسه ۲۳

الستوبة ٥ آیت او تا وہ

وَمِنْهُ مُ الَّذِيْنَ يُقُذُوْنَ النَّابِيُّ وَكَفُولُوْنَ هُوَ الْذَنَّ اللَّهِ وَكَفُولُوْنَ هُوَ الْذَنَّ ا قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَكَّكُمُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَلُؤُمِنُ لِلْمُؤْمِنِ يَنَ وَرَحْ مَدُّ رِلَّذِيْنَ الْمَنُوا مِن كُور وَالَّذِينَ كُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُ مُ عَذَابٌ ٱللهِ وَلَهُ مُ عَذَابٌ ٱللهِ وَ اللهِ لَهُ مُ عَذَابٌ ٱلهِ عَذَابٌ يَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِلْيُضُوكُمْ وَلللهُ وَرُسُولُهُ اَحَقُّ اَنُ يُنَفِّوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِ يَنَ اللهِ يَعَلَمُولَ اَنَّهُ مَنْ يَجَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَكُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَتَ مَ خَالِدًا فِيهَا ﴿ ذَٰلِكَ الْحِنْيَ الْعَظِيبُ عُر ﴿ يَحُذُرُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تُنَزُّلُ عَلَيْهِمُ سُوْرَةٌ تُنَزِيُّنُهُ مُ رِسَمًا فِي قُلُوبِهِ مُو قُلُ اسْتَهُزِءُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُذَرُونَ ﴿ وَلَيِنُ سَالَتُهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنْكُمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ م قُلُ إِبا للهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَكَاللَّهِ وَكَاللَّهِ مَا للَّهِ وَاللَّهِ وَكَاللَّهِ اللهِ تَسُتَهُزِءُونَ ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا قَدُكُفُرُتُمُ بَعُدُ 

نَكُذِبُ طَايِفَةً لِانْهُ مُ كَانُوا مُجُرِمِينَ ﴿

تن حب مله :- اور بعض الله (منافقين) يس سے وہ بي جو مکلیت پنچاتے ہیں اللہ کے بی کو اور کتے ہیں کہ وہ کان (کے کیچے) ہیں۔ آپ کھ ویجے وہ کان ہیں تہاری سبتری کے یے۔ وہ یتین رکھتے ہیں الٹر پر اور تعدیق کرتے ہیں ایمان والوں کی اور میربان ہیں اٹن وگوں کے لیے ہ ایمان لائے تم میں سے ۔ اور وہ لوگ عج تکلیف بنجاتے ہی التّر ے رسول کر ، اُن کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۱) یہ (منافق) قسیں اٹھاتے ہی اللہ کے نام کی تہارے ساسنے عكم تميي خوش كري طلائكم النُّر تعالى ادر اس كا رمول زياده حقدر ہے کم یہ اس کو نوش کریں اگر یہ ایمان مکھتے ہیں کیا اِن لوگرں نے نہیں جانا کہ بیٹک ہوشخص مخالفست كرف على الله كى اور اس كے رسول كى استحقیق أس كے لیے جنم کی آگ ہے ،جس میں وہ ہیشہ کہنے والا ہو گا اور یہ ہے رسوائی بڑی 🖫 ڈرتے ہیں منافق اس بات بم نازل کی عافے اُن پر کوئی سورۃ جو بتلافے اُن کو جو مجھ اُن کے ولال یں ہے . لے پینبر! آپ کہ دیجے مُحْمَّلًا كر و ، بيك الله تعالى نكاف والا ب أس بيزكو جس سے تم ڈرتے ہو آ اور اگر آپ اِن سے پوچیں تر یا کیں گے کہ بیک ہم تر بات چیت كرت تے اور محض دِل الل كرتے تھے لے پینبر! آپ کہ میجئے اکی النٹر کے ساتھ اور اس کی آیوں کے

ساخد ادر اس کے رسول کے ساتھ تم تھٹا کھتے

تے (1) مت بہانے باؤ تم نے کفرکیا ہے بعد ایمان کے ناؤ تم نے کفرکیا ہے بعد ایمان کے نالم سمدنے کے ۔ اگر ہم معاف کر دیں مجے ایک گروہ کو تم یں سے تو یقینا ہم منزا دیں گے ایک گروہ کر تم یں سے تو یقینا ہم منزا دیں گے ایک گروہ کر اس وج سے کر بیک وہ مجرم ہیں (1)

پیلےجادی فرضیت اور اس کی ترغیب کا بیان تھا بھر مانعات جادگا ذکر
ہوا اور جاد و قال سے تعلق بہت سے ضروری ایجام صادر ہوئے بھرمنا فقاین کی پرکوای
کا ذکر ہڑا ۔ اِن کا پیچے رہ جانا ، جیلے بہانے بنا ، طعن و تثنیع کرنا ، خود غرضی اور مفاد پرستی
میں مبتلا ہونا ، یرسب الٹرنے بیان فرلیا مفاد برستی ہی کے شمن میں ایک یہ بات بھی
میں مبتلا ہونا ، یرسب الٹرنے بیان فرلیا مفاد برستی ہی کے شمن میں ایک یہ بات بھی
میں کرمن فقین صدق اس کے بارے میں اعتراض کرتے تے اللہ نے این کچھول جاتا
توخوش ہوجاتے ورنہ الٹرکے رسول کی تقیم پر اعتراض کرتے ۔ اللہ نے این کے اللے
اعتراضات کا جواب بھی دیا اور بھر زکاۃ وصدقات کے مصارف بھی بیان سے کہ یہ
مال فلاں فلاں مرات پر خرج ہوسکتا ہے اور فلال فلال لوگ اس کے حقدار ہیں اس
کے حقدار منیں ہوسکتے تھے ہے ہے بھی اللہ تھائی نے منافقین کی بہت می برخی مستوں
کے حقدار منیں ہوسکتے تھے ہے ہے بھی اللہ تھائی نے منافقین کی بہت می برخی مستوں
کے حقدار منیں ہوسکتے تھے ہے ہے بھی اللہ تھائی نے منافقین کی بہت می برخی مستوں

مناخین کی ایدارسانی

ربعبآيات

بلی حلیسازی کی مگراد ٹرکے رسول نے ان سے درگزر کیا، ان کے جیلے بلنے كرقبول كريت بمدئ اك كے خلاف كرنى كاروائى مذكى رجب مملان تبوك كى طرف دواند ہوسہے تھے تومنافقین اس فنم كى طعنہ دنى كرسنے تھے كہ دنجيو جی ! یہ رومی معطنت کے ساتھ مقابر کرسنے کے لیے جاسہے ہی انہوں نے رومیوں کو بھی عرب ہی مجدا اے اس کی این آئے اروم ادامین وك ميغ خد على المعريد ولم ك خلاف علط قيم اليا ي والريت في الرا المر نے فرایکم ان میں سے بعض وہ میں جوال کے نی کواذیت بینی کے ہیں، بعنی يركرآب المداف منيس كرتے اور ميں مارائ زبيں فيق والدير كيني كوازت بہنجانا توکھ کی بات ہے۔ بنی کواراض کرا اللہ کواراض کراہے۔ اس تیم كى إلى كافراورنانى لوك بي تصفح براس جبركوالله في سور احزاب مي بعي بيان فرايب التراور رسول کے خلاف اذبیت ناک میمودد باتیں کرنے والا شدید معنت محاستی نبتے ۔ اور اگر کوئی شخص کے نام ملاوں کے خلاف بھی ایسی آ مربيًا تومجرم بن كا اور خلاتعالى كے لم ل معون عظر ہے گا. بيرطال وز مايا كمنافقين مي سي بعض السير من جوالله كي بني كو تعكيف منجاتيم اور سیمھتے ہی کہ ہم جر کچھاول فول کردیں گے وہ ہماری باست ان جائی گئے كبونكم وه كان كي كي بن -

حضوركا

خلق عظيم

ارشادمبارك بجى ب كبوثت لاتكم الأحكرة یعن اللہ نے مجھے مکا مِم اَفلاق کی کھیل کے کیے معورٹ فرایا ہے۔ حصنورعلیہ السلام تر اس اخلاق حسنہ کے تقاضا سے محت من فقین کی لئی ریمی باتیں اورفضول جلے بہانے میں سیستے تھے مگریہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کوکے چیز کاعلم بی نبیر ملک باکل سا دہ طبع ہیں ، جوکوئی حیار ببانہ بیش کرتا ہے اُسے قبول كرسيسة بأيد فرايا ميركان بي سكرتهارى ببترى كيد اوروه السركانبي كُفِهُنُ بِاللَّهِ السُّريرِيقِين ركه ملت وَكُونُمُنُ لِلْمُوَمِّمِن إِلَى الروه ایان والول کی تصدیق کرتا ہے۔ بیاں برایان مغوی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ایان کا مغنی تصدیق کرنا ہی ہوتاہے۔مشریعین کی خاصفاص باترال کی تصدیق کوایان کهاجاتا ہے مومن جربات کرستے ہی السر کانبی اس کی تصدیق کرتاہے مین اس کو سے سمجھتا ہے۔ فرایا السرکابی خود السرر ایان رکھتا ہے، اور دوسے موموں ک تصدين كرتاب وكر حَدَمة لللَّذِينَ أَمَن في مِتْ كُوُّ أورالله كانى مہر بان ہے اُل لوگوں کے بیے جو تم میں سے ایان لائے کیونکر السالم کا فران سِنٌ وَاخْفِضُ حَيَاحِكُ لِلْمُؤَمِنِ بِينَ كَلِيْ الْمُؤَمِنِ بِينَ كُلِينَ الْعَقْت كَ بالدوايان والول محيلي ليت كرلس بعبى الن سي شفقت إدر مهراني كے ساتھ بیش المی اسى سورة كے اخرى آب كر بالمُ فَمِن اللهِ اللهُ فَمِن اللهِ اللهُ فَاللهِ اللهِ الله رَةُ وُفِي تَصِيدُ مِنْ مُعِلَى كِما كَلِيب، العِنى أب المِل ايان مے ليے نهاست شفقت واله اورمر بان بي مركويا خفنورعليه الدالعم الني صفات جميله كى بنا بربراكيب كى باست سن لينة شقط مكريد باطن منافقين سمحصة ستھے کہ وہ آب کو دحوکہ مے سہے ہیں۔ مَرَايًا يُورَ رَحُصُوا وَالْخُدِينَ لُوجَةُ وَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ مِعِ السُّر كِي رسول كوايد بينجاتي له وعَذَات السيدي وه دروناك عذا

مے منتی ہں۔ وہ اللہ تعالیے کے عذات بھے منیں سکیں گے اسوں نے الٹرکے رمول کو ذہی طور میراذیب بنجائی ہے اور آپ کوریٹان كمياب اس لي والمحنت منزائے حقدار بي صنورعليداللام كا نهر بان اور سليم الطبع بونا تولقيني باست سب سيحراس كا يمطلب نهيل بي كم مجرم لوگ منزاسے نیج حابیں گے ۔ نہیں ، ملکہ انہیں درد ناک عذا کے مزاحکیمنا ہوگا اس بات برقتم اعلانا ائن كى عادت ہے - سورة منافقين سے كمن فق وكقسيس اعطاكرا لنتركے رسول كواپنى وفاطرى كالقين دلاتے ہيں ميكراللتر نعظ إنا الممنفق أي كلد فول سيحمر في ان كالمحمد اعتبار منیں یجب کوئی مؤن الگر کے نام می قسم اٹھائے گا۔ تووہ قابل کیلم ہو كى كيونكەمۇن الىكرتغالى كى مدورجے تعظىم كرتا ہے محكەنما فى كون الله تعالىلے سے کوئی تعلق سے اور نہ ایان والوں سے ، لہذا وہ حجوٹی قسیس کھائے جاتے میں مدریت تشراف میں آئے۔ کے مصرت علی علیاللام نے ایک شخص کواین انکھول سے جدری کرستے ہوئے دیکھا اور فرمایا، النظر کے بند ہے تم نے چوری کیول کی ہے ؟ تووہ فض السّر کے نام کی قسم اٹھا کر کہنے رگا۔ رکمی نے توجوری نہایس کی اس میعالی علیالسلام نے فنرما باکرمس الٹیر کے ام كى تعظيم كريت بوسائے تهارى قى كى براعتبار كرتا ہول اور اپنى انتھوں كو تھيلاتا ہول جہنوں کے سیجھے جوری کرشے ہوئے و سکھا ہے۔ قَمْمُ كَامِنُكُ كِي السُّرتِعَالَى سنة سورة بقره بي بيان فراياست " وَلاَ كانثامزنه بناؤ - ہزنك إت كے انكار كرنے من قسين المحالتے ہو - اگر مجبورًا كہیں تنم الھانی بھی پڑسے توصروت السّرکے نام کی یا اس کی صفنت

كى تىما كى دوسرى جېزى قىمىت الى د تىمكامىللى باسخىت ب

كىتلاش

اس کی وسب سے بھی ان ان شرک میں مبتلا ہوجا تاہے۔ فرایا بہتمیل طاتے بى التاركة ام كى لم يُنْ خِين في الكري الكري المان المان المان المان المان المان المحفة لكيس كرسي جارك بي آومي جي وفراياان كانظريه بالكل باطل بـ . تنهاري رضام طلوب نبين بكر وَاللَّهُ وَيَهُ مُنْ أَكُونًا أَحُقُّ أَنَ يُنْ فَهُوهُ اللَّهُ اوراس كارمول زا دہ حقارمي كران كوراضى كرستے إن كادي المؤمن مؤمن يكن الران میں ایان ہے توانتیں النواور اس کے رسول کو راضی کرنا عاہیے خواہ دومکرکوئی رامنی ہویانہ ہو مست<u>ے پہلے الٹ</u>رکی رعنا مطلوب ہے اوراس كي بعداس كرسول كى خوشنودى جائد جراللركانات اوراس كى رضي محددنیا میں بور کر سنے والا ہے مگران من فقول کی عالت یہ ہے کہ ضرا کو تو الف كريد من اورتمين الفى كري ك كيد الكوتنال بن مديث تربي یں آ نا ہے کہ جوشخص اللہ تعالی کوزار اص کرسے گا اور مخلوق کوراصی کرے گا۔ التلاتعالى اس مخلوق كے مطابقوں اسے ذلیل ورسوا كرے كا۔

فرایاک و کوک کم الله ال کوعلم نہیں کیا یہ اس حقیقت سے مخالف المول الله کو کوئی مخالفت سے الله کو کرس کا کہ جوکوئی مخالفت سے الله کو کرس کا کہ کا کہ کا لفت سے الله کو کرس کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ اور اس کے رسول کا فاکن کا کہ کا کہ کا کا کہ کا اللہ اور اس کے رسول کا فاکن کا کہ کا ک

میشد کے اس پر الملے کا عضب ہے ہوگا اور اس کی لعنت بھی ہوگا اور اس کی لعنت بھی ہرگیا فرایا ، کیا بر بات ان بر واضح نہیں ہوئی ؟ جاعت کے لوگوں کو تو راضی

تریکے کی گوشسٹن کریسے ہیں اور الٹار اور اس کے ربول کو نا راض کریہے ہیں میہ توجنم کے سختی ہیں خلاف الجنے نکی الْعَظِیدِ ہِے اور یہ ہدستہ،

بڑی رموائی ہے۔ اس سے طبھ کر کیا ذاست ہوسکتی ہے کہ ان ان راصت کی ہر چبنر سے محروم ہوکر معشہ کے لیاے منرامیں مبتلا ہوجائے۔ اور منرابھی

اليي سخنت كرجس كالصور مي نبيس كياجا سكنا .

رييه ناتني

كابؤت

سطے الطرتعالی نے منافقین کی زمینی کیفیت کوعبی بیان فرایاہے منافق جانتے ہیں کم ال کی سے ایانی کی باتوں کو وقاً فوقاً ظامر کردیا جاتا ہ وی کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بی کرآگاہ کردیا ہے اور بھرالطرکانی ان كامال عام لوكول مي بايان كردية ب منافقين ميشه اس خوف مي بنلا<u>ست تھے</u> کرکمیں ہارا رازوجی اللی کے ذریعے فاش مذہوجائے - اِسی بنا پرسال میں اکی دومسرتبر بدلوگ رسوابھی ہوتے تھے مگریر باز نہیں آتے تے مالانکرایک عام ان ان حب رسوام وجاتا ہے تواسے برکرواری سے بازاحا ناجاسية مكريه لوك باربار ذليل توسنه كي باوجود ابني فيع حركات سے باز نہیں آتے تھے۔ السُّرتعالی نے ان کی اس کیفیت کو بیان فراہے يَحُذُدُ الْمُنْفِقُولَ أَنْ شَانَ لَ عَلَيْهِ مُ سُورَةً مَانِ لوگ اس بات سے ڈرستے ہی کہ ائن میکوئی سورۃ اناری عائے تنفیق می کھے مربعاً فِی قُلُق بھے مُر تبلائے اُل کرم کھا اُن کے داول میں ہے۔ لعنی خدا تعالی اکن کے دازوں کوافٹا کردھے۔ منافقین ہیشہ اس باست سے فاعن رہتے ہیں مگرساز شوں سے بھیرتھی باز نہیں آئے۔ ران الله مُخْرِج مِنَا عَدْرُون بيك الله تعالى نكالن والاب اس چيز کوجس سے تم ڈر نے ہو مشرک اور منافق کمنز در ملا افرال کو عظام کیا كيتے تھے كرد كھيوا بنان كے پاس كياس ہے ، ندمكان اور ند سوري اور یہ بہت سے ماکب بنے بھرسے ہیں میکی سورتوں میں ایبا ہی حال مشرکوں کا بیان ہو حیکا ہے اور اب منافقین کا بھی ہور ہا ہے ۔منا فق کہتے تھے كمك روم فتح كرين عال المح كمان كر كيم منانبي رز فرى تظمها ادرنه المحسواري فقوده اكب بزاديل كاسفردرين ب

اوربرروم کے محلات کے خواب دیجھ سے میں اس فیم کا فراق کرتے

تے جس کے جواب میں اللہ نے فرایا کہ اب نوطنا کہ لوم گراللہ تعالے مہارسے وازوں کا پردہ صنرور فاکنٹس کرے جیوڑ ہے گا، چائجریہ باتیں مجی اللہ نے طام فرادیں ۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے دارتہ میں امنوں نے جوسازش کی السلہ نے السلہ نے بردیوہ وحی ظاہر فرادیا ۔ اور وہ تمام سے زشی وخار موری ہے۔ اس کے علاوہ کے داری وہ تمام سے ذشی وخار موری ہے۔ اس کے اللہ وخار موری ہے۔

دہل وجار ہوسے۔ فرای وکی بین سکاکتھ کے اگر آب ان سے پوچیس کرتم نے اپنی بات کیوں کی جگی وجیسے اوگوں میں برگھانی پیرا ہوتی ہے کیفولی کی سے اور اس کا عذر

رائش ما من المحقوم و نگفت ترکتی بی کرم آرسون، بات چیت اور دل می کرستے تھے مالم مقصد توصر من دوران مفر تفریح مع بختا بھی کی برائی مقصود نہ تھی ۔ ایسی بات جیت کرتے کراتے مفراسانی

سے طے ہوجا اسے ۔ اہنوں نے برگوئی کایہ ببانہ تلاش کیا مگر العُرکنے فرای کایہ ببانہ تلاش کیا مگر العُرکنے فرای ایک المالی کالمیت و درسی آبا للٹے وَلائیت و وَدُسُولِهِ

کے ذیع میں اور اس کے دامکام اور اس کے دامکام اور اس کے درامکام کا درامس دو میری جیز میتر مذائی جم نے جہا دنی بیل المارکوری موجود عن بالیا اور اسس

دو سری جیزمیشرندا نی جم کے جہا دنی جبال النتر کو ہی موضوع سخن بالیا اور احس الک الملک کے حکم کمی ساتھ استنزاد کیا جس نے قرآن باک نازل فرما با جیر میں میں ایس میں سے حکم کے ساتھ را مار

تم نے اللہ کے دمول کے ماعظ طل کیا جو بیرسب کچھرائی کے محم کے مطابق اپنی مہ دیں جانب سر

کوایا کا تفت تکور و ایسان است باد ۔ ف کہ کھڑ تھ کو کیا۔
الیے مان کے بعد کھڑکا از کاب کیا ہے معنری
الیہ مان کے بعد کھڑکا از کاب کیا ہے معنری
می بین اور فقاد فیلتے ہیں کر توکوئی النہ کے سی کھر یا اُس کے رسول کے ساتھ
تمنے کر دیکا وہ کافر ہوجائی کا خواہ اُس نے ایسی بات سجندگی سے کی ہو ہے حض
دل میں سے دنبان سے کار در مطاع ہے مگر کھڑھ کا کر کے کھڑ کر جمھے ہو، تولیت تفار

كرواورالترسيماني انكر الترنينافيين كربير دعيري سنائي عران نَّعْفَ عَنْ طَأَ إِفَ إِ مِّنْ كُوْ الرَّبِم ال يس الك كروه كومي " كردي كَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَانَى كي يصورتين بوسكتي بي مثلاً بيكر الديرتعالي توسرى توفيق عطاكسة من جيام يوبعن بفين صنور على اللهم كے زمانے كے بعد سے دل سے الب موكر اسلام م كلطور پرداغل ہو گئے ،الٹرنے ان سے درگذر فرایا - اورجس گروہ نے معافی میں انگی، اُن کے دل کفربرا را ہے رہے ، ننافقت ان کے جم وجال میں رجی بى دى وه لاز مائىزاكى يى دۇ يا ياسى دۇگ جارى مىزاسىيە ئىچى نىدىكى كىگى وج ظامرے باکنگ می کانوام خرم این ده مجمم ای ہے، دہ سے دل سے ایمان ندلانے لہذا وہ سنرا کے متحق کھرے۔ بہاں العدر نے من فقین کے وہ حالات بیان فرائے میں جوعزوہ تبرک مے خمن میں ظاہر ہوئے ۔ آ گے من فقین کے بعض دیگر قبیرے اوصاف بھی بیان ك كني بك

التوبة ٩ آيت ١٢ تا ،>

واعسلمواً ۱۰ درس بت جهار ۲۴

وَ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُ مَ رَمِنَ. لَبَعْضِ مَ يَأْمُرُونَ بِالْمُنُكِّرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ فَنُسِيَهُ مُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ لَنَ الْمُنْفِقِ لَنَ الْمُنْفِقِ لَنَ هُ مُ الْفُسِيقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَتَ عَلِدِيْنَ فِيهَا الهِيَ حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۚ وَلَهُ مَ عَذَابُ مُّقِبُ مُ كَالَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ كَانُوا اَشَدَّ مِنْكُمُ قُوَّةً وَالْكُثُرُ اَمُوَالًا وَ اَوْلِاداً ﴿ فَاسْتَمْتَعُولَ بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَكَنَّفُتُهُ بِحَلَاقِكُمُ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنَ قَبُلِكُمُ بِخَلَاقِهِ مُ وَخُضُتُمُ كَالَّذِي خَاضُوا ﴿ اُولِلِّكَ حَبِطَتُ اَعُمَالُهُ مُ فِي الدُّنيَا وَالْاخِكَةِ عَ وَأُولِلِّكَ هُ مُ الْخُسِرُونَ ﴿ الْخُسِرُونَ ﴿ اَلْعُ كَالِّحِهُ نَبَا ۗ الَّذِيْنَ مِنُ ۖ قَبُلِهِ مُ قَوْمِ نُوْجٍ قَاعَادٍ وَ تَكُودُ لَا وَقُومِ إِبْرَاهِيكُمَ وَاصْعَبِ مَدْيَنَ وَالْمُوْتَفِكَتِ ۚ أَنَتُهُ مَ رُسُلُهُ مَ إِلَاكِينَتِ ۗ فَنَمَا كَأَنَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مُ وَلَٰكِنَ كَانُوا اَنْفُسَهُ مُ يَظْلِمُونَ ۞

ترحب مله :- منافق سرد اور منافق عربتی یه بعض بعض سے ہیں . پہ کھم میتے ہیں بڑی بات کا اور منع کرنے ہیں اچھی بات سے اور سکیرے بی لیے المحقوں کد -انہوں نے اللہ تعلیے كو فاموش كر ويا ہے ، پس الله نے انہيں اپنى رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ بیک نافق لوگ وہی ہیں افران کی 🏵 الله نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جنم کی اگ کا جن یں یہ ہیشہ سے طلے ہیں ، وہی وال کے بے کافی ہے اور النفر نے وال پر مجلکار کی ہے اور اِن کے بیاے دائمی عذاب ہو گا ﴿ اَن وَرُّ كى طرح جو تم سے بيلے گزرے ہيں . تھے وہ زيادہ طاقت وائے تم سے اور زیادہ مالول طلے اور زیادہ اولاد طلے میں انہو نے فائرہ اٹھایا بینے حصے کا ، پس تم نے فائدہ اٹھایا بینے صے کا جیا کہ فائدہ اٹھایا ان وگوں نے ج تم سے پہلے الكذار مي الن عص كا - اور محص تم باطل باتول مي جيا كر وہ محصے يى لوگ بي جن كے اعال ضائع ہو چكے ہیں دُنیا اور آخرت میں اور سے لگ ہیں زیاں کار 📵 ک اِن کے پاس نہیں آئی خبر اُن لوگوں کی جو ان سے پہلے گزائے ہیں لینی نوح علیه اللام کی قرم اور قوم عاد اور قوم ممود ، اور ابراہیم علیہ اللام کی قوم اور مدین کے کہنے طابے اور اللی تبتیول والے۔ ائے اُن کے پاس اُن کے رسول واضح نثانیاں سے کر بس نمیں تما السّر تعالى الياكم الن يرظلم كرنا ، لكن سق وه خور ابنى مانول

پر کلم کرتے 🕝

دبطرأيت

اعطلاها

ارتاد برئاس إلَّ الْمُنْفِقِ أَنْ كَالْمُنْفِقَةِ بِسَكَ مَافَق مِرْ ار منافق عورتیں رمنافق کی جُع منافقین سیداور منافقة کی جمع منافقات ہے التنريني مردوزن منافقول كي ليي جمع كاصيغه استعال فرايسة بعني أكم جى بات كا ذكه اراجة وه تام مردوزن منافقول بريكياك لاكوم وتى ب تران باك مرببت مى اصطلاحات بيان بونى برين بي ايب منافق تحي ہے منتلاً قرآنی اصطلاح میں کا فراس تخص کو کہا جانا ہے جو التنر تعاسے کے مارے پاکسی اکیس حکم کا انکار کرفتے یعب طرح ایان لانے کے بیلے تام اجزائے ایمان کی صدیق صروری ہے اور کسی ایک جزو کی کوتا ہی ایس ان سے فارج کرینے کے لیے کافی ہے اسی طرح کسی ایک جزو کا انکاری کا ہوجانے کے لیے کافی ہے اور اس کے لیے تمام اجزائے ایال کا نکافیور منیں - ایمان دار بننے سے لیے ضالعا کی کی زات صفات، اس کی طربیت اس کے ملائکہ، کتب ساویر، تمام رسل، قیامت کے دن اور تقت رہر خيروشر ريفين صرورى سب اسى طراح الم مبينا وي فيلتي بي كدان اجزائے إيمان

میں سے کسی ایک کا انکار بھی کا فریننے کے لیے کافی ہے قرآنی اصطلاح می منزک اصفحف کو کنتے ہی جواللہ تعالی کی ذات كومانيت بوسئے اس كى عيادت ياصفت مختصه بركسى دوسرى بىتى كوشركب · بناتا ہے مشرک خدا وند تعالیٰ کامنئر تر بنیں ہو تا مگر وہ مشرک کا ارتکاب کرکے كافرى كى طرح بوجا تاسب - اسى طرح زنديق بالمحتمعي اصطلاح سے طور يراتعال مونات - اورب الفلظ ايستخض بربر ہے جاتے ہيں جرآ ياست اللي اول حو کا ایامطلب بیان کرنا ہے جوالہ الراس کے رسول کی مراز نہیں ہوتا . نیخص بھی کا فرسے مناجلتا ہے۔ اس کے علاوہ سرتہ کا لفظ بھی اصطلاح کے طور پر اليے شخص كے يلے بولا عالم اللہ جوعاقل ، بالغسه ، اسلام بي وافل ہے اور بچراسلام جھیور کر رہے ہوجا تاہے یا کوئی دوسرادین اختیار کر کیتا ہے مثلا يبودي، عيبائي، مندو وعنيره موجاتا ہے۔ اسى طرح منافق بھى اكيب اصطلاح سبے اور منافق دوقتم سکے ہوتنے ہي یعی اعتقادی اورعملی - اعتقادی منا فق حصنور علیدالسلام کے زمانہ کی تعظیم طور برکلہ ٹریھ کراسلام میں واخل ہوجاتے ، فازیر صفے اور دیگراسلامی مور بھی بجالات منكردل سے لنز توالٹ تعالی کی وحاسیت کی تصدیق کرتے اور زحضور على السلام كى دسالت كوتسليم كرتے وہ قرآن باك كو آسانى كتا ب بھى ند سمجھنے تھے اکثرجاد سے گریز کرتے اور کھی مجبوراً مشرکے ہے ،وجائے ۔ اعتفادی منافقوں منافقوں میں عبدالنظرین الی کا نام سرفہرست سے ابیودیوں میں ہے اور تھی سبت ہے ہوگ منافق تھے۔ منافقوں کی دوسری قبر عملی منافق ہے بیس کو اخلاقی منا فق بھی کہاجا تاہے۔ اللے لوگوں سے دِل میں ترایان موجود ہوتاہے اورزبان سے اس کا اقرار می کرتے ہیں محرعلی طور میاس کی تصدیق نیں كرياتة ، گويا اكيب جيز كو المسنة ہو تے بھی اُس پر جمل كر نے سے قاصر

کے ہیں۔ بیاں میر قرآن پاک میں جن نافقین کا ذکر بار ارا گیاہے، اگن سے مراد اعتقادی منافق ہیں اور یہ کا فروں سے بھی برتر ہوتے ہیں۔

نزول کے اعتبار سے سورۃ لوبدقران کی سے اخری سورۃ لہذا اللہ تعالی نے اعتبار سے سورۃ لوبدقران کی سے اخری سورۃ ہے انذا اللہ تعالی نے ایمان والول کے لیے تعام صروری باتیں بیان فرا دی ہیں ۔ جاعت کی تطمیری خاطر پیمنلہ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ منا فقول کی انہوں سے خبردار سے ہوئے انہیں اپنی جاعت کا فردنہیں سحبنا چاہیئے ۔اگرانہیں قریب کروگے ، اپنا ہم راز نباؤگے تو نقصان اٹھا ڈکے ۔ اس سورۃ کا ایک نام سورۃ ناعنی اسی دج سے سے کہ الکر تعالی نے اس سورۃ بی منافقین کا یردہ جاک کروہ کیا کہ سے انہیں خوب رسواکیا ہے۔

منافقتن رکیے ادماف

النيزتعالى فيان أياست مين منافقين كمص تعبض اوصا حث بيان فرمائ بن ارشاد بوتا المنفِقة في كَالْمُنفِقَتُ كَعِضْهُ وَمِنْ الكفين منافق مرداورمنافق عورتين بعض بعض سعين بعيى ايب دوسطر مع شاببت الحيمة بن ربي تشابه في الاخداد ق سي يي ايك وسر کے ساتھ بوری بوری شاہست رکھتے ہیں۔سب کے افلاق ایک جیسے بئى مجو كام مردكرتے بى وہى تورنى كرتى بى گويا ايك دوسے كے مين بس استقيم مثلبت معتعلق فورصفورعليه السلام في عض أدميول كى نببت فراي أَنَا مِن فَى هُ وَهُ وَمِنْ يَعِيْ مِن السَّ بول اوروه محب ہے-اس قسم کے الفاظ حضرت جعفرہ مصرت علی ، ام حمین ، اور بعض والخرصحان كيري أتع بي حصور اللها المعلى المعالى المعال كروه محجهس بب اوريس النسس بول العيى حرصف من مير الديائي عاتى ہدومی ان میں مجی موجد دہے۔ اس طرح سال منافقین سے بارسے میں فرایا ہے کہمردوزن بعض الن کے بعض سے بیں بعنی رسب افلاق میں ایک <u> عیدیں اور اکی جال جلتے ہیں</u>۔

فرمایان کی صفنت بیہ ہے کامُ رُونَ بِالْمُ شُکِرُ مُرَى اِسْ کی مقین کستے ہی وَكَينْهَوْلَ كَين الْمَعْدُ فَعِن اوراَحِي بات سيمنع كرتے ہي - ال كى رہیں اور رایگنڈا بری بات سے لیے ہوتی ہے ۔ بیر ہیشہ لہود لعب محصالی سنے فھائنی اور جھوٹی باست کی تفین کرتے ہی اور لوگوں کونیک کام سے روکتے بھی کے تیا ہا بھٹا اسلام اور ایل اسلام کے خلاف ایبا برایگنیڈا کرتے ہیں کہ لوگ دہن حق کو قبول نہ کریں۔اس کے برخلان شیطانی کام کی طرف طاعب کریں گے ہوکہ بہت ہی جمی خصلت ہے۔ التركينافين كيتيرك خت يهاك فرائي وكيقبطنون آيديكه و تسوا الله فَنِيدَة عَرِوه لِنے إبحقول كوكيڑتے بم يعنى بحل سے كام يتے بي انوں نے اللّٰه كوفرائو کردیاہے۔ لیسس النٹرنے انہیں اپنی رحمست سے محروم کردیا کھی حال ال عن مرف كاموقع ألمي مهادى تارى بوتى ب يازكواة وصدقا کی ادائیگی کاموقع ہوتا ہے تولم تقدروک لیتے ہیں سنجل کو برترین بہاری کہاگیا ہے جصنور علیہ السلام سے سلسنے ایک شخف کا ذکر کیا گیا کہ اس میں اس ایسی ایسی خوبیاں یائی مانی ہیں بُرگروہ مخیل ہے ۔ آب نے منرمایا آنٹی کا پر اُڈ وَعِمِنَ المجنيل تعنى سخل سے مرمع كركون سى بيارى موسكى سے ؟ جوشخص تخبل سے وہ کسی تعربیت کے قابل تیں ، ترزی نشر نفیٹ میں ہے کہ بخیل آ دمی المطر سے دور مغلوق سے دور اور جنت سے دور موتا ہے اور الیا تخص جنم ت قريب موتاب وفرايان المُعْنِفِقِينَ هُ مُوالْفِيسِ فَوَيْنَ منافق لوگُ ہی نافر مان ہیں۔ فاسق بھی قرآنی اصطلاح سیے اور اس سے وہ شخص مرد موتكست جوايان لانصك باوجود احيى بات يعل نبس كرا لمك خداتعالی کی نافرانی کر آب اور جنعض مانتا بھی نہیں اور افرانی بھی کراہے وه كافريمى بد اور فاسق بحى يكويا فاسق كالفظ عام بد. فرايا فَعَدُ اللَّكُ الْمُنْفِقِ أَيْنَ وَالْمُنْفِقَةِ وَالْكُفَالَ كُفَالًا كُفَالًا كُفَالًا كَالُكُ 

منفقوں کیے پیے منز عورتوں اور کا فرول سے جہنم کی آگ کا جس میں ہمینہ رہی گے جب طرح کا فرافدا،
ریول ، کرتب سماویدا ور آخرت کے منحری اسی طرح منافئ بھی منکہ میں السر
سنے ان سے دوزخ کا وعدہ کیا ہے ۔ فرایا چھی حسنہ بھے فرحمی سنجیا
ہی ان کے لیے کا فی ہے ، یہ ان کے لیے سبت بڑی مزاست ۔ اوراس
کے علاوہ و کھ تھے مو اللہ اس السرے التی مرسینہ کا رہی ، ہہ لعنت کا
معنی بھی السری رحمت سے دوری ہے ۔ و کہ ہے تھ کھی السری مقبل اور ائن کے لیے وائمی عذا ہے ہوگا۔ وہ اس دوزخ اور بھی کا رہے بات عامل نہیں کرمکیں گے۔

نہیں کرمکیں گے۔

مالقراتوام سيسے مزادرت

فرايان كمثل اليه عَاللَّذِينَ مِنْ فَبُلِّكُ عُرَاكُم مِنْ اللَّهِ مِنْ فَبُلِّكُ عُم مِياكمتم م يهك لوگ گذر سے ہيں . وہ بھي إن كى طرح مغرور تھے سے انوا استد مِنْ كَرُ قُوَّةً وه طاقت بن تمس ذياده تص مح والول كاعزور تورا في كے ليے بعى الترف انيس بي فراياتها مَا ابكَعْقًا مِعْتَ ادَمَا التَّنْ الْهُ عَالَى مَا التَّنْ الْهُ عَالَى بتهين يبليا وگول كاعشر عشير بحي نهيس مِلا يجرجهاني قوست ادر مال و دواست اللرف الشوري اكلاني ، إلى ، اليجنع ، الوراً اوركندها التنديب كودى، تهيس تواس كا دسوال مصريجي نديس مِلا - اسب منافقة ل كويجي بي ب سعجائى جارى سے كرتم سے بلے لوگ تم سے طاقت میں زا رہ تھے وَاكُنْنَ امْوَالْا قَا أَوْلاً ما اورال ودولت اوراولادس مى زياده تص فَاسْتَمُنَعُول بِنَادُ قِهِ وَيِس النول نے لينے سے كافائرہ الحايا -ان كے ليے اللہ نے اس دنیا میں خبنا مصم حرکیا تھا وہ اس سے متنفید ہو نے مگر آخرت كاخيال مذكيا عكم خفلت مي المرسه كسه مفاتعالى كوفراموش كرديا- التر نے فرایا فاستھ تعدیم بخالاف کھ سے مجی اپنے مصے کا فائرہ حال كريوكَمَا اسْتَمْتُعَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ جِنَلَاقِهِ مَ بِبِاكِم ان توكول في النه حص كافائره الماياجة مس يله تع وحصات م

کالگذی خاصی اورتم بھی باطل باتوں میں کھٹ کے جبیا کہ دہ توگ کے میں کا درہ توگ کے میں کا درہ توگ کے میں کا درہ تو دا تھے۔ کا میں میں خرص وہ تھیل کور، اسو دافعہ اسی طرح تم بھی اسی امرہ ہے ہی اسی میں میں اسی میں میں میں کہ کالڈی موصولہ مفرد ہے اور یہ موض کی طرف مارہ ہے تھی جس طریقے سے پہلے لوگ فضولیات میں کھٹ کے کی طرف مارہ ہے اللّذی میں میں میں کہ سے اللّذی سے اور اس کا دوئے سن اُن لوگوں، منظوں میں مفرد ہے اور اس کا دوئے سن اُن لوگوں، قومول اور گروہوں کی طوف ہے باطل میں گھے تھے مفرد کے بطور جھے اتفال موسے کی مثال اس عربی شعر میں بھی ملتی ہے۔ موسے کی مثال اس عربی شعر میں بھی ملتی ہے۔ موسے کی مثال اس عربی شعر میں بھی ملتی ہے۔ موسے کے کا الذی حالت بھی کے حماء ھی موسے الفقوم ہے اللّذی حالت بھی کے حماء ھو

ھسھوالقتوم کے الفتوم ہے الفتوم میا امرخالد وہ قوم جن کے خون فلج کے مقام برگر سے ہیں، وہ بڑے کال درجے کے لوگ تھے اے ام خالد! ہر حال یہ تفظم خورہونے کے باوجود جمع کا مطلب محمد ناسی

بهى ديناه . فرايا أولِياكَ حَبِطَتُ اَءُ مَا أَهُ عُرِفِى الدُّنَدَ اَوَالاَخِيرَةِ

یمی لوگ ہیں جن کے اعمال صنائع ہو سکتے اس دنیا ہیں اور اُخرست میں بھی۔ دنیا یم جن چیز کو عالم کر سنے سکے لیے اسول سے من فقست کا داستہ اختیار کیا ،

دی اللی کے ظاہر کر نینے کی وسیسے روہ لینے مقصد میں کامیاب نہو سکے اور ان کی ساری کارگزاری حنائع ہوگئی۔ اور آخریت میں بھی کفراور نفا ق

انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے گا۔ اُن کو نجات نفیب نہیں ہوگی بلکہ ہیشہ ہیشہ کے کے جہنم میں جائیں گے ۔ فرایا وَ اُولیاکَ ھُٹے وُ الْحِنْدِیُ وَ اور بہی وگ ہیں زیاں کاربینی نقصان اٹھانے وائے ۔ اگریہ لینے سے بہلے لوگوں کے

اعال کا ضیاع كرت مركا بنول في نفاق اختيار كرك كي فائده عاصل ذكيا -

سالقراقوم) محصالات

اب آگے اللہ تعالی سے بعض بلی قرموں کا ذکر کیا ہے جن کے واقعات سے منافقین نے کچھ عبرت علل ندی ارتثادہ ونا۔ ہے اکٹے کا تھے کو مذبہ الَّذِينَ مِنْ فَبِلُهِ ﴿ وَكِمَا الْنَ لِكُ الْنَ وَكُولَ كَي خَبِرَنِينَ مِنْي جَوَانَ سِي يَكُرُرُ مِی ربعیٰ الترتعالی نے بیلی قوموں کو اُن کی نافرانی کی وسیسے ہلاکت مِن اُل رہارے یے عبرت کاسامان پیاکر دیاہے اور بہم بر المطرتعالی کی بنن مہانی و کرینہ وہ جس می بلاکت میں ڈال کر آئندہ آنے والے توکوں کے لیے ہمیں بھی باعث عبرت بنانے ہم قادرہے ۔ اسی بیے فرمایا ، کیاان لوگول کے اس ملی قوموں کی خبر نہیں بینجی اور فریس کرن سی تقیں ؟ فرطایا حقوم لفہے سے پہلے نوح عیبالسلام کی قوم کاحال ویکھٹے . اسنوں نے افرائی کی لو الله نے پوری قوم کو یا نی میں عزق کر دیا ۔ اور حضرت فوح علیداللام مے بمراہ كنى يى صرف وہى لوگ بي جوصاحب ايان تھے۔ وَسَعَادِ وَكَالِهِ وَكَالِهِ وَكَالِهِ وَكَالَمُ اللَّهِ عَلَى قوم عادِ اور تمود کے النجام میھی عور کر لیں۔ النٹر تعالیٰ نے کسی برمنحست آندھی میں کر ملاک کیا اور کسی قرم کو زلز ہے سنے ایجرا اور چنے نازل ہوئی ۔ ان کے عجر تھے ہے۔ ہرچیز تا و بالاہوگئی اور اوری کی بیری قویں ملاک ہوگئیں۔ بجروزايا وفقور إبراهب وصرت ابرامهم عليه السلام كي فوم حالات برمعی نظرکریں ۔ امنوں نے الترکے خلیل کیے ساتھ سخت ، برمولی کی اور انیں بلاک کہ نے کی کوشش کی ۔ آپ کو بجرت برمجبور کیا گیا مگر كياوه ظالم بادشاه صحيح سلامست رط ؟ تاريخي كمّا بول بس بي كرانشرتعاسك نے اس را کے محمد کوملط کر دا جواش سے ناک بیں گفس گیا۔ التر نے ایس مزایں بتلاکیا کم محفیری تکلیف سے بچنے کے لیے سرمیج تے مروانے بڑتے اف كي قوم كاحال بعي اليابي بؤا أكرج قوم الإبيم كاتفصيلي ذكرنهيس ممناتاتهم

فراي وأصلحب مدكر بكن اورمدين والوك كاحال يعيى اليامي مؤاري تجربین لوگ تھے مگز ای تول می کمی بیٹی کہتے تھے، اللر کے نبی نے سمجانے کی ٹری کوشش کی مگران مرکھا ترد ہوا ۔ آخرالسے آسان سے الكرساكراس قوم كوملاك كيا- فَالْمُنْ فَيْقِيكَة اورالطي لبتى والول كے حال سے بھی عبرت علل كرد مير قرم لوط ميے جوارون كے سمنے والے تھے. اسُ زما نه سنه سي الرسي حيد الانحد لفولس بينتل به قوم آباد يحتى و وعليه السلام سالهاسال کے بیلنے کہ نے سے مگراپنی بیٹیوں کے علاوہ بوی نے بھی ا كان قبول مذك اس قدم كاحال فرآن من موجدد ہے كم اس مبتى كوالدك كريٹخ واكي اوراورير مسيقفري برسائے كئے مرحظرنشان زدہ تفا اوراس بربلاك بون واليكانام بحما بواتها براوك الظ كام كرت تع تع توالسّر ن منزايس إن كى بىتى كوالىك ديا اور وە الك كريے كئے . فرايكيا إن قديموں كا مال منافقوں كے اس نہیں بینجا کریہ اس سے عیرت عال کرتے۔

فرایا آئ ہے۔ آ رسکہ کم و بالمیت اُن کے باس اُن کے دول واضح ن نیاں سے کرا سے کہ السری طوف سے مجزات لانے اور السرکے اسکام اُن کک بہنچا کے مگر اننوں نے ایک ندشی اور آخر کار ہاک ہوئے فرایا ہے کہ السر نے ایک ندشی اور آخر کار ہاک ہوئے فرایا ہے کہ آن برکوئی فرایا ہے کہ آن برکوئی فرایا ہے کہ آن برکوئی کارٹی آندہ کارٹی آندہ کہ کہ وہ خود ہی ایک مالی کارٹی کارٹی آندہ کارٹی آندہ کارٹی کے اور ایسے باطل اعتقا وات افتیار کے اور ایسے برائے کا مالی بال کارٹی کے من فقول کر عبرت ہی اس طرح یہ واقعات من فقول کر عبرت بی اس طرح کے اور جس طرح یہ واقعات من فقول کے ایمن عبرت بی اس طرح کے مارٹ کی کارٹی کے میں کارٹی کارٹی کے میں کی کارٹی کے مارٹ کے بیا کارٹی کی کارٹی کے میں کی کارٹی کے میں کی کارٹی نے ہی قومول کے اور سے کے داش نے ہیلی قومول کے ہمارے کے داش نے ہیلی قومول کے دائی کارٹی کے دائی کارٹی کے دائی کی کرائی کے دائی کارٹی کے دائی کی اس کے دائی کارٹی نے ہمارے کے دائی کارٹی کی کارٹی کے دائی کارٹی کے دائی کی کارٹی کے دائی کارٹی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کارٹی کے دائی کی کارٹی کی کارٹی کے دائی کی کارٹی کے کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کا

مقام عبرت

حالات ہماری عبرت سے لیے بیان فرملئے ہیں اگر ہم موغیفلت

میں پڑے رہی گے اور عبرت نہیں جڑی گئے تو کچید عجب منہیں کر جارے ما تقدیمی وہی سوک ہوجو پہلے تو اول کے ساتھ ہوا -

 واعسلموآ ۱۰ درس بت وینج ۲۵

﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ لَعُضُهُ مُ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَ يُقِيبُ مُونَ الصَّلَاوَةَ وَكُوُّتُونَ النَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ الله ورسوكه اوليك سيرحمهم الله إلى الله عَزِيْزُكُوكِيَ عُرْآ وَعَدَ اللهُ الْمُوَمِّمِنِ أَنَ وَالْمُؤْمِنِ أَنَ وَالْمُؤْمِنِ جَنْتِ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خُلِدِيْنَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنِ ۚ وَرِضُوانَ عُ صِنَ اللهِ ٱكْبُرُ ذُلِكَ هُوَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ مُ تن ما اور مومن مرد مومن عورتی ، بعض ان می سے دوست ہیں بعض کے ، کم فیتے ہیں وہ نیک بات کا اور منع كرتے ہيں بڑى بات سے اور قائم كرتے ہيں نماز كو اور اوا كرتے ہيں زكواۃ - اور اطاعت كرتے ہيں اللہ اور اس کے رسول کی - یسی لوگ ہی کم عنقریب اللہ تعالی ال پر رحم فہائے گا . بیک اللہ تعالی غالب اور مکت والا ہے 🕙 اللَّه نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بشتوں ا كر بتى مول كى ان كے سائے نبري . جيشہ سبنے مالے ہوں گے اُن میں اور رہائش گاہیں پاکیزہ سے کے باعوں میں اور الشرتعالی کی رضامنی توسے بڑی ہے، یہ ہے بڑی کامیابی(۲)

سورة انفال اورسورة تدبيركا مركزي صنمون اسلام كاقافدن صلح وجباك ربطآيات النامي حباد كى صنورت اور فرضبت اوراس كے فوائد كا مذكرہ ہے اور ما تقرمانی جاد کوترک کرنے کا وبال اور خیارہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ترک جادی وسیے توم ہرا دبارا ورزوال آتا ہے ،الٹر نے ان سب چیزول کو بالوضاحست بیان کیا ہے۔ گذشتہ آیات میں السّرنے جا دسے تیسجے کہنے والے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور بھرائن کے اوصا ب فتیمر کا ذکر بھی فرایا ان اوصاف کی وجہ سے منافقین کے انجام کا ذکر بھی کی گذشہ درس میں یے بھی بیان ہو جیکا ہے کرمن فق مرد اور عور تیں ایک دوسے سے شاہدت ر کھتے ہیں۔ اُن کے افلاق،عادات اور ضائل ایک عصیمی، وہ ہمینز برائی کاچکے نیتے ہی آورنگی کے کام سے منع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی درجے کے تیجس ہی اور الکٹری راہ بی خرچ کرنے سے لینے المخفروك يلية بئ اننول نے الترتعالی كرفراموش كرديا ہے توخدانے مھی انہیں اپنی رحمت سے دور کردیا ہے۔ نیز فرایا کہ کا فرول ور فقو كوالتأتعالى حبنم م داخل كربيكا والترني منافقين كوسابقه اقوام سمي عالات سے عبرت بھی دلائی کم اہنوں نے افرانی کی تووہ سحنت سزایں مبلامو کے المربه لوك بعي حق كوت بول بنين كريس كے اور قبيح حركات سے باز نندي في كے توان كاحشرهي سابقة اقوام سے مختلف نہيں ہوگا۔ باست بهال سے حلی تقی کرن فعین جها دسے گریز کرستے تھے اور السرکی راه مي انبامال مخوشي خرج نبين كرية تصريح فران كي مقابع من البيتعالي نے وزوں اور اُل کے اوصا دے جبلہ کا ذکر کاسے - اُل کی خصوصات، اُل کے کام اور بھراک کا اسخام تھی بیان فرایا ہے۔ قرآن ایک کا یہ اسلوب بان ہے کہ جال ترمیب کی بات کر تاہے وال تریخیب کا ذکر بھی ہوتا ہے

بنائيهما فعين كيح تذكرك كے بعداب ومن مردول اورعور توں كا ذِكم

ہور داسے کرمنافتی مردوں اور بورتوں کی طرح میمن مردوزن بھی ایک وسے سے شاہت رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کرمن فقین کا تشاب فی الاخلاق الی م ہوتا ہے جب کرمومنوں کا تشابر نکی کے کامول میں ہوتا ہے۔ صنعب نازک انسانیت کانصف ہے۔ انسانی گاڑی مردوزان ہی ك دوبيول يطيق ہے السّرف ابتدارسے مي خَلَقَ مِنْهُ الْوَحْهُ ا فر الکراس کی حکمت ظاہر فرادی -النائیت کے یا جتنا مرد صروری ہے اتنابی عورت بھی صروری سے۔ دونوں ان انی تدن کے بنیادی عضری إن دونول مي سے أكر اكيس صنف ننهوز دُنا كانظام مي نني على كتا. لهذا براكيب كواسى عيثيت كوسمحفنا عاسية والتريني يرسار ع ها أي مورة نسادیں بیان فرانسے ہیں . مرداورعورست ان فی سوسائی سے اسم ترین کان بس، البته عورت كم مقابل من مردكو السّرف فرقيت بخبى سباء أور ہراکی سے عقوق و فرائض اور ہراکیک کا دار ہ کا رمقر کیا ہے حرطرے مروم کلفت ہیں . اسی طرح مور تیں ہے کلفت ہیں اور حبطرے مرد کے لیے اینا میان عل ہے اس طرع ورت کے لیے بی دارہ کارے جن طرح مرد کو عبدات كى صرورت ہے اوراس كے نتیج میں سخان كى صرورت ہے اسی طرح عورست کوھی اِن چیزول کی ضرورست سہے ۔ البتہ ان دونول کے درمیان تفریق صنعند کی وجہ سے ہے -السرنےم دول کوعورتوں میہ فوقیت دیچر کچید مزیر فرانفن عبی الت سے سپردیے ہیں، ناہم شریعیت کی نظر میں دونوں کیاں مخاطب ہیں۔

ا مام شاہ ولی النز اپنی معرکت الآلہ کتاب مجۃ النز البالغ میں فراستے میں کہ اجتماعی نظام کی ذہر داری النزنے مردوں پر ڈوالی سہے بمعلمانوں کے امیر کے لیے شرط ہے کہ ملمان ، عاقل ، بانغ آ در مرد تہو بحورت مہما نوں کی امیر نہیں ہوئے تے بعورت کا کام مجھلی صفت میں تحظرا ہونا ہے اَ جیٹ وا مردوزن کامعاشرتی حیثیت

مروزن کا داره کار

النِّسَاءُ مِنْ حَيْثُ حَيْثُ أَخْدَى هُنَّ اللَّهُ عُورَتُول كويتيجه ركهو جهال التشرف ان كامقام مقركيات - جب بجي يورتول كوسلي صعف میں لانے کی کوشش کرو گئے ، انتظار ہی پیا ہوگا ۔ انگریز عورت کو آگے لائے تو ڈنیا نے تام خرابوں کامشامہ کہ لیا۔ اگر ہر دفتر، محکے اور اوارے یں عورت کام کر لی تو بھار ہی پیاموگا ۔ یہ توبیوی صدی ختم ہورہی ہے كزمشة صدى كمي أكيب انكريز مؤرخ اوفلى فى كما تفاكر بعلنت بويمار اِس قانون پرجوانگریزول نے وضع کیا ہے ۔اس کانیتجریہ ہے کہ اورب کی بنیا لیس کرورگی آبادی میں سے لیتین کے ساتھ بنتالیس ملال کے آدمی بھی نئیں ٹکا ہے عبا سکتے معور تول اور مردول کوخلط مط کرسنے کا بنی میتجہ سکتے گا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ہر جبر کو لینے لینے مقام پر دکھا ہے بعورت کے لینے فرانفس ہی مگر لینے وائرہ کاریس رہ کہ۔ اگر عورت مردول کی عن ين تحظري بوگي نولاز مَا خزاني بيدا بيوگي ۔ حبا د حبيا عظيم فرص معي اصلاً مردول برفرض ہے ،عورت اس کے لیے مملف نبیں۔ کال عورت محامرین کی معاون بن محق ہے۔ ال کی فدمت پر مامور ہو کئی ہے۔ اگر تنوار سے کر اس کھی مورج برمردوں کے شام بشانہ جائے کی کوشش کر بھی۔ توامس کا رعمل ضلا وفطرت اورخراني كاباعث بوكا.

اسی طرح اجماعی امور می بورت مفتدی توبی سیمی سے مگر الم من کر ماز منیں بڑھا سیمی ۔ اگر تورت الم سینے کی تورند اس کی اپنی فاذہو کی اور فرکمی مفتدی کی۔ عام فاذوں کے علادہ مورت جمعہ اور عیدین کی فاذہو کی بیں بڑھا سیمی کے کیونکہ بہ خالفت مردول کی ذہر داری ہے ۔ الم مشعرانی شیف اپنی برڈالی ہے ۔ عور تول کا مردول کو جبلیغ کر ناخلاف فیلے اس ہے۔ اسلام کا اس سے امریکی ، روس اور اور رب کا ندل تو زندہ ہوسکتا ہے۔ اسلام کا تدن ذنره نهیں موگا یحور تیں صرف وہ کام کریں جوان کی ذرر داری یں ایک فرات کے خوات کی در داری یں ایک فرات کے گئی کے خوات کی کھر کی آبادی کے خوات کی کھر کی آبادی کے خوات کی کھر کی تربیت کورٹ کی اہمیت عالی ہے اولادی تربیت کورٹ کے بین اہمیت عالی ہے اولادی تربیت کورٹ کے بغیر نہیں ہوئی اس کا گھر ہوتا ہے جہال سے بغیر نہیں ہوئی ماس کا گھر ہوتا ہے جہال سے بنیا دی تعلیم عال کرتا ہے ہے۔

ما درسة ، ورس مختن إتو داد

انبان کومپلاسبق مال ہی تھاتی سہت اور جو کچھ سکھاتی ہے وہ معادی بخر یاد رہتا ہے۔ اگر کلمہ ٹرمطائے گی ، قرآن وصربیٹ کا درس دیگی تروہ یارہے گا اور اگر گالی گلوج اور گلنے سکھائے گی توبچہ دہمی کچھ سکھے گا۔ ہو کچھ ٹرھئے گی ہے ہے ذہن پراٹس کا نقش یا تی ہے گا۔

مرس ارشاد موالی می اور افلاتی می اور افلاتی و عادات میں ایس میں ایس میں اور افلاتی و عادات میں اور افلات و اور افلات و عادات میں اور افلات و اور افلات

مرکھتے ہیں یص طرح کا فرکا فرکا ، منافق منافق کا اصبے دین ہے دین کم رفیق ہوتا ہے ، اسی طرح مؤن مؤمن کا رفیق ہوتا ہے کسی مؤمن کا درست

اورسربریست کوئی کافرنبیں ہوسکتا۔ تو فربا ایمون مرداور مون تورنیں لینے لینے دار کرہ کارمی سے ہوئے آئیں میں شامیت رکھتے ہی اور ال میں

بعض الموريي بي كم يَأْمُسُوفَكَ بِالْمُعَوُّونِ النَّى سِهِ كَالْجِي فَصلت يسهد كه وه نبى كي لفين كرست بي وكي نُفَحُون عَنِ الْمُسَدِّ كَيْ

پیسے نہ وہ بی کا میں مرسے ہیں ویسہ کھوں عن المست ہی اور مرائی کے کام سے منع کرستے ہیں بمؤمن سرداور تورتوں کرجب ہی موقع ملا ہے وہ اچھی بات کرتے ہیں بیجوکوئی ٹراٹی کی تنفین کرے گا دہ

من فق بن گیا یامن فقة یا بھیرمشرک اورمشرکہ بن گئے۔ لہذا مومن مرداد پوری من فق بن گیا یامن فقة یا بھیرمشرک اورمشرکہ بن گئے۔ لہٰ دامومن مرداد پوری

ایان کی دعوت نیتے ہیں یا تبلیغ اور حباد کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے

علاوه مؤنبن اورمومنات فرائض کی تنفین کرستے اور شریعیت بهطرہ سے ثابت کھیائی کی ہاتوں کا پیم کرستے ہیں ۔ اور جو چیز بریع قل اور تشریعیت کے نزدیک بُری ہیں مثلاً تشرک ربوعیت ، نفاق ، ظلم وغیرہ ، اگن سے روکتے ہیں ۔ بر افلائی ، دھانہ کی فتہ نہ وفیاد ، حجوظ ، فرمیب اور فراط سے منع کرستے ہیں ۔

مصول علم کا فریفینہ

جلیغ کاکام اصلاً مرد کے ذمرہے، تا ہم عورتس عی اپنے ماحول می اسمی وقت جليغ دين كأفريضه النجام في حكيل كي حبب الن كے ياس محقول علم موكا اور اگر عورتول كوتعلى ئىنى دى كئى توده اجهائى كى تنعين كى على -اسى ياتي المعلم كمدان المح بنيادي حقق مي شاركيا كياس حككب المعليم فَرِيْضَكُ عَلَى كُل مُسْلِع عَمُ كاحصول برسلان كافرض سهاراس كے ساتھ مسلمية كالفظ مجي سكاتے بن مكر اس كي عزورت نيس بنيادى فعلىم كاحصول دونول برفرص ب ادر بنيا دى تعلىم ده ب حب س انبان ایناعقیده درست کرسطے بعقوق وفرائف کریجان سکے اور پیراس كے مطابق عمل كرسكے . امام شاہ ولى التر و فراتے بس كر اس وقت دنياكى اكثراً إدى اعراف مين به بحليد في طبقات كسان ،مزدور وغيره يك وين كى بات نهين بنيي - إن كي تعليم كاحكومت كوئى انتظام بنيس كرتى حالانكرير تنخص کے کیے تعلیم جبری ہونی جا ہیے اور بھراس میں دلین تعلیم کومقدم رکھا ما الے اکم مرتحص النے فرانص کو بیجان کران رعمل برا ہوسے .

بات المرابر مل سیے مراحل تو بیان کران پر بس بیر ہوتے۔
اس وقت دنیا میں برائی کی ابتدا عورت سے ہوتی ہے یہ تومردوں
کاکام ہے کہ عورتوں کی میحے تربیت کریں اورائی کوالیہ تعلم دیں کہ برائی کا
قلع قمع ہو سے مگراس کے برخلاف پر مردہی ہیں جوعورت کوخودگھید ہے
کربرائی کے داستے بر سے جاتے ہیں کھیل تاشہ ہویا سیروتفری کاموقع وروں
کومردہی ساتھ ہے جاتے ہیں ۔ اگر مردعورتوں کومیے داستے پر لانا جا ہیں تو بہ
بین ممکن ہے ، اوراگر مردہی ہے دین ہوں ، ہروقت عیائی اور فحائی کی

بالتي كري توعورت بني ويسي موكى - احياني كى تنفين كرنے كے ليے يہلے الحیانی سے واقفیت عنروری ہے اور یہ اچھی تعبیم سے ہوتی ہے،المندا حصولِ تعلیم مرد اورعورت دو نول کے فرائض میں دالفل ہے۔ فنوا یا لمون مرد اور ون عورتی ایب دوسے رہے رفیق ہیں۔ ین کا کھ كريتهي أدربراني سيمنع كريته بسكراس نباخي معالمه باكل العظم وحيكا ہے- اسيمسلمان آبيں ميں شابہونے كى بجلئے دوسري اوام مصاب قدرمثابه مي كمملم اور كافرس التيازي نبيب بوركا يمون كروا كالمبري كيمية نيس جليا اب تونشك في الاخلاق عليا يُول اوركا فرول ك ما بقر ہور طربسے مکیم کمان ان سے بھی گئے گذریے ہیں کیؤیکہ وہ لینے اول ہی ترک کر سے جے ہیں ۔ اب ترنیکی کی بجائے جائی کی تعین بیس مان دین پیش بن - تحصیل عاشم ، سود خوری ، برائی اور برکاری ، شرک آور به عاست ، رس باطله ، اور تغویات ملافر سے بیدیدہ مثناغل میں اور اپنی کے حق میں پراپکنیڈا كركه بها، آج بررائي كااشتهادمهان في راجه اسمعلي بي تو مىلمان بيودليول اورعنيبا يكول كوهبى ماست كركے بي رجبت كسم ملانوں بي امر بالمعرومت اوربنی عن المنکر کی صفت موجود رہے گی ہم زنرہ رہی کے ، بهارى قدم زنده رم كى حيدا فرادكى باست ننيس حبب ك غالب اكثرت نني كى طرف ركبرع نبين محريكي ، اسلامى انقلاب بميانيين بوسكمة - اجماعي نظام كى تبدیلی افراد کا نبیس، جاعتول کا کام ہو تاہے اور آیہ اسی صورت میں جمکن ہے کرقوم کی ساتھ فیصدی آبادی امر بالمعوون اور بنی عن المنٹر کا فریفیر سنجال ہے اگرالیالہوجائے گا توباقی جالیس فیصدی خودمخلوب ہوکر درسسند ہوجاک کے داور اگر اکثر سبت برائی کی طرف راعنب رہی تو میراصلاح احوال کا خواب مجمى مشرمنده تعبيزيس موسكتا .

فرمایا مؤمنوں کے دو کام توسیمی کرنی کا علم کمد

تے ہی اور بڑائی سے روکت

صلوة وزكفة

ميماذن

كأزبراطالي

بي، اوراكُ كاتبار كام يب وَيُقِيمُونَ الصَّلَافَةَ وه نازكور بإكرية بي نازاكي اليى عيادت بي جس سي تعلق بالطر درست بوتاب شياه عالعمين معدث دماوی فراتے ہیں کہ غازی مثال البی ہے کہ اگر کسی ماک کا جاگا ہوا۔ غلام وابس آ كركين مالك كي صفور بين بركر معاني مالك الما تومالك كاعضه ففندام وجاتسب إى طرح جب كوئى بنده كين يوددكار كي سامن وست بنة خازيس محطرا موما تلب تر الك حقيقي كاعضد فروبوما تاب. اورحبيكوني تخف التركي مصنورها صرنبين بوتاءاس كي عبادست نهيل كمرة كمكراغيارى اطاعت كادم بجرتاب توخداتعالى اداص بوجاتاب توناز كوترك كمناخلاتعالى كيفضي كودعوت ديناسي اسى يدوس والا كرمومن غازكور بإكرتے ہيں۔ نماز كا قيام گھرسے ہے كرچومتى سطے يك سب كافرليندست رحب حكران خود فالأبير صفى مكبس سكے اور عوام مينظام صاؤة النج كري مح ترسارا نظام درست بوجائے كا . فرآیا لاحظ في الدستكوم ليصن لأصسلفة كذاب كانمازس صدني اس كااسلام یں کوئی حصرینیں۔ فرایا نما زا واکرے کے علاوہ مومن مردوں اورعور توں کا يه كام مى وَكُونَ آلَن كَالْ كَالْ الْكَالْكُ كُونَ ووزكراة بعى اداكرية بي وزكراة سے دو فوالمرحاصل ہوستے ہیں ۔اس کی وجہسسے انسان سسے مجل دورہو آ ہے اور دوسرى طرحت مجبوراو محترج النافدل كى صنرورست بيرى بوتى سبے الما سنے اس میں یہ دوہری صلحت رکھی۔ ہے

النزاور رمول کی اطاعت

اب المرابان كى بانجري صفت بربان دوائى ب و كيلي على الله و كرام الله كرا

مَنْ لَيْنِي كِي سِهِ سِورة بقره بي موج وسبه - إِذْ قَالَ لَهُ زَيُّهُ السَلِيةِ جب ان کے میدور دگارنے ان سے فرمایا ۔ فرما نبردارین حاو تو آسینے فرز كُمّا قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَبِ الْعَلْكِمِينُ مَيْ مِرور وكارعالم كاطاعت وفرانبرداری کے لیے ہروقت تیار ہول میں اس کے ہرارشا دی تعبیل کے يد ما صرور "لَبْتَيْكَ اللها مَمْ لَبُسَيْكَ كَاللها اللها الله بن تيرا برحم نسر وحثم تسلم كرنے كے ليے حاصر ہول اليے يون مردول اور مون عور تول كم متعلى فرما يا أوللك سكي حكمهم الله يي وه فوش نصيب لوگ بي جن بر السُّر تعالى لقينيًا رحم فزملتُ گا- إِنَّ اللَّهُ عَبِ رَيْنَ كم يحد الله تعالى كال قدرت الله الارتكام الك اور الكرا والاسب وہ ابنی حکمت کے مطابق مومنین کوصر ور الغامات سے نوازے کا ۔ فرايا ياور كهو! وَعَدَ اللَّهُ الْمُعَوِّمِينَ ثَنَ وَالْمُعَمِّمِنَ بِينَ عَبْتِ عَجْنَى مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهُالُ خَلِدِيْنَ فِيهَا الترتعالى فيمون مردول اورمومن عورتدل سيدابيد باعول كا وعده كيا سے جن کے سلسنے نہریں بنی ہول گی اور وہ ہمیشہ ہمینیہ ان میں کہنے الیا ہوں گے۔ اس کےعلاوہ و مسلسکن طبیب نے فی حنت عدن ان كونهايت صاحب مقرى ادر باكيزه رط مُنْثُرٌ گابي نصبيب بهول گي ر واکشوں کے باغاست میں ۔ باغاست تو بغیرر داکشی سولتوں کے کھلے علم بھی ہوتے ہی مگر جنتیوں کو ایسے باغاست علی ہوں سمے جن میں بائش کے لیے کو تھیاں اور مینگلے ہوں سکے میال اختصار کے ساتھ استی جبزو<sup>ل</sup> كا ذكركياسيد، البته دومرك مقام بيعده لياس ، لذيز تربن ماكرلات و مشروبات اور دیگرنعتول کابھی ذکر ہے ۔خاص طور ہے۔ بیولوں کے متعلق فرماياً وكم منه في في الزُواج مُنطق في أن ك سيداخلاق وعاداً ادرنشكل وصورست سمے اعتبار سیے نہایت کی کبیرہ بیویاں ہوں گی۔ وہتخف

مؤنول کے لیے انعلات كغاسعادت مند بوگا ، ص كوپاييزه بيوى ، پاکيزه مكان اور پاکيزه كها ناپينيا نصب بوگا-

خیائے الکی

سشت بی ان ماری نعمتوں کے علاوہ البی روحانی نعتیں بھی نصیب ہوں گی جسکون ، راحست ، فرحست اور دوحانی مسرست کا باعست ہوں گی ۔ ره كياب، وَيرضُوانٌ مِن اللهاكاك بوه الله تعالى كى فوشنودى ہوگی جوسب سے بڑی نعمت ہے ، ما دی تعتیر عطا کرنے کے بعد النز تعالی جنتیوں سے فرائے گا ، کیا می تمہیں کچھ مزیرعطا کروں ؟ لاگ تعجبہے کہیں گئے که اے مولاکریم ! تولیے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جوکسی کوئنیں دی ہوں گی اب ادركون ينعمت إقى ب، التُدفراكُ كَا أحِدلُّ عَكَيْكُوُ بِصنُوانِيْ فَلَا ٱسْخُطْ عَلَيْ كُو لَعِنْ كَاهُ أَكْبُدًا مِنْ بِسِ ابِي تُوسُنودي أوررضاكي نعمت عطاكمة الهول اوربدنعمت تم مسيحيي نبين حجيبني جائي كالميكي مي تم سي ارد کھی ناراص نہیں ہوں گا جنالمخراہل ایان کوعتبی نوشی اس بات سے ہوگی کسی اور چیزے نہیں ہوگی ۔ اور بھیر دوسری بات یہ کر للَّذِیدَ ۔ كَفُسَنُ عَلَى الْحُصِينَ الْحُصِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ كَا الْمُعَالِمُ لَمُ في كا وَن يَادَةُ أُورِ مِهِ من بيطال موكا - اوروه التيركا ديار موكارير روعاني تعمق كأبلذترين مرتبه وكاراس سيدنياره خوشي والى كوني جيز نهيب موكى واس مقام پرصرف رصنوان کا ذکر ہے حب کہ دوسے مقام بر و مدار کا ذکر بھی آ تاہے لهذا جب بھی کوئی میں نیک کام کرسے تواس کی فواہش میں مونی جاسیے كم الترتعالي محشرس راصني بوط لئے۔

اورحتم سے بناہ انگا ہوں حب مدا تعالی کی نوشنو دی عال ہوگئی توسب مجه على موكيا واكر مذا راصى نيس موكا تركيه نيس مع كاريرست بنرى وعلي جُن كراك مؤن طلب كرتاب، فرايا فدلك هُوَا لْفَوْنُ الْعَظِيبُ عُ يرمبت بيرى كاميابي سبت كه التهركي رضاع الم بوجائے . السير في منافقوں کا انجام تھی بیان فرما دیا اور مؤمنوں کے نیک اعمال اور ان کے لیے انعام کا تذکرہ کی کردیا ہے۔ تاہم منا فعین کی ندست کا بیان اعبی مباری ہے  واعسلمواً ۱۰ در مربت دشش ۲۶

يَّايَّهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِ مُ وَمِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَبِنُسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَبِنُسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَبِنُسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَبِنُسَ الْمَصِيرُ ﴾ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا لَمُ وَلَقَدُ قَالُوا حَلِمَةَ اللهُ وَكَفَّرُ وَكَفَرُوا بَبُدَ إِسُلَامِهِمُ وَهَمَّوُابِمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا نَقَدُمُوا إِلّا آنُ أَغُنْمُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا نَقَدُمُوا إِلّا آنُ أَغُنْمُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا وَاللّهُ وَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

توجب ملے :- لے پیغبر ! آپ جاد کریں کافروں اور منافقوں
کے ماتھ اور إن پر سختی کریں ، اور إن کا ٹھکا، جنم ہے اور
وہ بہت بُری کوشنے کی عُلگہ ہے ﴿ وہ السّر کے ، ام کی
قسیں اٹھاتے ہیں کر انہوں نے وہ بات نہیں کی ، البستہ
سخقیق انہوں نے کس ہے کفر کی بات ، اور کفر کیا انہوں نے
لینے اسلام کے اظار کے بعد اور انہوں نے قصد کیا اُس چیز
کو وہ نہ یا سکے ، اور انہوں نے نہیں عیب پایا سوائے
اس کے کہ السّر نے ان کوعنی کر دیا ہے اور اس کے رسُول

نے کینے فضل سے پس اگر یہ لوگ توبہ کر جائیں تو بہتر ہو گا ان کے لیے اور اگر یہ روگردانی کریں گے تو اللّٰہ تعالی ان کر منز دیگا دروناک دنیا یں اور آخرت یں اور نہیں ہو گا ان کے لیے زمین میں کوئی حائق اور نہ کوئی مدگار (ای

ربطآيت

اس سورة كاموضوع بى جادب لهذا إس كا تذكره بور لا به الميلاشكرن اوركافرن كے ساتھ جاد كا كھم ديا يا اور الل كا ب كے ساتھ بى سوك كرنے كا كھم ہوا يہ اللہ بنے ساتھ بى سوك كرنے كا كھم ہوا يہ جوا يہ بول يہ اللہ بنے اللہ بنے اللہ بنے اللہ بنے اللہ بنے اللہ بنے اللہ بنان فرائی ہے اور بيسلا ابھی جاری ہے منافقين كے بُرے اوصاف كى فرمت بيان فرائی ہے المجام كا بيان بى ہو جيكا ہے ۔ اس كے ساتھ ساتھ اللہ تعالى سنے ايان والول كے اوصاف جيلا اور الل كو حاصل ہونے فلے انعابات كا ذكر بھى گذشتہ درسس ميں كر ديا ہے ۔

خطا*ب کی* ن*رعیت* 

آئج کی آیات بھی سابقہ سلامضون کے ساتھ مرابط ہیں۔ ادشاہ باری تفائی ہے

آئے گیا۔ النّبِی کے النّہ مقامات براس قیم کا خطاب پایا جاتا ہے جس میں روئے سنی تو و ران پاک کے اکثر مقامات براس قیم کا خطاب پایا جاتا ہے جس میں روئے سنی تو صور نبی کرم ملی الشرعلیہ ولم کی طوف ہوتا ہے مگر بات پوری امت کو سمجائی جاتی ہے۔

گویا تھم جواللہ کے بنی کو دیا جار ہا ہے ، وہ محم پوری امت کے یاج واجب التعمیل ہے مثلاً سورۃ کور آمیں ہے فضک لیّ ران بالی کی ایک کی سام کا می مقاب تو بی علی اللہ میں ہے کہ کا ملک اور قربانی کر و۔ یہ خطاب تو بی علی اللہ میں ہے ہے ہوئی سے اور وہ کم صوف اور قربانی کرے یاے ہے۔ وہ کم صوف ایس ہی کے یاے ہے۔ ، ہم خطاب نریر درسس احکام مخصوصہ میں سے نہیں کم مام مخصوصہ میں سے نہیں کم میں ہے۔

انگارگروبول سےجا د

مريكا فرون اورمنا فقول كے ساتھ -جهاد كامعنى سبت اِلسِيقَة وَالْجُهُدُ خَلَاهِ مِنْ قَ كَاكِطَتُ العِن باطل كومش نے اور حق كوقائم كر نے كے ليے ظاہرى اور باطنى يورى طاقت كصيافين كانام جها دست كفار للمي ساته حبا وكاتفعيلى وَكُرِ تَوسِيكُے ہودِيكا ہے ، تاہم منافقين <u>سے ج</u>اد کے تعلق اس آبيت كي تف مين حضرت على معنفذل ب كرالله تعالى في حكم دياب كراكيت المرك کے خلافت اٹھائی جائے ، دوسری من فقول کے فلاف ، تیسری الل کتا كے خلافت اور جو بھی باغیول مے خلاف اسی سورۃ بیں بیلے گزر دیا ہے له امل کتاب کے ساتھ ایس وقت کے حباک کدیں جب کے کہ وہ خلوب ہوکہ حزبیہ نینے پر آ اوہ مذم وحامیں ۔ باعیوں کے لیے تھی حکم رہے کہ ایسے طلاف عبى حبادكيا حائے كيونكروه صحيح نظام كودرىم برہم كمد كے افراتفرى كى فضا پيلاكهذا چلستے ہيں سورة محرات بن واضح لحكم موجودت فيفًا بِذَلُق اللِّنَّى نَبُعِي حَتَى لَفِيْ عَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ جنگ كرس حبب نك وه لوسك كمدالتكرنغالي كے يحكم كى طرف زام بي غرصنيكر كافير، منافق ،اہل كما ب اور ہائى يہ جارگردہ ہي جن طمے خلاف حباد حضرت عبدالط ابن عبسش اس آبیت کی تشریح میں مزماتے ہیں کہ كفارك سائفهاد كي لي تنبرا الواراور مدر ترين المحراستعال كمدن كالمح ہے جب کرمنا فقتوں کھے انھے جہا د باللسان کی اجازت دی گئی ہے یعفن مواقع برجبيك كمهنافن كانفاق ظامر وعباما تمصحابه كرم عرض كريت كمحنورا استخص نے تکین عرم کا ارتکاب کیا ہے ، آپ امازے وی تراس كاسرقلم كردما عالي مكر مصنور عليال المسن كهجي عبى منافق كوقل كرين كالحكم ننس دیا۔ ایک موقع بربنی علیالسلام نے رہمی ارشا دفرہا یا کراگریسی منافق کوفل کیا كَمَا تُولُوكُ كُمِينِ مِنْ عَلَى أَنَّ فَحَدِيمُ لَمَّا لَيُقَدُّ عِنْ أَضْعَا بَهُ كُم مُحْمِلُ السَّعَلَيْ

كيف ساتصول كوعبى قتل كريست بي اوراس فنم كا برايكنظ السلام كمست میں رکا وط بن سکتاہے ،لوگ کہیں گئے کہ محدثی نہیں مکبر لوگ ہیں جوالیا کام محتے م كرايف فالفين كريست سي الله يقي واسى يد فروا يكرمنافي أكرتال كم تی بھی ہوتے بھی اس کو قتل مرکرو- اس نے زبان سے کار بڑھے کراسلام کا اقرار کمیاہے ، لہذا اس کو کلمہ کی وجہسے قبل نہیں کیا جائے گا .اگرچے اس کے ول من كفر كفر كالم البية الناسك متعلق فرايا فَاعْلُطْ عَلَيْهِ وَ الناريزان سيصنى كريس إن كيعبوب كوظا مركمه كے انہيں رسواكري أوران مرحدود مارى كرس، ان كے خلاف بي حباد \_ ي - بالكل سي آسيت سورة تحريم من عي موج دہے اور مفترین کرام نے وال سے اس سے حباد باللسان ہی مراد کیا ہے مفنرن كام فرماتے بن كون فقبر كے ساتھ حباد كرينے كى أكيب صورت يہ مجی ہے کہ انہب حاعث سے الگ کردیا عائے عام ساسی بارٹیول کا بھی سی دستور سے کرجب کوئی پارٹی منٹور کی خلافت ورزی کمتا ہے تو أسے بارٹی سے بكال باہرك ما تا ہے -اسى طرح اسلام بھى منافقول كوم عات سے فارج كرنے كا حكم ديتے ہے۔ الياكرنے سے يا تووہ اپنى غلطى كا احساس مرکے نائب ہوجائیں گے اور دوبارہ جاعت میں شامل ہوسکیں گے اور یا پیرکا فروں کے ساتھ استحاد کرایس گے۔الیی صورت بیں اگن سمے خلاف حهاد ماکسیف عائز ہوگا - کیونکہ کھار گھالا کفری حاست میں جلے عابی کے منافق اور شکوک قیم کے لوگ ہمیشہ جاء کے نقصان بینجائے ہیں۔ اہل حق کے خلاف سازشیں کر ہے ہیں ۔ لہذاان کے خلاف سخنت کا روائی صنروری سبے کا کہ اِن کی حیثیت کھل کرسا ہے اُجائے ۔ بھران سے اُخری اسخام کے متعلق فراً إكراكروه نفاق سے بازندائے وَمَا وَلَهُ وَ جَهَا اُلَا مَا مُعَالَقُ مُ حَجَهَا اُلَّا مُ ان كالمعكا أجهم من ع وبيس المصيدي وكرست بدا لهكا أسه رجقت المعتلف فرائع سے ہوتا ہے جن میں سے ایک

جاد کے ذرائع قربیده دی طاقت بین اسلی کا استعال ہے۔ پرلنے زائے میں تیر ، تلوار اور سنیرہ وعیرہ سے بطائی ہوتی ہی مگراب الات عرب بہت ترتی کہ حکے ہیں۔ اب بندوق ، رائفل، توپ ، راکٹ ، ہوائی جا ز، ہم اور میزالی وی حکے ہیں۔ اب بندوق ، رائفل، توپ ، راکٹ ، ہوائی جا ز، ہم اور میزالی وی حکم میں استعال ہوتے ہیں ، اب جدیہ جقیاروں میں جارت عال کے بغیر حباک کا تصریح بندیں کیا جاسکتا ، اس محدید ترین ہے خیارا اور سائیس کے بغیر حباد بالیون میں شامل میں کیونکہ ان کے بغیر وشمن کا مقالم ہیں کیونکہ ان کے بغیر وشمن کا مقالم ہیں کیا جاسکتا ۔ ایک موقع برخور حضور علیا اللام نے بھی تیراندازی فرمائی ہے اور اس کی تعرفیت کی ہے ۔ اس زمانے بیس ہیر مرز زر کے بغیر کا رائی کا میں بہت کا می آئے تی اب کھوڑوں کے تعمل انداز اندیں جبی نقط نظر سے خاص طور پر بالاجانا ہے اب کھوڑوں کے قائم مقام ٹینک اور بحر بندگاڑیاں اگئی ہیں جو جنگ میں بڑی کا دائد ثابت ہوتی ہیں۔

جهاد کا دور ازدلیر مال ہے۔ مجابرین کے لیے استحر نقل وحل ،
ان کی خولاک اور طبی امراد کے لیے مال کی صرورت ہوتی ہے۔ لہذا اسے بی
بڑی اہمیت عامل ہے۔ جہاد کے لیے تیسری لازی چیز مابان ہے ۔
قران میں حکم مگر مورد ہے جاھے کہ گا پاکھ کالاسے کے گا نفشی کو "
قران میں حکم مگر مورد ہے "جاھے کہ گا پاکھ کالاسے کے گا نفشی کو تا میں اور عالوں اور عالوں کے سافقہ جاد کی وصورت کی استحد استعال کرنے جی اور اللہ ان سے مندا حرکی عدید میں آئے ہے جاھے کہ گو الکھ آڈک کو الکھ آڈک کے دائی جاد کھ والکہ آئی کے دائی جاد کہ اللہ اللہ اور اس کی مالوں اور عالوں کی دعوت دیا ہمی کا فیک شہر دور کے دائی جاد ہی کہ کو دین کی دعوت دیا ہمی کا فیک شہر دور کرنا ہمیا دیں مالوں کی کا فرکو دین کی دعوت دیا ہمی کا فیک شہر دور کرنا ہمیا دیا ، اور اس بھر اللہ اور اس بھر اللہ اور اس بھر اللہ اور اس بھر اللہ اور دس کی کا فیک سے دور کرنا ہمیا میں دیا ، اور اس بھر اللہ اور رسول کا پیغام سینجا نا زبانی جاد میں دافل

ہے۔ اورجاد کا پانچ ال فرران فران فران میں تقم کی ٹری ہیت بان ك كئي ہے سورة قلم مي الترنے إس كى قىم كھائى ہے ألقاك م وَمَا يَسْطُرُونَ المَورة عَلَى مِن فراً إِ الَّذِي عَلَم إِلْقَتَكُم السَّا الدِّن عَلَم الما تعالى کی وہ ذاست ہے جس نے قلم سے ذرکیعے علم بھایا جھنورعلیہ السلام کا فزمان ہی ہے بوزن مداد العلماء بدوالشهداء بوع القيمة یپی علمائے حق کے قلم کی مباہی کو قیامیت سے دِن شہیروں سکے خون کے برابرتولا جائے گا۔ توگویا الیی تخریر مکھنا ،اس کوشائع کمہ ناجس سے اسلام کو

تقوست على مونى موحباد بالقلم مي توسك.

جہا دیے قام درا نع کوٹری الہمیت علی سے منگراب مسلمانوں کے فإن ان سبين فالوريدا بو كالب والكح غلططريق سامتعال م راج ہے اور مال تو بالکل ہی غلط راستوں برخرج ہور ما ہے۔ اوگوں کی ابنی عانیں ارم طلب ہوجی ہی اورنیکی کے کام میں زیادہ تز استعال نہیں ہوتیں مكداس كارجي ن برائي كي طرف برناسي زبان سے تووہ بھي غلط داستوں پر چل رہی ہے۔ بنیادی چیزول کی تبینع کی بجائے فتوی بازی برصرت ہورہی ہے۔ باقی را قلم تواس کے کازاے رسائل اور اخبارات میں دیجھ لیں۔ بہر طرف فعاشی اور عربانی محبیلائی به بی سے نیکی کی تلفین کی بجائے قلم کا انتعال توكوں كے اخلاف بكار نے مے ليے كيا جار كا ہے - ان كام جيزول مي فتور آ دیکا ہے حب کی وجہ سے شکان تنزل کی طرف عبارے ہیں فروا إمنا فقول كى يينصلت مجى ديكيو يَحْسُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُولَ اللتركي فتسيس الطالتے بي كم النول نے اليا منيں كها - اس مصر آبين كا ببمنظريه ب كرجب حضور على السلام نے جها دست بیجھے رہ جانے والے مافتین ى زمت بيان فرمائى توائن بير سے معض فے كماكر حبا دسسے بيتھے رہ عبا نے

وار توبهارے اچھے لوگ میں جھنور نے خراہ مؤاہ اتن کی فرمست بیان فرمائی ہے

غلطابتعال

منافقة نيجموني

اوراگراب کی بات تھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گرصوں بھی زیاوہ بھرے ہیں کسی مسمکان نے میات سے کرچھنورطایالام سے نکایت كى بجيب صنورعليال الام نے اس منافق كوبلاكراس فيسے حركت كے متعلق الجيا تروه صاف الكاركركيا اورافتم الهالي كرمي نے اپني بات بنيں كى راس ب التُرتعالى نے بيروحي نازل فرائي كرر عجو ہے ہی جيڪتے ہیں كرم مرنے يہ ا منين كى - فركا ال كى فتمول كالمجهد اغتبار بهين . نيزيد كه والله كينسه كوري الْمُنْفِقَ يُنَ كَكُلِدُ لَكُونَ زَّالمنافقون التُرتفائي أواى وياب كمنافق جهوشي يحصنورعليرال لامهسك زملن ببركئ مواقع برمنا ففنول في حجو في فنمين كماكر لين آب كو برئي كرانے كى كوشش كى رہاں ہى الترنے فرايا كروة سي الله الله النول نے بریات رئیں کی وَلَقَدُ فَالْسُول حَلْمَةُ الْكُفْرِ عالانكرانول في كفر كاكلم إدلاست وكَفَوُّ الْمِدُ است الجمعية اوراسلام لانے كے بعد كفركے مركب بوئے بس ،كولا انک غلط باست که کراس سے انکارکفرے باہر بنے۔

منصر کبے کی ناکامی

حضرت مذلینہ فٹنے اک کو یالیا ، اگن کے اونٹوں کو بھی مارا اور انہیں تھے جھا گئے برمجبوركرديا بحصنورعليالسلامهن فرماياس واقعه كالذكره كرين كيم ورت منیں ۔ اِن میں سے بارہ آ ولی ابدی مبنی ہیں ، تبن آدمیوں کومعنرور سندار دیا اور اعظے متعلق فرمایا کہ ال سے جبول میں الیے بھیوٹر نے کلیں گے كراكمروه سيين بن ظاهر بوك تواكن كي طبن بيشت كمستحسوس بوكى ،اوراكمه بشت پر کلیس ترسینے کے جلن محسوس و گئ اس واقع سے متعلق النارنے نے فرایکر انٹوں نے ایک کام کا ارادہ کیا مگروہ پایٹر تکیل کورز مہنچا سکے۔ اس آبیت، کریمیریس فرکور واقعہ کا پین نظر سورۃ ممٹ نفتون میں مجى بيا ك كياكية كمبى جها وقع يد اكب انصارى اور اكب مهاجرا يس من الحجويي يصفح والسي فيطول فيسنا اورالضارى كنف دكاكه والس عاكريم إن ذلىل أوكوں كومسينے سے نكال باہر كريں گے . يمكن ندخفا ، وہ تخص خودى ذلل الموا- اس كا انبابل بكاسي اللهان تفاء ادر باب كى مخالفت كراعفا. یہ اُس کے لیے بڑی اذبیت الک بات تھی۔ بھرریھی کرمنافق لوگ عبدالیّر ابن ابى كوا بنا مردار بنانا چاہتے تھے مكر تصنور عليال الأم اور الل ايان كى موجودگى یں وہ اپنے منصوبے کو ہارٹیکمیل کے نہیجا سکے۔ بہرحال اس آبین کے مصاق به واقعات عبى توسيحة بن كمنافقين اليف مقصدمي كامياب فرا وسَا نَقُمُ وَ الْأَنْ اَعْنَاهُ مَ اللَّهُ اور سني عيب إيانه

فرا وسَا ذَقَهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الرَّانِي عَيب إليهُ و اللهُ الرَّسِي عَيب إليهُ و اللهُ ال

الله کے رسول نے بھی انہ بی غنی کر دیا لینے فضل سے مِعنسری کرام فراتے ہیں کر بیال فضل سے مِعنسری کرام فراتے ہیں کر بیال فضل سے مراد مالی غنیمت سے کرحضور نے بڑی حقدار میں مالی غیثمت میں اور مالی غیثمت میں اور مالی کے علاوہ میں اور مالی کے علاوہ میں کے علاوہ میں کے علاوہ میں کے اور مالی کرتے ارسے کے علاوہ میں کئے ۔
ترتی ہوئی ۔ انہوں نے بڑا کفع کھا یا اور مالیارین کئے ۔

اغری اغری موقع

فرما یا منافقین کی ان عام ترحرکات کے باوجود فیان تیکے فی کا کا کا عَيْنًا لَهُ وَالمرية نوب كريس نوان كے ليے بہتر ہو كا-اب جي نبيل عائمي اورنفاق كوترك كركے صحح ايمان فنول كريس فوان كالحجوز نير بارطے كا- الترتعالى سابقة كوما مهال معاف فرما ديكا - وَإِنْ تَيْسُولُكُواْ اوراكرواُرلِنَا كرس م يحكيد به عد الله عَذَابًا الله عَذَابًا الله عَذَابًا الله عَذَابًا الله عَدُناك الله عند والله عذاب مي مبتلاكيك كا. اوروه غذاب اليا موكا في الدُّنيا وَالْأَخْرَةِ جواس ڈنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں نوبسر حال ہے، عنامخہ لوگوں نے دیجها کرمنافقین اس دنیاس می اپنی کرتولوں کی وجہے باربار ذایل وخوار ہوئے اور اپنی سی محیم میں کامیاب نہ ہوسکے ۔ فرما یا آخرنت کا عذا ب تودائمى ہے اگرمرتے وقت نفاق ہى سائفى ہے كركے توكفا ركاح ب بھی اہری جہنی ہول گے۔ وکماکھ تو فی الدُرض مِنْ قُلِيًّ ولا خوس فی ان سے لیے زمین میں کوئی حائتی اور مدد کارنبیں مو کا۔اب توبياوگ دشمنان اسلام محے ساتھ مل كرساز شيس كريتے ہں بمجھي سى فرلت کی طرفداری کریتے ہیں اور کہی کی مگر ما لاخرانسی صورت حال بیدا ہوئے والى بے جب ان كاكوئى برسان عال نبيس ہوگا۔ اگريم نفاق كوترك نبير كريس مكے توان كابى حال ہو گا،لنا بہترہے كراہ بھی تو ہركريس اور اسلام میں بورے کے بورے داخل ہوجائیں۔

التوباة ٩ أيت ٥٥ ت ٨٦ واعسلمواً ١٠

وَمِنْهُ مُ مَّنُ عَهَدَاللّٰهَ لَيْنُ التَّمَا مِنْ فَضَلِهِ لَنَصَّدَقَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الْصَّلِحِيْنَ ﴿ فَلَكُمَا الْمُهُ مُ مِنْ فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَلَوَلُوا وَهُ مَ النّهُ مُ مِنْ فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَلَوَلُوا وَهُ مُ النّهُ مُ مِنْ فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَلَوَلُوا وَهُ مُ النّهُ مُ مِنْ فَضَافًا فِ وَلَوَلُوا وَهُ مُ مُن فَعَدُونَ ﴿ فَاعَقَبُهُ مُ إِن اللّٰهِ مَا فَعَدُوهُ مُ اللّٰهِ مَا فَعَدُوهُ وَلَجُونِهُ مَ اللّٰهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِهُ مَا فَعَدُوهُ وَلِهُ مَا اللّٰهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِهُ مَا اللّٰهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِهُ مَا اللّٰهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَاهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ وَاللّٰهُ عَلَاهُ وَالْمُعُوا اللّٰهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ وَاللّٰهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَاللّه

ترحب مله :- اور بعضے إن (منافقين) بي سے وہ ہي جنوں نے عدر كيا ہے اللہ كے ساتھ كم اگر ديگا وہ جي لينے فضل سے تو ہم ضرور صدقہ فيارت كريں گے اور البتہ ہم صرور ہو گئے فيكوں ميں سے (ان پي جب اللہ نے ویا ان كو لينے فضل سے تر انٹوں نے بجل كيا اس ميں اور چركے وہ اس حال ميں كم وہ روگروانی كرنے ولئے ہي (ال پي ليس اللہ واللہ ميں اس وہ سے اس ميں اثر ركھ دیا نفاق كا ان كے دلوں ميں اس دن ميک جي وہ وہ اس سے ليس كے اس وہ سے كر انہوں نے خلاف كيا اللہ تعالی كے ساتھ اس چيز كا كر انہوں نے خلاف كيا اللہ تعالی كے ساتھ اس چيز كا جو اس جو سے كر وہ حجوب سے دعدہ كيا قالہ اس وج سے كر وہ حجوب سے ديرہ كيا اللہ تعالی كے ساتھ اس چيز كا جو اس جو سے كر وہ حجوب سے ديرہ كيا اللہ تعالی كے ساتھ اس چيز كا جو اس جو سے كر وہ حجوب سے ديرہ كيا اللہ تعالی كے ساتھ اس چيز كا دو اس سے ديرہ كيا اللہ تعالی كے ساتھ اس چيز كا دو اس دے ديرہ كيا قبل اور اس دیج سے كر وہ حجوب سے كر

بولئے تھے ﴿ کُی ان گروں نے معلوم نہیں کی کم بیٹک اور ان کی بیٹک ادار کو بھی اور ان کی بیٹک ادار کو بھی اور ان کی بیٹک ادار کو بھی اور ان کی پرکشیدہ سرگوشیوں کو بھی اور بیٹک الشرتعائی تمام غیبوں کو باننے والا ہے ﴿

جاد کی فرضیت اور عجرجاد سے گویز کرنے الے منافقین کی ذرمت ربطآیت

بیان کی گئی۔ بھر منافقین کے ضائل اور ان کے استجام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعرابل بیان

کے اوصاف جیلہ اور ال کی کامیا ہی کا بیان ہوا۔ اللہ نے کا فروں کے ساتھ توارسے اور
منافقوں کے ساتھ زبان کے ساتھ جا دکر سنے کا حکم دیا۔ فرایا ال کے بجوب کو ظاہر کیا جا
اور زبانی طور پر ڈانٹ ڈبیٹ اور سمنی کی جائے تاکہ یہ لوگ جاعت المسامین سے الگ۔
ہوجائیں یا تائیب ہوکر سیحے مکمان بن جائیں۔ اگر منافقین کا فروں کے ساتھ ال بل جائیں گئے
تو بحر کا فروں کی طرح ان کے خلاف بھی جاد بالسیعت جائز ہوجائیگا گذشتہ آیات میں بھی بعق
خاص منافقوں کا ذکر ہوجیا ہے۔ اب بیال بھی بعض خاص منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔

انفات

اعراص

قاعت ليدند ولت كي فوايش كي خوامش نيس كمة ما ، لهذا تم محي اس كي طلب نكرد مكراس فخض سنے اصارمي كميا بصنورعليرالسلام سنے اص كے حق بي دُعا فرائی جدرب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی الد محقور کے ہی عرصد میں تعلیہ کے ياس عبير بجريول كے كئى ربيد م مسكائے۔ مجريض اپنے وعد سے بيا قائم ما را اور الله في السيخت ذليل كيا - آج كي آيات كامصراق بي خف- ي ارثاد بوتاب وَمِنْ هُ مُن عُلِمَ مُن عَهدالله إن منافقين من س بعن لوگ الے می حنول نے اللہ کے ساتھ عدر کیا جائین انتا من فَضَيْ لِله كَنْصَيَّدُ قَنْ الرالله دے كا بي لين فضل سے ترج منور صدقة خيرات كري م وكت كون أصل الصل لمعانين اورني كمن والوں میں سے ہول گے . جب تعلید کی مجیر کردوں میں سن اضافر ہوگیا تو اش كانتريس رمها منكل موكيا اور وه شرح جيز كركاؤن مي جالبا بجول جول أس كا مال مرصنا كيا اس كي مصروفيت مين عبى اضافه مويا كيا- يبيل است كي غازي جھوٹی اور دن کے وقت مسجد میں آثار کا ۔ بھیروہ بھی ماتی رہی اور صرب عمیم ره كيا اور بير دفنة رفنة حمعه كى تشركت جى ختم جو كئى رجب زكواة كى اواليكى كا وقت ا یا توصفورعلیالسلام نے اس کے یاس اومی بھیجے ۔ تعلبہ کی نیت خراب ہو چی تقی اوروه مخوشی زکواة اواکر نے کے لیے تیار مذتھا سکنے لگا مکا اُدکی الزَّکوٰة إلا الجنيكة زكاة نبيب مجهة توجزير معلوم بوتاب جزرم وسي وصول كياجارا ہے۔اس پر زشرع میں چالیں ہیں ایک بھراٹی واکیس میں و مجردوسوا کیسیں تتن بصرطارسوس جارا ورعير المرحفظ مجريون المستع كيد بطريحت ذكواة نكلتي متى مركز اس خض نے انکارکر دیا وائی آکرجب وصول کنندگان زکرہ تے برواقعات مصورعلياللام كے كوش كزار كے تماہ نے بن دفعہ فرما يا و كيے كئے كا تُعُلَبُ أَمُ الْمُ الْمُعْلِم التَجْرِيافوس ب يمي تيري تني كى يه مالت على كرفراخي رزق كے يا اصرار كريك دُعاكدا كي اووجب المار تعالى نے شجھے مال و دولت عطاکیا ہے تو تواٹس مال میں سے المٹر کی ادہ میں مینے

سے انکادکر گیاہے۔ بھے حبیب اش شخص کوحضور علیدالسلام کی الاضکی کا علم ہوا توزکواۃ کا مال ہے کرخود صور کی خدمت میں ماصر ہوا مار کا اسے ائس كا مال يليف سے يركم كمدانكاركر ديا كم خدا تعالى في تمهاري زكواة وصول كيف سے منع فراديا ہے ريائ كريا ہے باري اوالا كباحتي كمركيف مرركي والى محرحقيقت برب كرمنا فق بي تها، يسب محجداس نے دکھا و کے سے لیے کیا تھا اور سیے دل سے ایان نہیں لایا تھا۔ حبب يصنورني كريم عليالصلاة والسلام اس ونيست رخصت موسكة ترييخض مصرزكواة كامال ك كريضرت البريخيصدين السك إس مامكرانون نے بھی بیر مال لینے سے الکارکر دیا . فرما یا حب معنور علیاللام نے تجوسے ال قبول نبین کیا تو می عی منین کریجا - اس کے بعد صرت محمر فاروق کے زمانے میں اس نے بھر ذکواۃ اداکر نے کی کوششش کی مگرانوں کے بهى اس كا مال تبول ركيا منفسري كرام فرات مي كرينخص صنرت عمّان الم کے زبانہ خلافت میں مرکیا ،اس نے توبر سنیں کی اور نہی اس سے زکواۃ وصول کی گئی۔ وہ اس دنیاسے ناکام و نام ادہی گیا۔ اس آبیت کریمیری جمع کاصیعهاستعال کیا گیاہے جب کامطلب يهب كألعلبه والمرشخض منيس جربين نفاق اورعدم ادالي زكواة كى وجرس ناکام مروالمکہ اس فیمے اور لوگ بھی تھے۔ اسی کیے فرمایا کہ بعض ان میں سے وہ میں کرمنبوں نے عد کیا کہ اگرالٹرانیں لینے فضل سے دے گا تروہ صدفہ خیرات کریں گے اور نیچ کارنس میں ہوں گے محر ہوایے کہ فلک تھا النهائم فروت فضل الترفي الترانين اليفاض عطاكيا بجينك يك تواس سيخل كرستك ادرفرائض كي ادائي سيحجى انكاركرديا . وَتُوكُوا قُلَهُ مُ مُعْمَى فَعَرِي الروه بجر كُفّاس مال میں کر روگردانی کرنے والے ہیں۔ اندول نے بیجے دیل سے ایان لانے سے

يرنبنا بكراس على فاكن كانفاق كونجة كرويا إلى يوم كلفونك

اس دن کسبوب وہ السرسے لیں سے بعنی مرتبے دم کسکان کے در کا کہر اللہ تعالی دلوں میں نفاق سزا کے طور مرد السنے ہوگیا معلوم ہوا کرجس کو السرتعالی

دلوں میں نفاق منزائے طور بر راصیح ہوگیا جعلوم ہؤا کر جس کو التقریعاتی انیا فضل عطاکر ناہے ، عصروہ ناشکہ ی کرتا ہے یا تخل کرتا ہے ہفتوق ادا

مِن تغير پِياكر من ورك رقع ميا تاب "كالاكتران على

قُلُوبِهِ مِمَا كَانُوا مَيكُسِ بُونَ (المطففين) الن كريرى كانى

یعی گنام و ل کی وجرسے ال سے دِل زبگ الود موجاتے ہیں دل سیاہ

بوجات من اور خت برحات بن جرانهائی قساوت قلبی کی علامت

السُّرنة بني أسامل كي مثاليس بيان كي من كم النسم ولم معكوس موسكان -

اور السيخست مو كے كمان ميں رقت پيدا مىندى موتى -اسى وجبسے

وه خدا تعالی کی نافروانی کرتے ہیں۔ ابنیاء کو ایزا پہنچاتے ہیں اورطرح طرح

مى بداعالبال كريت من اور عير غضب اللي سنم منتق ينينه من ، خارتاك

كلطون سے ال يرتعنت بھي يركستى ہے . يہ تام نا الح روكردانى ،

برعلى اور وعده خلافى كے ہيں ۔ ابنول نے الليسے وعده كيا كم اگر مال ملے

الا توصدق خیارت کریں گے مگرجب آسودگی آگئی تواس وعدے کو

عبول کے اور مرتے دوم کا نفاق میں متبلات،

صنورعلیالسلام کا فرگان ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے۔ اِذَا وَعَکدُاکٹھ کھٹ کہ حبب وہ وعدہ کرتا ہے توخلاف کرتا ہے۔ اسی ہے نظایا

وعدہ خلافیاور حجوظ

كم النك كے دلول ميں نفاق اس وجهدے داسنے ہوكيا ليما كم المفاق الله مَا فَعَدُ فَهُ كُم النول في النوسي النوسي وعده كما اوري اس كي فلاست وزى كى والسّرتعالى كاواضح ارث وسبة إنَّ الْعَهَدُ كَانَ مَسُولًا "فيمت کے دن وعدے کے منعلق باز ہیس ہوگی سورۃ ما ڈرہ میں بھی گزر دیا ہے اُ فَ هِ فَيْ إِللَّهُ مُعْرِيدٌ لِهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل ابت ہے۔ اگر وعدہ خلافی کروگے تو دل میں نفاق مبیطہ جلنے گا اوراس كانتيخه خطزناك سنكلے كا-. فرمایا ان کے داوں میں نفاق کی بینی ایک تروعدہ خلافی کی وجہسے ہوئی اور اس کی دوسری وجہ بیہے وَبِمَا كَانْتُوا يَكُنْدِلْوَنَ كروه جھدٹ بوسلتے تھے . ظاہرہے کہ جو وعدہ خلافی کرنا ہے و د حجوط بھی بولتاہے زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں کھوا در ہوتا ہے جمبوط بول بھی منافق کی علامت ب يصنور في من فق كم تعلق فرايا إذا حدَّث كا حكذب جب وہ بات کر آ ہے ترجوٹ بولتا ہے ، بجب وعدہ کرآ ہے توخلا<sup>ن</sup> مرتاب اورجب جميكم ابرجائ وكالي كلوج برأته أتسب حضوك منافق کی نشانیاں بیان فرائیں۔ بهاں پر الله تعالی نے دوجیزوں کربان فرایا ہے جن کی وجہ سے منافقین كومنراطى ـ اكن كے دلول ميں نفاق اس بلے رامنے ہؤاكم النول نے معدہ خلافی كى اور تخل كيا ـ اور خل مزترين روحانى بهارى ہے يصنور نے فركا التَّى دَاءِ اُدُوءِ مِنَ الْبَعْثُ لِي مَلِي سِي المِي بِياري كونسي سِي عَبِل آدمي نه لِينے او ير خريج كرتاب اورز دوسول كاحق اداكرتاب كذاشته آيات مي منافقين كي ي صفنت بھی بیان ہوجگی ہے ۔ \_ كركَفُرِهِ فُونَ أَيْدِيهِ فُوه لِين المحتول وليمرات من يبرال

سے کر یقبیصت اید دیھے و وہ بہتے م طول تو بیر سے ہی بہر د بیاں فرایا کراننوں نے وعدے کاخلاف کیا اور دومسری بات یہ مجموط بولا

خداتعال عالم الغيب عالم الغيب

بھی وجہ سے ان کے دلول میں نفاق کینتہ ہوگیا۔ السُّرِتِعالى في منافقين كرنبيه مي فراني به أكَ و يَعْكُمُ والنَّ الله كَيْلُمُ سِيَّهُ مُ مَ عَنْ اللَّهُ كَان اللَّهُ كَان الدُّول كرمعلوم منين مِوْاكريتِهِ السّرتعالى إن كے دازول كوجاناتے وان كاكوئى بجيد السّرے يوسيده منين - اوروه الشرتعالى إن كى بيشيره مركوشيون كوهي عانة ب وأكال الله عَلاَّهُ الْعَجْمُ فِي إور بِيك السُّرِتِعَالَى تمام عَيبول كاما في والاسم عالما بنب ہوناالٹر تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے۔ اس کی کوئی دور ارتشر کیے نیں ہے۔ سورة ما مُرْه كے آخر می مصنرست عیلی علیه اللام کا ذکر ہے کر جب السر تعالی الی سے ال کی امریت سے متعلق سوال کریں گے کم کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ المالة کے سوا مجھے اور میری مال کومعبو د بنالو ، توعیلی علیه السلام جواب دیں گئے ، اے مولاكريم! تيرى ذات يك ب اي ايى بات كيا كريكة بول حركا م حق منیں بینے ، اگرمی نے کوئی الیی بات دنیا میں کی ہے تو تر اُسے ما نتاہے كيونك إنَّكَ أَنْتَ عَلَاكُمُ الْغُيورِ بُ تربى عام غيبول كامانة والاسم بیرمال منافقول کے ارادیے اعزائم اختیامیاس امتورے اور تھیابس الطُّرْتِعَالُ کے علم من منافقول کولیہ باست ایچی طرح جان لینی چاہیئے۔ میاں میرالتارتعالی نے بخیل منافقول کی فرمست بیان فرانی سے۔ جسس ظاہر و تا ہے كر جوكوئى جى كاكريكا إوعده فلافى كيے كا تواں كانتجرومي بوگا جومنا فقول كابوا - دِل مي كدورت بدا بوكي ، نفاق طبط كا اور عيروه نية بوطئ كابيال ككرم تے دم تك إس سے حيث كال عال بنیں موسے گایا ان ان کی ناکامی کی دلیا ہے۔ آگے منافقین کی مزیر خزایوں كاذكرار طهب يمكانون كي جاعت كواس سي عبرت عالم في علهية اورمنافقول سيد بوثيار رمنا جليئ .

الستوبدة ۹ *آیت ۲۹ ت* ۸۰ واعسلمواً ١٠

الْذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ فِي الْمُوْمِنِينَ فِي الْصَّدَ قَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللَّاجُهُ لَهُمُ مُوفَيَسَنَحُونَ وَلَهُ مُعَدَّمُ مَعَدَابُ اللَّهُ مِنْهُ مُ وَلَهُ مُعَدَابُ اللَّهُ مِنْهُ مُ وَلَهُ مُعَدَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ مُ وَلَهُ مُ عَذَابُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مافتین کی زمت کے سلے من گذشتروس میں گزر چاہے ، کہ

100/2

ربطآلات

الله تعالی نے فرایک معض منافقین عمد کرتے ہیں مگراش کو پر استیں کرتے ۔

کتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں بنے فضل سے دیگا توہم صدقہ خیارت کریں
گے مگر حب المسر نے عطا کر دیا تو استوں نے مخل کیا۔ ان کی وعدہ فلانی اور
کرب بیانی کی وجسے المسر تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق کو سخیۃ کردیا
اب ید نفاق مرتے دم تک الل کے دلوں سے منیں کھل سے گا۔ اب آج

مرسی میں نفاق مرتے دم تک اللہ اور قباعت کا ذکر ہے عز رہ توک کے
مسلیلے میں جب صنور علیا للام نے لوگوں سے مالی تعاون کی اہل کی تو
مرسی جی سیال نے اپنی چیٹی کے مطابق اس کا رخیہ میں چھھے لیام گرگی ہے

مرسی جی سے میان نے اپنی چیٹی کے مطابق اس کا رخیہ میں چھے لیام گرگی ہے

مرسی جی سے میان نے اپنی چیٹی کے مطابق اس کا رخیہ میں چھے لیام گرگی ہے کے
کو طعن کا فٹ د نبایا۔ اس کے علاوہ منافقین کی مغفر ہے کے لیے دعا کا منافی کیا گیا ہے کے۔
کی میان کیا گیا ہے کے۔

جب حضور علی الصاؤة والسلام نے غزوہ توک کے یہے اعلان فرایا و لام نے غزوہ توک کے یہے اعلان فرایا و لیمن اسودہ عال میمانوں نے ظیم ال ایس کی خدمت میں بیٹی کیا یعمن کم خردر صحافہ محت من دوری کر کے گزراو قات کرتے تھے، اسوں نے اپنی صحابہ اور حشرہ مبشرہ میں میں ایس کیا مصابہ اور حشرہ مبشرہ میں میں ایس کا تعلق قریش خاندان سے ہے۔ وسیع سجارت می اور السیانے بڑا مال و دولت عطا فرایا تھا بمفری کرام بیان فراتے ہیں کہ وفات کے بعد آپ کی دو بریاں پیچھے دہ کئیں رجب ان میں سے ایک بوی نے ان میں میں اور السیانی کی دونوں بیولوں کوکل مال کا آعظواں صدم لا ان میں سے ایک بوی نے اپنے صدی جائدا دائنی مزار دنیار میں فروخت کی میں سے ایک بوی نے اپنے صدی جائدا دائنی مزار دنیار میں فروخت کی میں سے ایک بوی نے اپنے صدی جائدا دائنی مزار دنیار میں آب ہے کہ میں میں ان میں سے ایک بی عود نے نے سے ملال سے تمیں ہزار غلام خرید کر میں ان اور کے بوک کر میت مرا درج ہے۔ آپ نے میں حال سے تمیں ہزار غلام خرید کر آزاد کے بوک کر میت مرا درج ہے۔ آپ نے میں خزوہ توک کے لیے چار ہزار کر آزاد کے بوک کر میت میں ان درج ہے۔ آپ نے میا میا دوہ توک کے لیے چار ہزار کر آزاد کے بوک کر میت میں خزادہ توک کے لیے چار ہزار کر آزاد کے بوک کر میت مرا درج ہے۔ آپ نے میت میا دوہ توک کے لیے چار ہزار کر اور کے بوک کر میت میں خراد درج ہے۔ آپ نے میں خزوہ توک کے لیے چار ہزار

ص*تاً*بری فرا<u>ف</u>دلی دیناربیش کے ، اور تھنور کی فدرت ہیں عرض کیا گراس وقت ہمیر سے

ایس کل آ کھ مزار دیار تھے جن ہے نصف گھریں بال پول کے لیے عجود ایک ایم لیار اور باتی نصف آپ کی فدرت میں بیش کر نینے ، امرا صحاب ہیں عاصم ابن عدی عجلانی خا کا تعلق انصار مدینہ سے تھا۔ آپ کے مجرول کے میں میں سے باغات تھے۔ انہوں نے ایک موقع بر بطور صدفہ ایک موتی موسی کمجوری حضور کلیہ اللام کی فدرت میں بیش کمیں کہ ہم صدفہ ہے ، آپ اسے مرورت مندول میں تھیے مرادیں ۔ یا دیے کہ ایک وسی تا مطاع ایک ہم والی سے اور ایک صابع جا رسی کا۔ اس حاب سے وہ مجوری جھے تسوی نیس میں موسی سے بوجھا، گھری دور مری طرف ابوعقیل انفساری سے ۔ انہوں نے بیوی سے بوجھا، گھری کھر سے جا کہ ایک ایک ایک ماری کھر سے کھر ہیں جھے ایک ایک ایک ماری کھر سے کھر ہیں ہے کہا کچھ بھی نہیں ، انہوں نے داست بھرمز دوری کر کے ایک صابع کھریں جس کے دی اور آدمی لاکر حضور میں میں جن میں ہیں کہ دیں۔ اور آدمی لاکر حضور ماری کو موسی میں ہیں کہ دیں۔

منافقین *کا* طعن

اب منافیان نے اپنی خاشت کا اظہار متر و عکیا۔ من لوگوں نے فرھر چڑھ کر مال پیش کیا ، اگ کے متعلق کھنے سکتے کر پر لوگ ریا کاری کر سے ہیں اور اپنا نام پدا کر ناجا ہے ہیں ۔ اور جس عزیب آ دی نے مرت نصف صاع کھوریں بیش کیں اس کے متعلق کھنے گئے کہ یہ لو لگا کرٹر فیل میں نام تھوا ناچا ہا ہے بھور علیہ اللام نے ابر عمیل سے فرایا ، تم نے محدت محدت کر کے یہ مجوری مزدوری حال کی ہیں ، اس لیے یہ بڑی بابرت ہیں ، انہیں پورے ڈھیر ریے تھے رو تاکہ سالا مال بابرکت ہرجا ئے۔ بہرجال مصفور علیہ اللام کے صحابہ ہیں ہزوری کا ری تھی اور نذان کی نیت میں کو ڈی خرابی مخت میں مور کے خصے اللہ تھا لی کئی خوشنوری کے لیے حسب تو فیق خریج کرتے میں میں مور کے میں میں میں کہ نے تھے اردا اللہ نے ان کی خوشنوری کے لیے حسب تو فیق خریج کرتے نے میں گران میں نان پر طرح طرح سطعن کرتے تھے اردا اللہ نے ان کی خوشنوری کے لیے حسب تو فیق خریج کرتے نومت بیان فرمائی ہے۔

الثاديمناج كَلَّذِينَ كَلْمِنُ قُلَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُقُومِنِينَ فِ الصَّدَقَتِ وه لوك بوطعن كرت بي منوشى خاطرس صدق خيرات كرف مطے میں فرار یہ - مَکْمِ مُنْ کُنَ کَ لَمِن سے ہے جس کامعیٰ طعن یاعیہ جوئی كمين والع بن اور تطوع خوشى خاطر كركين بن . تومطلب يه ب كرجو لوگ اپنی رصنا ورعبت کے ساتھ الٹرکی راہ میں خرج کرتے ہیں کوئی چاراز دینار دیاہے یاسووسی تھجوریں پیٹس کرتا ہے اسب السرکی رضا سے یلے کرتے ہیں محصنورعلیالسلام کا ارشادمبارک بھی ہے کہ جب قربا نی کرد ياكوني فرض اواكرو، زكاة وصدقه اواكرو تو تخوی كياكرد . ول سي كوئي وجيد محوس ذكرور مكر التركا تنكرا واكردكراش في تمين خرج كرف كي توفيق عطا فرائی ۔اگروہ ترفیق می سعب كرے ترقم كياكر سكتے ہو، لهذا دل كى نوشى سے نهيئ كمرو اور عيركسى محتاج كويزا أيابينيا واوريزاس مراستان قبلاؤا بيريزي التكركر مخت نالبندي والمراياك كاكام برب كروه نوسى فاطرس صدقه

فرا كَلَّادِيْنَ لَا يَجِدُونَ الْآجَفَدَهُ هُوَ مَا فَقَ لِكَّا الْآجُفَدَهُ هُونَ الْآجُفَدَةُ وَشَقَت ان المرايان بريمي طعن كرتے بي جوشي بالے مكر محنت وشقت جدكامعیٰ محنت ہے۔ يعی جس خض نے ساری رات بانی تحییج کرہوڑی می مزدوری عاصل کی اور اس بی سے بھی اُدھا تصدید قرکر دیا منافقین کے اعتراض سے وہ بھی بنیں ریج کیا۔ فر ما یا جوست محنت کرکے کا تے ہیں امنافق ان برجی طعن کرتے ہیں فیکٹنگو کُونَ مِنْ اُن کے ماقا کو اُن کے ماقا کو اُن کے مالگا مُن کھے وافعیت ماع کھے ریں وہے کر را اللہ مراق کا برا مے ساتھ کھی اُن کے مقط کا برا مے کہ اللہ منہ کے اللہ منہ کے اللہ منہ کے اللہ منہ کا اللہ منہ کے کہ وہ عظا کا جواب میں کا مطلب برہے کہ وہ عظا کا جواب میں جو کی کر درجیا ہے کہ منافق جب ہو نول سے طبعہ بی قریح کے منافق جب ہو نول سے طبعہ بی قریمت سورۃ ابعرہ بی گرز دیکا ہے کہ منافق جب ہو نول سے طبعہ بی قریمت

ہیں، ہمایان سے آئے ہیں گرحب لینے سابھی منافقول سے ملتے ہیں تركيتے بي كرم توملانوں سے عطمطا ذاق كرتے ہي ، ہم ول سے توا يان منيں لائے-اس كے جاب مي السِّف فرايّ الله كيت تھ زي بھے و السّرى ائ كے ساتھ مذاق كر تاہے بين الل كے نداق كابرلد ديا ہے۔ توفرايا الله تعالى ان برطینت، برخصات، براخلاق اور برنیت منافقوں کوصرور ان کے مراق کا بدلہ دیگا جو نویٹی خاطرسے صدقہ کرنے والوں کوطعن وتشیع کانٹ نہائے بن وكه و كناك المي والمن المال كالمران ك يله وروناك عذاب بوكا. اسسے بیرعام قانون معلوم ہڈا کرنگی کرنے واسے آ دی کے ساتھ ذاق نبي كرنا عليهي كوئي شخص مازيل صاب تداس يمنى خرنبي كراعي كرير الا غازى اورميمير كاربنا بهرناس - يترمنا فقول كاكامر الماس مے بیجائے نیکی می وصلہ افزائی کمرنی جانسے اور جو کوئی کسی نیو کارکی دل شکی كريكاوه الترتعالي كي وعيدكي زدمين آليكا . الترتعالي فيمنا فقين كي يربري

منافق*ین کے* لیے دعائے مغفر*ت* 

اوقات جادمی بیم ننامل ہوجا آتھا۔ آب ہر بانی فراکداش کا جازہ پڑھیں اس کی کا نفصیل تو اگلے دکوع میں آرہی ہے۔ ناہم اس کے بیعظ کی سفارش بیج فنورطیاللام فیے اپنی فلیص عبدالسرابن ابی کے کفن کے لیے دیری ، اس کے مندمیں لعاب دہن بھی ڈالا، اس کا جازہ بھی بڑھا یا اورائی بخشش کے لیے دعاکی معنوت عراف اس موقع بیصنورعلیہ اللام کورفیکنے کی کوشش کی اورع من کیا کہ آپ لیا تھی منظرت فرائی ہے بھی منازت فرائی ہے بھی مناز دیا ہے فرائی ، عراف بی مناز دیا ہے فرائی ، عراف بی مناز دیا ہے فرائی ، عرف الکورنے الکار نے بچھے دعا کر نے سے منع نہیں فرائی ملکہ افتیار دیا ہے کہ آپ بخشش انگیل یا نہ مانگیل ۔

الم الربجاب عربی سف این تفنیر اسکام القراکی میں گھ ہے کم بوئی اللہ افعالی بیاری میں بھی سفور کو وقا کرنے سے سے منع نہیں فرمایا تھا اس بے معلی ساہری میں بڑی کر آئی اس کے بیانے دعائے مغفر سے کرنے منافقوں کے تی میں دُعا کی قطعی ما لفوست بعد میں آئی تھی جس کا ذکر انگلے رکوع میں آڑا ہے، لہذا اُس کی قطعی ما لفوست بعد میں آئی تھی جس کا ذکر انگلے رکوع میں آڑا ہے، لہذا اُس موقع پر حضور علید اللہ کے جازہ پڑھنے اور دُعاکر نے کا بیا اُٹر ہوا کہ عبداللہ بن ابی کے قبیلہ کے ایک ہزاد افراؤ سمان ہو گئے ۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ ایک ہزار افراؤ سمان ہو گئے ۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ اللہ ایک بی ہوئی کہذا تھا اور دین کو نقصا ان بنج اِٹ کے بید رہنم کی عبد ہوئی کہذا تھا اور دین کو نقصا ان بنج اِٹ کے کوئی موقع ضائع نہیں کہ آتھا۔

عبداللرب ابی کے بیٹے کا اصل نام حباب تھا مصنور کی خدمت میں عاصر ہوا تو آئی نے نام دریا فت کیا ، عرصٰ کیا میرا نام حباب ہے مصنورعلیدالسلام نے فرایا کہ میہ توشیطان کا نام ہے ، لندا آج سے تھا را نام عجبہ ل بن عبدالترہ کے معلوم ہوا کہ صنورعلیا لسلام کی سنت کے اتباع میرکسی علط ہم مومل دیا جا ہے کی کی ایسا نام عرب سے سٹرک کی قرآتی ہویا حس نے سے م زیادتی اورگذاه کا اظهار موتا به و، برل دنیا جاسیط اسی طرح ایک خاتون کا آم مربراً تفار بری نیک اور بارساخ تول نفیس مربراس کامعی بین تعربیت این تعربیت می می نیاب اور بارساخ تول نفیس مربراس کامعی بین تعربیت این تعربی تعربی است ایم کربرل دو، آج سے تهارا نام رنیاب ہے و فرایا لا شرب کے فرایا لا شرب کے فرایا لا شرب کے فرایا لا شرب کے فرایا کا شرب کے فرایا کا می نبیس موتی ۔

کرخود ستانی ایمی نبیس موتی ۔

عدم معانی کا إعلان

بهرحال الطرتعالى نے فرمایا کہ اسے بنى علیدالسلام الگر آب منافقین کے یے سترمرتبہ بھی خبشش کی دعا کریں گے توالٹر تعالی مرکز بول نبیں کرے كايمون الملك بالمله وكفن في الله ورسوله بياس وجهد كرانول في الله اوراعے دسول کے مانو کفرکیا ہے انوں نے فالی ومارنیت کو تانیس کیا، اسکے وسول بإيمان سنير الطيخش كالمرروامان يها أكامان بي فقوت وللخش كالمرروامان يها المان بي فقوت وللخشل كالمريد کیے کی عاصی ہے ؟ بوتنے سالٹر کے فرشتر ں، اس کی نازل کردہ کا بر ں، اجھی اور بری تقدیریرایان منیں رکھتا، وہ نجائت کاحق دار کیے موری اے توفر فالكم السرتعالى النبيس مركز معاهن فهيس كريكا كيؤكم النول في السّراور اس کے رسول کے ساتھ کھ کیا۔ فرایا والله کا یکھ دی الفت توم الْفلْسِقِ يْنَ السُّرْتَعَالَىٰ نا فرانوں كورُاہ نبيں دكھا نا۔ جوفت ميراڑے ہوئے میں، اہنیں راوراست نصیب منیں موسکت حب یہ دنیا سے عاتے بي توكفرى مالت بي عالمة بي اور بالأخرجهم كاشكار موجات بي ـ ان کے مصے میں ابری ناکای آئی ہے مطلب لیرسے کہ الٹر تعلیا کے احکام کی افرانی کرنے الیے ہایت کے متحق نہیں بیٹتے ۔  واعسلموآ ۱۰.

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمَ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوا اَنُ يَجُاهِدُوا بِاَمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ رَفْتُ سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّرُقُلُ نَارُ جَهَنَّ مَ اَشَدُّ حَرًّا ﴿ لَوْكَ انْوا كِفْقَهُ وَنَ ١٠ فَلْيَضَحَكُوا قَلْيَلُ لَا لَكُلْكَيْكُوا كَيْثُيُرُا حَبَالًا لِمَا كَانُولَ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِنْ تَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَابِفَةٍ مِنْهُ عُمَ فَاسْتَأْذَنُولَا لِلْخُرُوجِ فَقُلُ لَنْ تَخْرَجُوا مَعِيَ آبَدًا لَوَٰكُنُ ثُفَاتِكُو مَعِيَ عَدُلُوا النَّكُورُ رَضِيتُهُ بِالْقُعُودِ آقَالَ مَرَّةٍ فَاقَعُدُوامَعَ الْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا نُصَلَّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُ مَ مَنَاتَ آبَدًا كَلَا نَصُمُ عَلَى قَبْنُ مُ إِنْهُ مُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا نُوْا وَهُ مِ فْسِقُونَ

تنجب مله الله خوش ميں بيجھ دو کے گئے (منافق) لينے بيسط المنظر عليه والم کے بعد اور نالينہ کميا ہے النظر عليه والم کے بعد اور نالينہ کميا ہو النوں سے اور اپنی ہو النوں سے اور اپنی جائرں سے النظر کے واستے میں - اور کہا اندوں نے داکیہ دوسے راکیہ دوسے کرو گرمی کے زانے میں درائے بیغیرا،

آپ کہ دیجئے، جنم کی اگ بہت زیادہ سخت ہے گرمی کے الخاظ سے اگر إن وُگول كو سمجھ ہو (۱) ہيں جا ہيئے كر يہنسين تقوری مت یک اور روئی زیادہ .یہ بلہ ہے اس کا ج یہ کاتے ہیں (۱۹) ہیں اگر اللہ تعالیٰ آب کو والیں لوٹکئے۔ إن ميں سے ايک گروه كى طرف ، پير وه اجازت طلب كريں آپ سے دآپ كے مات كانے كى تر آپ كر دي كر بركز نه نكوتم ميرے ساتھ مجھى بھى اور نہ لاوتم ميے ساتھ ہو کر وشمن سے۔ بیٹک تم راحنی ہو چکے بیسے کہنے کے ساتھ لیلی مرتبر، ہی بیٹھ عال پیٹھے بیٹھنے والول کے ساتھ (۱۸ ( لے پینمبر!) آب نہ ناز پڑھیں ان میں ہے کسی ایک پر ہو مرگیا ہو کہی ہی ، اور نہ مخطرے ہول اس کی قبر پر بیک اسوں نے کفر کی اللہ تعالی اور اس کے رسُول کے ساتھ اور مرسے اس عال میں کہ وہ استونی كرنے والے تھے ١٩٨٠

گذشتہ دروس میں اللہ نے جاد کے سلے میں منفین کی ندمت بیان صنوائی رطائیات میں منفقین کی ندمت بیان صنوائی رطائیات میں منفقول کی اسس خصلت کو بیان کیا کہ وہ لوگ اپنی خوشی خاطرے السٹرکی راہ میں خررج کرنے والوں تو نفتیکا خصلت کو بیان کیا کہ وہ لوگ اپنی خوشی خاطرے السٹرکی راہ میں خررج کرنے والوں تو نفتیک انشاذ بناتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی چینیت کے مطابق تھوڑا خرج کرے یا زیادہ ، منافق ہر حالت میں اگن پر اعتراص ہی کرتے تھے ۔ مھرالسٹر نے پنے بنی علیرالسلام سے فرایا ، مالت میں اگن پر اعتراص ہی کرتے ہے ۔ مھرالسٹر نے پنے بنی علیرالسلام سے فرایا ، کرتے ہے یہ ہرگز مفید کرتے ہے یہ ہرگز مفید کرتے ہے یہ ہرگز مفید نبیں ہوگی کیونکہ السٹر تعالیٰ نے یائے برطیزے وگری کو نہ نخشے کا فیصلہ کررکھا ہے میں السٹر نے منافقین کی ایک اور خباشت کا ذکر فرایا ہے جاتے گئے اس آج کی آیات میں السٹر نے منافقین کی ایک اور خباشت کا ذکر فرایا ہے جاتے گئے اس السٹر نے منافقین کی ایک اور خباشت کا ذکر فرایا ہے جاتے گئے ا

وہ لوگ بغز وہ نبوک میں شرکی رہ ہدئے اور سجائے اس کے کہ اس کرکت پرنادم ہوئے ،الٹا خوش ہوئے كەشدىدگرى كے موسم ميس خرى سعوبتول سے نَجَ سُكُ مِن ارشاد بوالم فَرجَ الْمُخَلِّفُونَ بِمُقْعَدِهِ خوش ہو گئے ہیں بیجھے رہ جانے والے اپنے بیعظے سمنے پر یجب جھنوراللا انے مخلص ساتھیوں کے ساتھ عزوہ توک کے لیے رواز ہو گئے تومنافق لاگ بڑے خوش ہوئے کہ وہ جلے بہانے کمرکے اس مفرسے بچے گئے بي عريط كي بن إل كاتوجيح سلاميت وابس لطناتكل س لهذا م اچھے کے جوال کے ماعقد بنیں گئے۔ تخلفون كامعنى ب جن كوديجي ركها كما اور بيحيد سكف والايا توالساتها ہے جس نے ائیں توفیق ہی نبیں دی کر وہ اس جا دیں شرکب ہوتے یا چھر ويتصحيبور في والاالتركار ول بدجس في حبوث يطير بالي سن كريي رہ جانے کی امازت دیری . صاحب تفنیر دوح المعانی نے پیچے دو کے جانے کی تیسری امکانی وجربیر بایان کی ہے کہ شاید انبیر شیطان نے اعزاد کیا ہواور ان کے زہنوں کو گھڑہ کرے جہا دیر جانے سے روکا ہویا بھر بولتی وج ب ہو سی ہے کہ وہ لوگ اپنی مشستی اور کا بلی کی وصیعے بیٹر کہیے مفرن ہوئے ہو<sup>ں</sup> بهرعال بيجه سن كري أي بي وجر بوحتى سب حب رمنا فقين نوش تعے اور يتحييس سے رہ كئے خولف رسول الله خلف كامعنى لعدمونا كر إلوك رسول التوصلي الترعليه والمم كے علے جانے كے بعد يتھے رہ كئے سخت گرمی کامویم تنا سفردور دراز کا ننا، سامان صرب وحرب اورخوردوس كم مركزاك بلرى نظم أورطاقة رحكومت معتقالم تقا-الترك رسول اور ملانوں نے بیرساری تکالیف برداشت کیں محکمنافق ابنی تکالیف سے الرستے ہوئے بیجے بعط بے مورہ کے آخری صدیں آ آ ہے کہ ایان والول کے لیے کئی طرح مناسب نہیں تھا کہ السّر کا رسول تو جگلوں اور

صحاول کی صورتیں برداشت کرے اور وہ گھرول میں تیم رہیں ۔ الیاکر ۔ نے والامومن ننيس بوسكة ، عكره ومن فق بوگا . اوراس نفاق كي الي معتوب اللي ادر محوم القسميت ہوگا - فرايا وہ لينے پيھے سے پر خوش ہو لئے حالانکريدلے السُّركاية عُم كزريكاب إنْفِرُوا خِفَافًا قَوْتِفَ لَا تَم مِكَ بِو) وَجِوا مِنْ مرحالت میں اللّٰز کی راہ بین نکانا جا ہے۔ اس کے برخلاف وَکَرُ ہُونِی ابنول نے الیسندکیا اَنْ بَیْجُ الهد وَا بِاَمُوالِهِ وَ وَاَنْفُسِهِ مُ فی سُبِیْلِ اللّٰہِ اس است کو کہ وہ جہاد کریں لینے مالوں اور جانوں کے سائقہ السركى راہ میں سے سومن تورین كى تفتوست كے ليے مال وجان كھيا مینے کو باعث معادست سمجھتے میں کیونکہ جہا دیمی دیگری، دان کی طرح اكب ببت بلى عبادت بصم كرمنا ففق أسوا بندكيا اوراس حادث مع وم الله والك ووكر من الله الله الله المنفوق فِي الْحَبِّرِّ كُرِي مِي كويج مذكرو، فِرَى مُكليف بِوكى اس كابوا السِّرَيّا نے یوں وہا قَتُلُ نادُجَهَن كُو اَسْتُذُ حُق الله الله الله وس كم جنم کی آگ تواس گری سے ست زیادہ گرم ہے اگر تم اس سفر س گری کہ بروالتنت ننیں کر سکتے تو بھر جنم کی گری کیسے بروات کرد کے جواس سے کیں زیادہ مخت ہے۔ لُوکے الوا کِفْقَ فُونَ اگریمیں کے سمے توسوجوكراس دنیاكى تیش برداست كداین آسان ب یاجنم كى كرجى برجوزك دياحا) -

منورعلیالسلام گاارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے سرگاہ جہم کی ایک اس دنیا کی آگ سے سرگاہ جہم کی زیادہ گرم ہے۔ ایک اور چیجے حدیث ہیں آئی ہے کہ ابتدار میں جہنم کو ایک ہزار دیں ہوگا کے جہاں کے ہزار دیں ہوگا کے جہاں کے مزید ایک ہزار دیا گا گا گا تو رہ صفید ہوگئی۔ جب بتیسری دفتہ باسے ہزار دیس گئی ہے جب بتیسری دفتہ باسے ہزار دیس کی ساتھ ہوگئی۔ جب بتیسری دونہ باسے ہزار دیس کی ساتھ ہوگئی۔ جب بتیسری دونہ باسے ہزار دیس کی دنگ سے ہوگئی۔ جب بتیسری دونہ باس دونرخ اس ذیت

مجی کسی دوسری دُنیا میں موجود ہے اور دوزخ کی دنگت میاہ ہے جابر کرم نے عرض کیا بحضور! لوگول کو ملانے کے لیے تو اس دنیا کی آگہی کا فی ہے محضور علیہ السلام نے فرایا، دوزخ کی آگ اس آگ سے متر گٹ اتیز ہے اگر جہا جہیں عباوست کے لیے اس دنیا کی گری برداست منیں کرسکتے تو آخرت کی مترکن نیز گری کیے برداست ہوگی ؟

حضرت حن بصري كى دوابيت بي آيا ہے كرحضرت الن النے في منوايا كرجنى كاكراننى تيزجه كرأج كوئي البال اش كاتصويمي منين كريجار وزمايا اگرچنج کی آگ کا ایک مشار دیا چنگاری مشرق می ریسی موقوم خرب ملے بھی اس علِ الملي المام ابن كثيراً في اورمندالوبعبلي كي والسف مع حدميت بیان کی ہے کہ جہنم کی شدست بیش کا افرازہ اس طرح دگایا جاسکتے ہے کہ اگر سى طرى مسجر من سوالا كهرا دى موجرد بول رجيس بادشا بى سى لا بور) اور ان میں ایک جبنی آ دمی ہو، تواس خفس کے سانس میں اتنی بیش ہو گی کرصر ون اكيب وفعرسانس ينفس بورئ سيول جائے اورسار سے آدمی الك موجائي، ا ام مبرد فے اپنی کتاب کالل میں ایک وافغدنقل کیا ہے مزاتے ہیں كم مامون الرسنسيد كے زمانے ميں حدميث اورلغنٹ كے امام اصمعًى وُصنا ل كى دىدىنىسە يېلىدىكى مكىمىدىن تى .كىرى كاموسىم تفا-اسول نى سوماكىرىك ترسحنت گری ہے ، چلوروزے طائف میں ماکر سے جی ول کاموسم غو تشکوار ہے ۔ سواری لی اور طائف کی طرون جل جیدے ۔ راستے میں ایک بروملا علیک سیک کے بعد دریا فت کیا ، حضرت کہال کا ارادہ ہے الم صاحب نے کہا کہ روزے رکھنے کے لیے طالقت جار م ہول کیونکہ مکہ م سخت گری ہے۔ برو کہنے الکا کہ میں توطا لفت سے مکرمار ط ہوں "اكرومضان كروزي والم اجاكر ركھوں . كينے وكا ميں محى كردى بیجے کے لیے مکہ جار ملی بمول سوجا تھا کہ اگر آج مکہ کی گرمی بر دانشند کر

بول گا توکل حبتم کی تبیش سے سے سے جا ال گا۔ باست ورست بھتی ، جی خواس دنیاکی گرمی برواشات نمیں کرسکتا اسے حبنم کی تین برواشت کرنی پڑے گی داس گری سے سترگانتر سے۔ مْرَايَ فَلْيُضُعُ كُونًا قَلِيْ لَرُّ لِيسَ عِلْمِينَا فِي مِنْ لِينَ مُقَوْرًى مُر كسك وَلْبَ مُكُولًا كَتُولِيلًا اور روئي سبت زياده مراديب كراس ونبا كامنى وشى كا وقت ببت مقورًا ہے، برعلدى ختم ہوجائے كا- اوراكي مل كرف في كامقام آئے كا . اور بداس كے كر تجز آء كيم كَانْوُا لَيكُوْ بِعُوْنَ يَهِ بِلِهِ إِسْ إِلَى الْهِ وَهُ كَا تَصْ تَصْ بِينِ الْهِينَ لينے برك اعال كى ياداش بير صغيم كى آگ ميں عبنا ہوگا بمن ابولعالى كى وابن میں آنا ہے کہ الل روزخ اتنا روئیں گئے کہ اُن کے انسووں کی وجہ سے ۔ انگھوں پرگڑھے ٹیرعابٹی گئے اور تہرے پر نالیاں بن عابی گی حب انھو كا یا تی ختم مروجائے گا توخون بنے گئے گا۔ ایک دوسری روابیت میں آتا ہے کردوزخ والے عرصنه دراز تک رویتے رہی سے حتی کر انووں کی جگر پریب حاری موجانیگی ۔ اور دوز خے داروغے ان سے کہیں گے۔ یا معشى اللاشتياء لي كروهِ الثقياء يضغ كامقام تد دنيام تها -اكروقي روستے تو آج بیج جاتے بیج نکہ و کل تم سنتے ہے لیزا آج رویتے رہو۔ مجردوزخ والع جنتيول كويكاركركهي سمي يامع شوالاباء والامهات والاولادين كهارسه الباري اوراولادك کی آه زای الحروه إلى منع من الإراع صديباس كى شدىت بي كزاراست اور أج بھى منت بیاس بین مناکے لیے یانی کا ایک گھوننظ ہی دے دو۔ مر حبنم كى داروع كى سكة إنتكفوم في كنون تنين اسى مالت بن رمنا ہوگا . روایت میں آئے کے حضم والے چالیس سال تک مدد کے لیے بکارے رب کے اور بالاخر مالیس ہوجا بئی گے سیلے سورۃ اعزا من میں مجی گزر دیا ہے

کوالی دوزخ الی جنت کسی کے کہ مربح فراسانی دیریا جو کھوالٹرنے میں عطاکیا
ہے امیں سے کچھ بریجی دیومگالی جنت جاب کے گئے اللہ کے گئے کہ المالی کے اللہ کے گئے کہ المالی کے اللہ کے گئے کہ اللہ کے گئے کہ اللہ کے کا فرال پر بیزیز پر جام کردی پر بیمبین نیس لیا کئیں بھال کے اور منافقین کی کیفیدے کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا میں خوشیاں منا تے تھے فوالا منافقین کی کیفیدے کو بیان کیا ہے ہنس لوء بھے تنہیں دریک دونا بڑے گا اور بہاں محقوظی دریکے لیے بنس لوء بھے تنہیں دریک دونا بڑے کے اور بہاں محقوظی دریکے لیے بنس لوء بھے تنہیں دریک دونا بڑے کے اور بہتا ہے گا اور

اس کے لبدالسرتعالی نے لینے پیغ فَإِنْ تَنْجَعَكَ اللَّهُ اللّ نے آیے کو اُل میں سے اکی گروہ کی طرف اوٹا یا فاستاند کو کھے لِلْحُقِ فَيِج كِيرِود آب سے اجازت طلب كري 'تكلنے كى ، مطلب یہ کہ حب آیے غزوہ تبوک سے والیں آئیں اور منافقین میں سے مجھے لوگ ٱئنره جاديس مشركت كى بيش كش كرير - عف كُ لَكُنُ تَحُنُ حُقُواً مَعِي الله الب كدري كرم ركزيذ نكومير العصاعظيمي بعني آب اك كي پیش کش قبول نه کرس اورصاف صاف که دین کرآ ننده مجمی مبرے ساتھ ط نے کی اجازت نئیں ہوگی وَکُنُ تَقَامِلُولَ مُعِی عَدُقًا اور نامرے سا بقر مل کرتمیں دیمن سے جنگ کرنے کی اما زے ہوگی ، تم نے غزوہ ہوگ كے وقع برسائق على سے كريزكيا - اب تهيں برموقع كبھى نبيل ملے كا -إِنْكُوْرَضِيتُ تُعَرِّبِالْقُعُوْدِ الثَّلُ مُ تَرَّةٍ ثَمْ بِي دفع مِبِيعُ سِنْ يِرْاضَى موجيح ہو۔ حب گرمی سے موسم اور لیے مفرر جلنے سے گرمز کیا اور کھری بير المن يرخ ش بوك تواب فَاقَعُدُ قُا مَعَ الْحُنَا لِفِينَ هُ بليظ ربويتي يدف والول كرساقه بهم أنده مجعى تهين ساغونين ك عائيں گے۔ بيچھے سے والوں ميں اكثر عود ليں، بيھے، بوڑھے اور معذور ہوتے ہیں الدا عمر بھی ال کے ساتھ شامل ہوکر نیسے رہو۔ بیمنا فقول کی

منافقین محرومی تزلیل ہوری ہے کہ جا دیں شال نہ ہونے مالے معذور وں کی صف میں شامل ہوں کر رہ کی صف میں شامل ہوں کے رہ اسے کریز نہیں کرسکا ۔اب منافقوں سے لیے دوصور تیں بہلے بیان ہو چی ہیں کہ باتر وہ سے دول سے آئی ہوکہ حائے میں کہ باتر وہ سے دول سے آئی ہوکہ حائے میں اور با بھرواضح طور پر کفار کے ساتھ بل جا بی اور با بھرواضح طور پر کفار کے ساتھ بل جا بیں اکر ان کے ساتھ کا فروں جیسا سلوک کیا جاسکے ۔

منافقوں خبازہ اور استففار

منافقة ل كي تنعلق المئر تعالى ف لين يعند كويه يمي ارشاد صنوايا وَلَا نَصُلِ عَلَى آحَدِ مِنْهُ مِنْهُ مِ مُنْكُ مَ مُنَاتَ اَبَدًا جِبِ ان بِي سَحَمَلُى مرحاب نے تو تو تھی ان کی غاز جنازہ رنہ پڑھیں۔ رئیس ان فیتن *عبدالکترین ابی کا واقعہ* بیلے بیان ہو پہاہتے ۔ نمازہِ مبازہ کے لیے اُس کے بیٹے نے محنور سے ورخواست کی جھے آب نے سبول مزابا بھنرت مرونے سرحندرو کن عِام كريه اسلام كارتمن من فق نفا، آب اس كاجنازه نه تيموي م كير صنور عليك الأ نے برکر رخازہ بڑھاکہ الن نے مجھے الیا کہنے سے روکانیں ملکہ اختیار دیا ہے کہ اس سے لیے استغفار کروں یا ذکروں۔ ایک روایت میں آتا ہے كرجب أب خازہ پڑھانے كے ليے آئے بڑھے تراس موقع برہے حكم نازل بۇاجى مى آپ كوجنازە يۇھىنے سے دوك دىاگيا، تائىم سخارى شرىي کی رواست سے معلوم ہوتا ہے کر حصنورعلیرالسلام نے عب را لیٹر بن ابی كاجازه بيرها اوراس كالفن دفن بؤا . البته يه آميت كسى بعد كے موقع رمازل ہوئی حس کے ذریعے آپ کو جازہ پڑھنے اور فنر کر کھھٹے ہو کر دعا کوٹنے سے منع کر دیا گیا۔ فرما یا اگر ان ہیں سے کرنی مرحاب نے تریز اس کا خازہ پڑھیں وَلَا تَقْتُ مُ عَلَىٰ قَ أَبْرِم الرداسُ كَ قبر مِ كُور بي مول على مرب كرقبر م كه المونى المفضد دن كرنا، اس كے بيے وعاكمنا ياعبرت على كرا مونا ہے مگراللہ تعالی نے سی مقصد کے لیے منافق کی قبر مرکھ ا ہونے سے منع فرا دیا جس کامطاب یہدے کہ منافق کی مخبشتن کے لیے دعا

بھی نہیں کی جائحی ۔ البتہ اہل ایان کی قبر پر پھٹرا ہونا منون ہے ابو اور ڈٹھر لوب کی روابیت ہیں آ ہے کہ حصنور نے فرایا کہ دون کھنے کے بعد اسٹنڈ فیوٹ کے لاکنے یہ کھڑ لینے بھائی کے لیے بہت من کی ڈھا کہ و۔ اب اس سے سوال جواب ہور داہرے اور ہر اس کے حق میں دھا کے لیے ہوقع ہے اسی طرح اگر کوئی قرآن مجد بڑھ سے گایا ذکر کر سے گا تو اس سے بھی افتاء الٹر فائدہ ہوگا۔

حضرت علی کے والدا بوطالب آخر دم کے ایان منبی لانے حبب وہ نوست ہو کئے توحف وعلیالسلام کواطلاع دی گئی کہ آب کے جیا فرت ہو گئے ہیں ۔ آہپ نے ضرفایا جاؤے اکر مسلسے مطی میں دبا دو . فقتا ، اور فحد ثین فرواتے می کر اگر کسی سکمان کا کا فرعزیز یارشته دار فوت موجائے ترسنت کے مطابع اس کاکھن دفن اورجازہ پڑھنے کی بجائے اُسے صبے ہی گراھے میں دفن کردو محصنور علیرالسلام نے حضرت علی تاسعه فرمایکر لینے باب كومى من داب كرسير سع مبرس إس جلية أبجب حضرت على والي آئے تو آب مے صرف دعاکی، ابُوطانب سے جازے میں مشرکیب منیں ہو نے اور نہی اس کی تبری کھوسے ہونے کیونکہ النگر نے منع کردیا تنا۔ فراييح اس يه دياكيا ب وأنَّهُ فَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُّولِهِ كرائنول في التراوراس كريول كي ساعة كفركيا منافق يذتو فل تعالى كى وعدانيت برايمان ركعة من اورىز بنى كوسيابنى سيحة من - ومَا تَهُ اور وہ اسی حالت میں مرکئے ۔ وَکھُ۔ خُ فَسِيقُونَ اوروہ نافزان ہیں بوتحض کفر ، نثرک یا نفاق کی حالت میں مرکیا وہ ہمیننہ کے بلے حبنی ہوگیا۔ اس کے بيه صدقه خياست هي مفيدنيس بوكا-اس كاجازه برا صفي اوردعا استغفاركي کی بھی احازت نہیں کیونکہ ال چیزوں سے بھی <mark>ہی</mark>سے کچیے فائرہ نہیں ہوگا۔ پہلے بھی گزر حیاہے اور آ کے بھر آر لیے کم تنکس کیلئے استحفار کرنجی اجازت نبی ہے

الستوبة و آیت ۸۵ تا ۸۹ واعــلمواً ۱۰ درمــس

وَلَا تُعُجِبُكَ آمُوالُهُ مُ وَاوَلِادُهُ مُ النَّامَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ تُعَكِّذِ بَهُ مُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ٱنْفُسُهُ مُ وَهُدُمُ كُفِرُوْنَ ﴿ وَإِذَا ٱنْزِلَتُ سُورَةً اَنُ المِعْنُولُ بِاللَّهِ وَجَاهِ دُوا كُمْعَ رَسُولِهِ الْسَتَأَذَنَكَ أُولُوا الطَّـوُلِ مِنْهُ مَ وَقَالُوا ذَرُنَا نَكَ نُ مَّعَ الْقُودِينَ ۞ رَضُوا بِأَنُ سَكُونُوا مَعَ الْحَنَوالِمِنِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفُقَهُونَ ۖ ۞ الحِكِن النَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُلِ مَعَكَ جُهَدُوا بِأَمُوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ وَانْفُسِهِمُ وَاوَلِيِّكَ لَهُمُ الْمُنَاكِ وَالْوَلَٰإِكَ هُــُــُمُ الْمُفُلِحُونَ ۞ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُــُمُ

جَنَّتٍ جَيْرِيُ مِنُ نَحْتِهَا الْاَنْهُرُخِلِدِيْنَ فِيهَا

رضت مانگے ہیں آپ سے طاقت والے لوگ ان ہیں ہے اور کیتے ہیں کہ جھوڑ دیجے ہیں اگر ہو جائیں ہم بیٹے والوں کے ساتھ (آ) یہ راضی ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہوں یہ یہ یہ یہ والی عورتوں کے ساتھ اور ہر کہ دی گئی ہے ان کے دلوں پر ،پی یہ نہیں سمجھتے (۸) کین اللہ کا رمول لا مول لا کو روگ ہو ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ ، اسنوں نے جاد کی ایش الوں کے ساتھ ، اسنوں نے جاد کی این الرس کے ساتھ ، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ ، اور یہی والے ہیں کہ جن کے لیے بیکاں ہیں اور یہی ہی جو فلاح پانے والے ہیں کہ جن کے لیے بیکیاں ہیں اور یہی ہی جو فلاح پانے والے ہیں (۸) اللہ نے تیار کیا ہے آئ کے لیے بہشت رہے ہیں ان کے ساتھ ہوں گئی ہیں ، بیشہ سہنے ہیں ان کے ساتھ ہوں گئی ہیں ، بیشہ سہنے طبے ہوں گئی ہیں کہ بی جو کامیابی بڑی ، ہیشہ سہنے طبے ہوں گئی ہیں کہ بی جو کامیابی بڑی ہیں (۸)

گذشة درس میں بیان ہو چاہے کمن فقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے بعد بیچے بیٹے اللہ علیہ وہم کے بعد بیچے بیٹے کے اس ور دراز کے مفر پرنہیں گئے کہ انہوں نے اللہ کے داستے میں مال وجان کھیا ہے کہ البندکیا، وہ ایج میں کرگرمی کی شدت میں مفرکہ نے سے منع کرتے تھے مگر اللہ نے کہ البندکیا، وہ ایج میں کرگرمی کی شدت میں مفرکہ نے سے منع کرتے تھے مگر اللہ نے فرایا کہ جہم کی اگر اس ونیا کی گرمی برداشت سنیں کرسکتے تو دوزخ کی تبیش کی عبدداشت کرو گے۔ بھراللہ تعالی نے یہ اشارہ بھی دیا کہ جب آب عبد غزوہ تبوک سے وابس آئیں گے تومنا فن لوگ آئندہ جاد میں شولیت کی چیش کریں گے

مرا صنورعلياللام كو فرايا گيا كه آپ صاحت انكاركردين اوركه دي كم تمهلي مرتبرجاد

میں شرکی نہیں ہوئے ،اب ہمیشہ کے لیے تمیں نظرانداز کر دیا گیا ہے ۔ تم تجھی

بھی سلانوں کے ساتھ جاد میں شرکی نہیں ہوسکو گئے۔ اِن کر جاعت السلین سے

جاد سے بیتھے رہ جانے کی وج سے منافقین کی زمن کاسلد جاری ج

ربطآيات

ایک الگ کردایا ایگاتا وقلیکه به اسلام می صدقی دل سے داخل محصابی -بچرالس نے منافقوں کا جنازہ بڑے سے اور ان کی قبر مربی تھڑ سے ہوکہ دعائے تعفر میں نہ سرمی منعون کا دیا۔

مال ديعير م زايش

بعض ومنول ميں يہ بات آسكتى سے كم اكرمنا فق السركے إلى اتنے ي الينديده بهي تو پيراندي مال و دولت اورا ولاد كي فراواني كيول عال. اس كيجاب من الترتعالى كارشادب وَلَا نَعْحَبُكَ أَمْعَالُهُ عُلَا تَعْجَبُكَ أَمْعَالُهُ عُمْ اور منافقول کی خ نجالی کواک کے حق میں احجیائی کی علامت نہ سمجھا عائے۔ إِنَّ مَا يُهِدُ اللَّهُ أَنْ يُعَاذِّ بَهُ مُ بِهَا فِي النُّنْكَ عکدالسرتعالی کا را دہ ہے۔ ہے کہ وہ ان کواہنی جیزول کی وجہسے دنیا میں سنرا مے گویا مال واولاد کی فراوانی منافقوں کے بیے وبال حال بن حالے گئی ۔ یالوگ جیسے تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے مال واولادی فکریں ہی متلارب سے کیجھی مال جمع کرنیکی فتر ہوگی ،کمبھی اس کے اخراجات کے متعلیٰ تفکرات ہوں گے ادر بھی مال کے صافع ہوجانے کا اندلیثہ ہمیشہ مررپیوار رہیگا ورانبی*ر کسی صورت جین نہیں آئے گا اور میں چیزان کے* یے اس رُنیا میں محتلیت عذاب کے ہے۔ نیز فرمایا وَ مُنَّنَّ هُ فَدُ اَنْفُسْ فِي مُو وَهُدُ يُم كَفِرُونَ الرانُ كَي عِانِي اسْ عالمت مِي تَكلين كَي کہ وہ کفرکرنے والے ہول گے مقصدر کہ مرتے وم تک انہیں برات نصیب نہیں ہوگی مکر کفری حالت میں ہی اُٹن کی موت واقع موگی- لهذا مال و دولت کی فراوانی نیک اُدی سے حق میں تواجھی ہو کتے ہے مگراکی کا فراور منافق کے لیے یہ معادست مندی کی علامت ہرگزائیں بخارى شراعيد، كى رواسيت بى آنا - بى كەحب تىم دىھيوكەكونى تىن نافراني جي كنة البلاي والمسبيصاوراس كيم باوجود التترتعالي ال مي مساراني

اور فوشحالي عطاكر راب توم كرز وصوكه مذكها فاكر يتخف الترك إل لينديده ہے مكبرية تواتدا ج يعن الطرتعالى كى طرف سے دى بوئى وصيل وردمان ہے،الترتعالی جب کے جاسے گا۔اس کی رسی دراز کرے گا اورجب جاہے گا بالے تخف کو گرفت میں لیگا، نناہ عبدالقا در سے اس آبت کرمیر کی تفسرس محاہے کہ تعجیب نہ کہ کہ ہے دین کواللہ تعالی نے تعمین كيول دى من ماسك عن من بهال ودولت تووبال سے كيونكم ان کے بیکھے دِل پراٹیان رمہاہے بھی مال کے جمع کرنے سلیلے یں اور کبھی اسے خرج کر نے کے معاملہ میں اور یہ فکر مرتے وم کے جوتنے منیں یاتی حب تک انبان مال وروات کی فکے سے نہیں جمیور کئے گا۔ است تو مركسے اپنی كرے كى توفيق بھى نصيب نبيں موكى ، اس كانتجہ يہ بولا وَنَنْهُ وَ الْفُسُهُ مَ وَهُ مَ عُرِهُ مَ كُورُونَ الْ مَا تَعْلِين كَي عالَي اس حالت مین تکلیں گی کہ وہ کا فرہی ہول گے، انہیں مرتے دم کے امان کی دولت نصب نیس ہوسکی ۔

صادبال استطاعت کرهست طلبی

بل كراللل كے لاستے میں جا دكرو، دین كى بھا واور ترقی كے ليے جب د صرورى ب تو استَاذَ نَكَ أُوكُول الطَّهُ لِي مِنْهُ مُوان بن سے مقدور بعيى طافت مسكف والدرجهاني طور ميتندرست اور مالي لي ظرين وتحال وگ چیا بهانے بناکرائے۔ سے رخصن طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہی کہ فلال كام يركيب يافلال مجبورى لاحق بوكئ ب لندائهم جهاد كے يك نهين عا كيخ وَقَالُوْا ذُرْنَا مَكُنْ مَثَعَ الْقَعِدِينَ لِمَنَا مِن حَيِورُ دین اکر ہم چھے بیجھے والوں کے ساتھ ہوجا بیں۔ فرمایا دیجھو، ان کی ذہنیت كتى خاسب ب مرطبي إن يكفي دفي المن كالمن المن كالمن كرياس بات برراضى من كرة الحصے بينظنے والى عورتوں كے ساتھ مم عبى كھرس بينے رمی اورملانوں کے ساعظ حبادیس سٹرکی نہوں۔ غوالف غالف کی جمع ۔ ہے اور بیر لفظ مذکر اور کونٹ بوزر صنفوں كے بے استعال ہوتا ہے كيونكر خيالف في كي جمع بھي فوالف ہي ہے . تعبض فرانے ہی کراس سے مراد و معندورمرد می جرحباد بس الركيب ہونے سے قاصر ہوتے ہيں مثلاً مبت بوار سے ہن ابنا ہں اکسی عنو سے معدور ہیں اور اس تحاظ سے آبیت کامطلب یہ كمنافقين معذورمردول تح سائقه سيط رمن كوتر بيح في عظه ادر أكرخوالف سندمراد بيحه يتعطي والى ورتب بياجا ئے تربیحی درست ہے کیونکہ فورتول کامقام ان کا محصری ہے سورہ احزاب میں ہے۔ جها دفرض ننیں ہے کال نفیرعام کی صورت میں وہ کوئی خدمت انجام في سكتي بس إكسى مجبوري كے تحت محصرت كل سكتي بي ببرطال ينتخ الدند نے اس کا ترجمہ ورنیں کیائے ۔ بعض نے خوالعت سے معذور آ دمیوں كى جاعنين مرادلياب اوريهمى درست ب -ببرطال فزمايكم منافق اس بات پرنوش ہوتے ہیں کہ وہ جبا دیں مظر کیے نہوں مجر سیھے سہنے والوں میں شامل ہوں ۔

فرایاس کانیتجریہ ہوا ہ کھائے تعلی قُلُوجِہ وَ ان کے ہوں پر مبری سگادی کئیں کیوبِحانوں نے نفاق کی وسی اپنی استعاد کوفراب کرلیا ہے فیکٹٹے کہ کیفقکہ کوئی بس پر سیجھتے ہی نہیں کہ ہم کی بڑی کارگزاری انجام سے بہے ہیں۔ ان کے یے مناسب تفاکہ سیجے والسے ایمان لاستے اور بچرہ او میں فرکی ہوتے ۔

ببرحال الترتعالي نع جادس كريكر في والول كي فرمت بان فرا ئی سے ۔ امام شاہ ولی السُّر محدسث دملویؓ نے صاحب حیثیہت <sup>ا</sup> در صاحب استطاعت توكرك كم تعلق دفاميت بالغرى اصطلاح الم کی ہے۔ فرواتے ہی کر اسورہ مال لوگوں کا اجھا کھا تا ، اجھی اپنا ، اچھی مرط نُشَ اوراجهي سواري وعنيره رفامين بالغهمي داخل هير اورير درست منیں ہے کیونکر ابنی جیزوں کی دئیہ سے لوگ آ رام طلب ہوجاتے ہیں مال ودواست كى مجبت إن كے داوں ميں گھركر جاتی ہے حب كانتجر بالكاتاب كرجا واورشقت كے ديگراموركى انجام دى سےجى چراتے بى دین کی طرفت رخیت بنیں کرتے ۔ یرسب اولو العلول لوگ ہیں۔ اکثر سرایه دارادر ملوک اسی بیماری میں مبتلا بیں اور سلمانوں کے لیے بحثیت قوم تبابى كا بعث بن ميهم واكرجيرست برعالي عبى الجيي نيس ومكر المطلبي اوعیش بیتنی تھی قرم سے لیے سخت مصریبے - ان ان شقت سے تحریز کرنے سکتے ہیں حالانکہ اس سے بغیر فلاح نصیب نہیں ہوسکتی . انان كي خلق بي تعتب من بوئى بي لَقَدْ خَلَفْكَ الْانسُكَانَ ف کبد مسفانان کوشفنت یں ہی پیاکیا ہے اور مرتے دم كس وهمشفت بي بى مبلاك كا اور اسى مشقت كى وجري

رفاہیت بالغہ اس فلاح على ہوگا ۔ میر شفت کی جی کئی قسیس ہیں ۔ ایک شفت عمن مال کھ انے کے لیے ہوتی ہے یا اولادی تربیت سے بیے جدوجہدی حاتی ہے میں اس مستقت اسی ہے ہوانیان النار کے دین کے لیے برداست کر تا ہے ۔ النار کے ربول نے اس مسقت کو افتارکیا ہے النار کے ربول نے اس مسقت کو افتارکیا ہے اور النے یہ جو اس کا نموز محیور لیے اس مستقت کو افتار نہ اور کا دم طلبی کے سب نے دیا وہ مستقل کھا ہے سے افتار نہیں کا میکہ بوری زندگی مسل جہا دمی گزاری ہے بحضور علیا اللام کے بعب معمور علیا الله الله الله الله ذکتوا یا در کھو اجم قوم جہا دفی بیل الله کو ترک کہ سب بیل الله الله ذکتوا یا در کھو اجم قوم جہا دفی بیل الله کو ترک کہ دیگی وہ ذلیل و خوار ہو کہ روم جا دفی بیل الله کو ترک کہ دیگی وہ ذلیل و خوار ہو کہ روم وہا دفی بیل الله کو ترک کہ دیگی وہ ذلیل و خوار ہو کہ روم وہا دفی بیل الله کو ترک کہ دیگی وہ ذلیل و خوار ہو کہ روم وہا دفی بیل الله کو ترک کہ دیگی وہ ذلیل و خوار ہو کہ روم وہا دفی بیل الله کا کی سب بیاں فرائی ہے ۔

مِنِین کا شیوه

اُدُهِ اللّٰهِ الْمَانَ الْمَانِ اللّٰمِ اللّٰهِ الْمَانِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

فراي آعَدُّ اللَّهُ لَهُ مُ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْرِهِ اللَّهُ الل

كريكھين جن كے سامنے نہريں بنتي بس خيلد بُن فيھاً ولال انديں دائمی زندگی نصیب ہوگی کوئی کلفت اور مشفتت نہیں اٹھا نا بڑے گ انهيس حباني ، روحاني ، ما دي اور ذمني سحون على موكا- خيلكَ الْفُودُ عَ الْعَظِيثُ و اوربه ببن بڑی کامیابی ہے بیقیقی فلاح یہ ہے کہ انان عظیرة القدس كا تمبرين جلتے اور بشت برس ميں بنہے جائے۔ اس دنیای فلاح اورعیش وآزم تربا سکل عارضی ہے۔ بیال کی نعمتیں تھی ختم موجانے والی ہی مگر آخریت کی زندگی دائی سے اور وال کنجیس بھی اختم ہونے والی ہی اور بیرچیزی مجامرے مشقت اور ایان کی بدولت عاصل بوتی برس-السركارسول اور سیح مومن اشی راستے بد كامزن بي جودائمي فلاح كي طرف عارطيس -

واعسلمواً ۱۰ الستوبة ۹ ریسن می ویک ۲۱ و ۲۳ و ۲۳ و

وَجَاءَ الْمُعَذِّدُونَ مِنَ الْأَعْلَبِ لِيُؤُذِّنَ لَهُ مُ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهِ سَيُصِيبَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ مُ عَذَابٌ الْبِيثُ ﴿ كَيْسُ عَلَى الضُّعُفَاءَ وَلَا عَلَمَ لَلْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنُفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ قَالَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُمَا آحُمِلُكُمْ عَلَيْ اِ تَوَلُّوا وَاعَبُنُهُ مُ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَنَانًا ٱللَّا يَجِدُولَ مَا يُنُفِقُونَ ۞ اِبْتَمَا السَّبِيلُ كَلَ الَّذِيْنَ يَسَتَأْذِنْفُنَكَ وَهُسَعُ آغُنِيَاءٌ ۚ رَضُوا بِانَ تَيَكُونُولُ مَعَ الْخَوَالِفِ ۗ وَطَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

تن حب حلہ:۔ اور آئے بائم ماز دیباتی ناکہ ان کو خِصت سے دی جائے اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنوں نے حجوث بولا تھا الٹر اور اس کے دسول سے ۔عنقریب پہنچے گا کفر کھنے والوں کو دروناک عذاب ﴿ نیس ہے صعیفوں پر اور نہ بیاروں پر اور نہ ان لوگوں پر سو نیں پاتے وہ چیز کہ خرج کری ، مجمع گناه جب که وه خرخوای کری السّرتعالی اور اس کے رسول کی ۔ اور منیں ہے نیکی کرنے والوں پر کھی الزام اور الترتعالى مبت مختش كرنے والا ، از حد صربان ہے (ا) اور منیں ہے گناہ ان لوگوں یہ جو آئے تھے آپ کے پکس اکم آب اِن کو سواری دیں تو کہا آپ نے کہ میں نہیں یا تا اس چیز کو کم میں اس پرتم کو سوار کراؤں ، توبیط وہ لوگ اس مال بیں کہ ان کی انتھوں سے آنو بہ سبے تھے اس عم میں که نبیں پاتے وہ اس چیز کو جس کو وہ خرج کریں (۹۴ بیک الذام الله لوگوں ہے ہے جو اجازت طلب کرتے ہی آپ سے مالانکه وه مالدر دی - وه رامنی دو گئے دی اس بات پر که بو جائیں وہ سیجھے کہنے والیول کے ساتھ۔ اور السرتعالیٰ نے مر کر دی ہے ان کے دوں پر پس وہ نہیں مبنتے 🗬

دىياتىنافىن كىچىدىمازى

گزشته دروس می غزوهٔ تبوک میں پیچھے سے والے منافقول کی فرصت بیان کی گئی تھی اور اس جہادیں شامل ہونے والے مؤمنین کی تعربیت کی گئی تھی۔ اب آج کی آیات میں دبیاتی منافقین کے کردار کے بیشن نظرائ کی بھی فرصت بیان ہوئی ہے ارشاد ہوا ہے و کھیا آلے منافقین کے کردار کے بیشن نظرائ کی بھی فرصت بیان ہوئی ہے ارشاد ہوا ہے و کھیا آلے المستحد اور کئے معند در لوگ دبیا توں میں سے تاکہ انہیں رخصت بل جائے مفسرین کرم اس اور کئے معند ور لوگ دبیا توں میں سے تاکہ انہیں رخصت بل جائے مفسرین کرم اس ایت کی دوطری سے تفسیر بیان کرتے ہیں یعنی فراتے ہیں کمریر آیت یائے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جن کے پاس غزوہ توک میں عدم شرکت کا محقول عذر موجود تھا لہذا اللہ کے رشول نے انہیں رخصت دیدی۔ اور بعض دوسے رمضرین فراتے ہیں کمریران دبیاتی

وگرں کے متعلق ہے جو جھوٹے جلے بہائے سے جادی جانے سے كريكرت تعاورصنورعلياللام سے رفصن كے طالب تھے۔ برحال فرمایا کرمعض توگوں نے اینا عذر بیٹیس کرکے جہادیں نہ عانے کی احازت عابى وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَلُوا اللَّهَ وَرُسُولَ لَا اوروه وگ پوہنی گھروں میں بلااحازت بینے کے سینے سینے سے انگراوراس کے رسول سے محبوط بولا تھا - اس کامطلب سے سے کربیالوگ ایان سی محصو تھے، وہ السراوراس کے رسول مرتھے کے سے ایمان نہیں لائے تھے، اس بیلے وہ بلاعذر حباد میں تنرکیب منرجو کئے مالنگر تعالی نے تھو کے بهانے بنانے والوں اور ملاعذر اور بلا اجازت بیسے سے والوں کی زمت بالن فرائى ك فرايا سَيُصِيبُ الَّذِينَ مَعَفَرُواْ مِنْهُمُ عَلَابُ اَلِيَ الْحَرِينِ لَوْكُوں نِهِ كَفَرِي انهي عنقرب در دناك بمنزاهيكى يولوگ سے دل سے ایال نہیں لائے تھے مبکہ ویسے پی سی مفارکی خاطر زبان سے کمر بڑھ لیا تھا، وہ حقیقت میں ایان دار نہیں تھے۔ مبکر کا فرتھے ان سے منعلق اللہ نے فرما یک انہیں بہت ملداس کفر کا برلد مل مالیگا اس دنیامیں ان میں سے مجھوا یہ ہے جا ٹیں گئے اور مجھے ذایج فوز ام کوئر رہی گئے ورجر کڑے کی منزا تو دائمی ہے ، اس سے بھی بھے نہیں تکسی سکے . سركے اللہ تعالی نے حما وسے هنيقي من ور توكوں كا ذكر فرايا ہے اور انبیں ایک مشرط کے ساتھ رخصت عطا فرائی ہے۔ ارشاد ہوتا۔ ہے۔ لَيْنَ عَلَى الْضَعَفَاءِ مَنِين عِين عِرج كمزورول مير كمزورول سع مراد عورتیں ، بیجے ، مبت بوڑھے مرد یاجہانی طور پر معذور ، منگر ہے . اندھے رغيره لوگ مِن جرها ديس مشركي نبين بوسكة - وَلَا عَلَى الْمُرْضَى

اور منہ ہی ہماروں میر بچھے گناہ ہے ۔ سرحنی مربین کی جمعے ہے اور اس سے وہ

لوگ مار میں جوجهانی طور برانتے بیار ہول کر جها دکی مشقت برواشت ندکمہ

تقیقی مفددر توک

سيحتة بوں ، بيارآدمی بعض اوقاست نماز اور ديگرعباداست بھي فيحيح طریقے سے ادائنیں کر سکتے اور اس کے لیے انہیں منٹروط رخصت ہوتی ہے توگویا بیار آدمی بھی ایک خاص شرط کے ساتھ جاد سے متثنى مِن فرا وَلِدَعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا كُنْفِقُونَ حَرَجَ ادر ان دگرں پر بھی کھے الزام نہیں حرخرے کہ نے سے سبے اپنے یاس کچھ نہیں یا تے۔ یہ مانی طور برنا ادار اوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں۔ ہے یا زادراه میشرنیس ادر وه حباد کے مفریہ جانے سے قاصری ، ایسے لوگوں كو تحبي حباد مين شموليت سے است ثنا، حاصل ہے عزصنيكر السر تعاليانے نے بن قنم کے آدمیول کوم با درسے تصریت عطا کی ہے تعنی عنعیف مرتفین اور نا دار لوک مگریرات ننا را کیس شرط کے ساتھ مشروط ہے اور وہ ہے إذًا دَضَعُوا لِللَّهِ وَتَرْسُولِهِ حِبِ لَه وه التَّداور اس كے رسول كے ساتد خبرخوای کریں طالب پیرکر جنبھی معذور لوگ انسادین اسلام اور بلانون کے اقد مخلص ہوا نوری ا ورندجا دمیں عدم شکرت کی بناء پر دہ بھی مجرم عظری سکے۔ التراور ربول ك سائف فيرخوا كى سعى مراديه به كرمه ما تور اسلام کے خلاف غلط رہا گینڈا نہ کیا جائے اور مذافوا ہی تھیلائی جا بنی عکبہ الیی بالیں کی جابیں جن کے ذریعے رین کو تقوست عال ہوتی ہوا رہی ہن اورعام ملانوں کی حوصلہ فزائی ہو۔ اگر معذور لوگ میلانوں سے خیرخوا ہی كى بجا كئے عنعصف بينجانے والى مائني كريں كے توعنداللتر ماخوذ بول كے المم شاه ولى الترمحدن والوي فرات بي كرك ي امير شحرك ي المير المحف کواپنی فدج می قبول منیں کرتا جوالیی باکنی کرنے کا عادی موحی سے معما زِن ميضغف بيدا ہونا ہوا ور كو ئى ايباشخص بھى محامرين كىصف ميں شامل منیں کیا حالیگا جو غلط خبری اور افراہی بھیلانے والا ہوجس سے مجابرین اور دیجد ابل اسلام میں برولی بیا ہوتی ہو۔اس قیم کے غلط کار لوگ جہاد سے ستنی بنیں ہوں گے خواہ وہ معذوروں کے ندکورہ تین گروہوں سے ہی
کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ گربا السراوراس کے رسول کے ساخ فیر نواہی
کامطلب یہ ہے کہ وہ بوری طرح دین کی سرطبدی نے خواہشمندہوں۔ اگر وہ
یہ شرط بوری نہیں کرتے تو انہیں جبا دسے استثناء عال سیں ہوگا محققین
فراتے ہیں کہ جولوگ جبانی طور پر معدور مہول اُن کا جا عن المہلین، مجاہرین
اور دین اسلام کے حق میں فیر خواہی کی بات کر دینا ہی جباد میں خمو رہیت کے برابر ہوگا اور یہ اُن کا زبانی جبا د تعدیم ہوگا۔

فرا الماعلى المع مسينين من سيبيل نيك كياف والول به

کچیرالزام نمیں ہے۔ چولوگ اگرجہِ جہانی طور رہب عندور میں مگرخیر خواہی کی ہ<sup>ائے</sup> محریے ہی اور دین کی تنتو می*ٹ کا باعث ہنے ہیں تو یہ بیکو کا رلوگ ہی اور* 

رسے ہیں دروری می سویک بابسے جب جب رہے ہے۔ ایسے ارگوں برکوئی الزام نہیں۔ ہے کیونکریہ اپنی جیٹیسٹ سے مطابق میجے

كام كرسے بي .

اس حصد آست سے الم الُوجوجهاص نے بیمنداخذکیا ہے کہ الکرکی شخص نماز بڑھے لیے دوسے بخف سے کپڑا متعادلہ آب اور وہ کپڑا صنائع ہوجا آہے تولیسے نمازی پر کوئی الزام نہیں آئے گاکنوکم یونی کرنے الزام نہیں آئے گاکنوکم یونی کرنے ہوجا آسے ۔ اس نے ایک نیک کم کم کی اوائی کے لیے کپڑا یک کی کہ نے والا ہے ۔ اس نے ایک ہوئی تواس آبیت کی روسے نمازی بہنی تنہیں آئے گی ۔ اس قیم کے واقعہ کے لیے تشریعیت میں ہلک اور استہ لاک کی دواصطلاحیں استعال کی جاتی ہیں ۔ اگر کوئی شخص عاربۂ کوئی چیزے کہ اس کی مناسب مفاظرت نہیں کہ آ اور وہ چیز ضائع ہوجاتی ہے تو ایک خص عاربۂ کوئی چیزے کہ ایک خص عاربۂ کوئی چیزے کہ ایک خص عاربۂ کوئی چیزے کہ ایک خص حاربہ کی مناسب موالی ہوجاتی ہے تو ایک خص سے ایک خص سے ایک خص سے ایک اور اس سے ایک جیز صائع ہوجاتی ہوجاتی سے ایک ایک اور اس سے ایک کی دوسے شخص سے انگ

كرج كے ليے جاتا ہے اس كامقصد نكي ہے اور وہ عافرركي التيظامة حفاظت بھی کرتا ہے اب اگروہ سواری ضائع ہوجاتی ہے ترحائی ہر اس كا تاوان شير والاطف كا و فراما والله عَفُوز رَجِيهُ السُّرتاك هبت بخضے والا اور بہرباب ہے۔ اگر انسان کی نبیت اور ارادہ ورست ہے، بجراس سے کوئی کوتا ہی ہوجاتی ۔ ہے نوالٹر تعالی معاف فرادیگا۔ سر کے جادہی کے سلے میں السرتعالی نے ایک واقعہ کی طرف اتناره كباحس مي معصن مخلص مثمان سوارى نسطنے كى وجبسے جبا دمي تنركب مز ہوسکے بین کھ وہ خلوص دل سے جا دمیں مشرکت کرنا جا ہے تھے، اس لے انہیں محروم کے کی وسے رسبت صدمہ وا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَهَا التَّوْكُ لِتَحْمِلُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جماب کے پاس اس لیے آئے کہ ان کوسوار کرادیا جائے نینی اُن کے بیے سواری کا بندوبست کردیا مائے تاکہ وہ جا دیں تشریب ہوسکیں رمگہ قُلْتَ لَا أَجِدُما آخُولُكُمْ عَلَيْهِ آبِ فَي كُرواكِمِينِين يا تا كوئي چيزجس پرتهيس سوار كرسكول بعني اس وقنت سواري كا كوني انتظام نهيس بے تران لوگوں کوجہا دستے رہ جانے کا بحنت اِ فنوس ہوا۔ سواری سے محروم ده کون لوگ تھے مختلف روایات آتی ہیں بعض فراستے ہی کراسس آیت کے مصداق حصرت الجیمولی استعری کے ساتھی ہیں اور بعض کہتے میں کریہ آسیت بنی مقرن کے لوگوں کے بارسے بین نازل ہوئی ہے ۔ ام بيضاويًّ اور دوك مضرين للحقة بي كدبيرسات أدى تقص وحضور علايلاً کی خدمست بی ماصر ہوئے اور سواریاں فراہم کمسنے کی ورخواست بیش کی ان کے نام بیمن آ معقل ابن بیار ۲ کے ابن عن و ۳ یحبالاً ابن كعب به - سالم الب عميره . ثعلبه ابن عنم ٦ - عبدالطرابن معفل ٧ على رضى التكنم تعجن روایات میں مجھ مختلف ام مھی آتے ہیں ، انہم بیرسات ادمی تھے

طلبكار

جربهادے بیجھے رہ جانے کی وجہسے سحنت میراثان ہوئے ۔ بھوکھ اورحب مايوس مؤرزهوابس لوثے تو فرطرعنم سے الن كى عالبت بيرى ـ وَاَغِينُهُ عَلَيْهُ مَ نَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ال كَانْهُ ولسي النو بُرك تع ادروه اس وجر سف عُكين تق الله يُحَدُّوُا مَا يَنْفِقُونَ کر دہ نہیں باتے وہ چیز کر حس کوخرچ کرسکیں بعینی ال کے پاس ال بھن ہی تفاجو حزج كرك سواري كانتظام كمرسكت بإزادراه لي لين لهذا والمخت عُكَين ہوئے۔ اُن نما كنت لوكوں كے انتواللتر كے إن اس فدر تمي ثابت ہوئے کہ اسٹرنے اُن کا ذکر قرآن یاک کی آبیت کے طور مرکر دیا اور يرة مت ابرالآباد ك تلاوت موتى رسيكى . تعبض روايات مين آتاست كم بعدين الن كے ليے سواري كا انتظام ہوگيا تفام كرا بندا ميں الن كے دل يم جوصدمه گزراً التيرتعالي كروه مرا بي بندايي فرايايي لوگ بمي اگرجا دي رہ جاہی تو وہ بھی معذور سمجھے جا بیس کے اور اُن بریھی کوئی گنا دہنیں ہوگا۔ اسكراللزنتالي نے أن صاحب استطاعت لوگول كا ذكركيا ب جوبلا عذرها ومي نتركت سے كريز كرتے ہي . فرايا إنسَّماً السَّبيلُ عَلَى الَّذَيْنَ يَسُنَاكُذِ لَوْنَكَ وَهُد ثَمِ اَغُنِيكَامِ الزام الْ يُوكُول برسب بعنى قابل موافذه وه أدى بن حواسب سع رفصت طلب كينة مِي عالانكروه مالدار مِي مركز خرج كرزاندي عليهة كذشة آيت من والالول کا ذکر تنا اب اغنیا وکی بات کی گئی ہے مطلب ایک ہی ہے کم گنگاروہ لوگ مئ جو مالدار ہونے کے باوجود حہا دہی شرکیب نہیں نواجا ہے رَضُوْ اللَّ اللَّهُ كُولُو المَّعَ الْحُنُولُونِ يماس بات يرفوش من كم محصوں میں بیٹھنے والی عور توں سے ساعتہ بیسے رہیں اور انہیں حبادی تفتت مرداست نذكرني برك- اسكاميتيه بنوا وكليع اللاعكي فأوجهم الدالس کے دان کے دلول می جہرسگادی ہے۔ بیمنافق میں اور البری محادث

قابل وخذه

اغنياد

مستحرم لوگ بر فرایا فی و کا یک کمون ان کوسمجری نیس ہے بيهنين عاسنة كرحا ومي الشركيب مذ بوكريس فدرنقصان كاسودا كرسم ہیں۔جہادے گریز کرنے کا نیتے ہے ہوگا کرالٹر تعالی کی الاصلی مول لیں گے اور پیرانتین محست ہوگی اور ان پر زوال آئیگا۔ عرصنيحدان آيات مي التُرتعالى في معذور لوگوں كواكب نشرط كے ساعقے جہا دیے ستنٹیٰ قرار دیا ہے اور وہ بیر کہ وہ النٹراور اس کے رسول کے خیرخواہ ہوں بیرلوگ بھی خیرخواہی کی ایست کر کے جا دہیں مشر کیے ہی مستحصے جاتے ہیں بحیمانی طورمیمعذور ہوسنے کی بناء پر اُٹ کا زبانی حہاد بھی قبول ہے اور اس لحاظ ہے کرنی ہم ملان جا دیسے تنتیٰ نہیں ہے۔ ہر شف كى دُنى على من حباوي شركب بهوتاب اورجواس مع كريزكر تاب

وه منا فقین کی صف میں شامل ہوجاتا ہے جس سے نتائج نامیت خطر اک بڑمہ ہوں گئے۔ آ گئے الر توالی نے منافقین کی سزید فرمنت بیان فرانی سے اور بسسله دور كس جلاكيا ہے . درميان ميں معبض ديكي صروري التي هي أبي كي-

الـــتوبة ٩ آيـ ٩ ٢ و

یعت ذرون ۱۱ درسسی و دو ۲۲

يُعَتَّذِرُونَ اللَّكُمُ اِذَا رَجَعُتُمُ اللَّهُ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ لَا لَا تَعَنَّذِرُوا كُنَّ لَؤُمُونَ لَكُهُمُ قَدُ نَبَّانَا اللَّهُ مِنُ آخُبَارِكُمُ ۗ وَسَـ يَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّوُنَ إِلَى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّعُكُمُ بِمَا كُنُ تُمُ اللَّهِ لَكُونَ ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُو إِذَا الْفَلَبُ ثُمُ الْيُهِمُ التَّعُرِضُوا عَنْهُمُ مُ فَأَعُرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُ مُ رِجُسُ لَ قُمَا وَلَهُ مُ جَهَنَّ مُ جَهَنَّ مُ جَزَّاءً بِكَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ يَحُلِفُونَ لَكُمُ لِلتَّفْولَ لَكُمُ لِلتَّفْولَ عَنْهُ مُ ۚ فَإِنْ تَرْضُوا عَنُهُ مِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿

ترہ جب سے ہے:۔ رہے ایان والو!) یہ رمنافق لوگ) ہانے کریں گئے تما سے سامنے جب تم واپس آؤ گے ان کی طرف رہے پیغبر!) آپ کہدیں مت بانے باؤہم ہرگز تماری تعدیق نمیں کریں گئے۔ بیٹک اللہ نے ہیں بلا دی ہیں تماری خبری۔ اللہ تعالیٰ دیجھ ہے گا تما سے عمل کو اور اس کارسول ۔ بھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشادة کی طرف ۔ بھر وہ ظاہر کر دیگا تما سے وہ ایمیں جو تم کی کھنے طرف ۔ بھر وہ ظاہر کر دیگا تما سے وہ ایمیں جو تم کی کھنے

الله تعالی نے منافقین کی بای وجه ندست بیان فرانی که نه تو وه خوشی خاطرسے جهاد میں مشرکیب ہوستے ہیں اور مذ مال خرچ کرتے ہیں ، اہنوں نے عزوہ تبوک پرجانے سے بہلے کچھ سیلے بہانے بنانے مالا بکہ وہ یہ مفراختیار کرنے کے لیے جمانی اور مالی لحاظے سے صنبوط تھے۔ اُب آج کی آیات میں الترینے منافقین کے اُن حلول بہانوں کا نذکرہ کیاہے ہو وہ غزوہ سے والیی میشمانوں اور میسیراسلام سے سامنے مِشْ كرنے والے تھے. ارثار ہوتا ہے يَعْتَ ذِرُونَ إِلَيْ كُورُ إِذَا رَجَعْتُ مُ رِاکَینھے۔ نو یہ لوگ جلے بنائیں گے اور عذر میٹ کریں گئے تھائے سامنے حب تم لوٹ کران کے پاس اَ وُسگے ۔ اس اَیت کامصداق سامیر میں بیش اَسنے والاغزوہ تو<sup>ک</sup> ہی ہے ۔ گرمی کاموسم اور قبط کا زمانہ تھا جب کم از کم تیں ہزار افراد میتمل شکر اسسلام حضورنبی کرمیم علیدالسلام کی قیادت میں رواز ہنوا ، وشمن سے مقابلہ سے لیے ایس ہزاریل كاسفرط كيا أور راست مي ثبري تكاليف برداشت كيس يعبض فقول في توروانه بوت وقت ہی جلے بہانے کر سے بنی علیاللام سے خصست عال کر لی تھی اور بعض ایسے بھی تھے جو خود سنخود ہی گھروں میں بیعظے سے ادر حضور علیاللام کی طرف سے قبل زقت اعلان کے باوجود جہاد کے مفرید رواز نہ ہوئے - لیے جی لوگوں کے متعلق اہل ایان کو خبردار کیا گیاہے کہ جبت تم اس مہم سے والب آ ڈے تو یہ لوگ طرح طرح کے عذر پیل

زجاد مازی

کریں گے۔ اورخودکو بے گناہ ٹابت کرنے کی کوششش کریں گے۔ فرایاجها و سے واپسی بیجب بیموقع آئے تو اے پیمر! فَکُلُ الْاَلْعَتِدْدُوْ ٱب ان سے کہ دیں کر جیلے بہانے سٹ کرو، کُنُ نُنْوُمُن کُسُکُو ہم کُرُز متاری تصدیق منیں کریں گئے۔ ایان کالغوی عنی تصدیق کرنامو تاہے مطلبہ يركم بمتهادي بات كوسيانيي تمجيب كي كيونكم قَلْدُنَتُ أَنَا اللَّارُمِنْ أَخُارِكُمْ بيك الشرتعالي نے تهارے مالات سے بہيں الكا مكر دیا ہے۔ السر نے وی کے ذریعے تہارے حجوط کا پول کھول دیا ہے۔ تم نے اپنے ذم نول میں جو کھیے ملے سازی کی ہے ، السّرنے ہمیں سرچیز سے باخبر کردیا ہے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُ عُمَلَكُ وَرُسُولُهُ اورعنقرب اللّرتعالى ويجعاً. تهارسے تمام اعمال لواور اس كارسول مى اس مقام برير اشكال بيا ہو؟ ہے کہ العظر تعالیٰ توہر جیز کو ازل سے دیجھے راجے اور مرشے ابریکے۔ اس كى نگاه بىررى توعفرى توعفرى دىكھنے كاكيابطلى بے عفرين كما فہاتے ہیں کرفر آن باک میں جال ہی اس فیم سے الفاظ آتے ہیں ال سے ظالمركه امرادم وآب تومطب يرمؤاكه الترتعالي عنقريب تهاري كرتوتو كوظام كمد دليًا وجنا كخيرا مام ابن كشيره الس صداست كالزهم كرية من -يُظِهِدُ اَعُمَا لَكُو لِلسَّاسِ مِن السُّرِقِ النَّرِقِ النَّرِقُ النَّرِقِ النَّالِي النَّرِقِ النَّالِ النَّالِي النَّرِقِ النَّهِ النَّلِي النَّرِقِ النَّلِي النَّلِي النَّرِقِ النَّلِي الْمُنْ الْمُنْ النَّلِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِي الْمُنْ ا سامنے محصول دیگا اور ابنیں بیتہ جل جائے گا کہ منافقین حموثی حیارسازی کر سے ہیں جب مدانعالی ظاہر کرنے گا تو بھرالٹر کا رسول می جان ہے گا۔ فرایاس دُنیامی توالسی تعالی متها را میده فاش کردے گا اوراس کے بيدا كلى مزل ألي المع المعمر أله الله علم العنب كالشَّها دة بهِ تِم وَلا مُنْ مَا وُسِكُ اسْ ذاست كى طرفت جرعا لم الغيب والشادة ہے۔ مرنے کے بعد تنہیں اللہ تعالیٰ کے سلسنے بیش ہونا ہو گاجو ہر ظهراورباطن كوماناها -سورة سباس آناها لا كَفْنُابُ عَنْهُ

) النزکے تصور پیٹی

مِنْفَالُ ذَدَّةٍ السِّرِتَعَالَى سے ایک ذریعے کے برابھی کوئی چیز غائب منیں، ہرچیزاس کی نگاہ میں ہے۔ بیاں بیوال بیا ہوتا۔ ہے کہ جب الطرتعالى سے كوئى جير مخفى نئيں تدي اس كے غائب مانے كاكيا مطلب ہے معنسرین کرام فراتے ہی کہ العظر تعالی پر عنیب اور شب دہ کا اطلاق اضافی طور پرمونا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جرچیزی مخلوق کے اعتبارے حار نربا بخیب ب*ن العثر نعالی ان سب کوه اِنتاب مغلوق بن فرینتے* جنات ، البناد اورعام النان هجي شال سي يعبض چيزي فرشنوں كى نگاه میں ہیں یا جنول کے سالمنے ہیں مگران نول سے عفی ہیں اور تعبن جیزی البی ہی جوان نول کے بھی سامنے ہیں۔ توگویا بوری مخلوق کے اعتبارے جوجبزي ما صرب ياغائب بي وه سب النظر مع علم سي اور اس كاظرت وه عالم الغيب والنهادة ب.

فرايا تهيس مرظامر وإطن كوطبن والصفداو ندتعالى كرا من بيش بونا- ب فَيْنَ بِنْ كُمُ مِنْ الْمُنْ تُمُ لَكُ نُو تُمُ الْمُنْ تُمُ لُعُتْ مَا كُنُ تُمُ لُعُنَ بَهِروه تنہیں تبلادیگا جو مجھے تم کی کرتے تھے۔ تہارے تام اچھے اور بوے اعال، متهاری سازشیں اورنفاق تہارے سامنے ظام کردیا جائے گاادر والمالة ابن فيسع حركتول كالكارنيين كريح كے -توبسرطال الله تعاليا نے یہ بات بیلے می تمجھا دی کر تبوک سے والیبی میرمنافق لوگ جلے بہانے كمرس كے اوراین مجبوری كا اظهار كریں گے مگر اے پینمبر! آسیدان سے صاف صاف کروی کہ ہم تہاری باتوں کا یقین نئیں کرتے۔ الليرتعالى منهاك اعمال كوبيال محى ظايركر ديكا اور بهرقيامت كے دن تہارا پولار کیارڈ لاکر تہارے سامنے کرویا جائے گا۔

مَانَ لُولُوں كِمْ مَعَلَى مَرْيِهِ فَرِمَا اللَّهِ وَكُولَ بِاللَّهِ لَكُ وَ

راذًا الْفَتُكُبُ تُمُوُ إِلَيْهِ وُحِبَ تم عَزوهِ تبوك سے إِن كَى طرف اِسِ

بدط کے توریمتارے سامنے الترکی قسیں اٹھائی سے اور تمہیں اپنی مجبوری کا يفين دلانے كى كوشش كريں گے - لِنتُعُرِجنُوْا عَنْهِ وَ اُكَامُةُ السسے درگذركدو ظاہر ہے كرجب كوئى التُرتعا لىجىپى باعزنن ذاست كے نام کی فیم الٹ ائریکا تواس کی باست پر بینین لا ایٹرے گا منافقین کا بیچ تقس<del>د ہے</del> كراك كے جبور في عذركوتيكم كدليا جائے اورجها و سے بیچھے رہ جانے كی وج سے انہیں مطعون مذکیا جاسٹے ۔ اللتر نے فرایا کو تشکیں توان کی مجھوٹی ہی محريم فاعرض فأعرض اعنها والمان وكرن سع وركزري كري ان كوان كے حال برجميور دواور كيوتومن ماكروكيونكر إنده في دخيس یر نایاک اور گندے لوگ ہیں ان سے اعراض ہی بہتر ہے۔ لفظرت ظاہری اور معنی ہردوگندگیوں بربولاجا اے۔ بصب سررة جيس هـ فَاجُنَنِبُ طَالِرِ جَسَ مِنَ الْأَوْثَانِ آبِ سَمِل كَ اناست سے برہر کری بیمعنوی گذگی ہے ، اسی طرت بیکھے گذرجیکا ے "إن ما الْهُ تَنْبِي كُونَ عَجِسٌ يُعِيْ مِثْرِكَ لُوكَ الماك بِس -میال می ظاہری سخاست مراد نسیں مکر تشرکیہ عقید ہے کی غلاظست مراد ہے۔رحس کی ظاہر گذر کی مثال حضرت عبدالمترین معود والی روابیت صنورعلیالالم نے استنیا پاک کرنے کے لیے تین ڈھیلے طلب فرائے ان مود كا كوتين المصلے تو نابل سكے ، البتہ وہ او دو پھیراور ایک خشک گو بمر كالمصيلاك أفي حب حضور علياللام كى خدست مي بيش كے تواتيے دو محقر ہے لیے اور گرم کو محینک دیا اور فرمایا کریر رحب تعنی نایاک ہے اور الماك بيز سي استفا يك نبير كياجاتكا وبرجال منافقون مي كفز الشرك اور نفاق کی گندگی یائی ماتی ہے ، ان کی راح ، ول اور دماغ تایال ہی ، ابنا الترفي ان كونايك فرمايات. الترتعالي في صفور عليداللام كوظامري اور باطنی تجاست سے دور کہنے کی معین ابتدائی وجی سے ذریعے ہی کردی

مَنَّى وَالْرَبُّ جُزَّ فَاهُ جُدَّرُ (المرزم) أبِ تَجَاست سے بَجِتْ رہی۔ بعض سخاتين ايسي بي جوظاهري اور باطني دونون طرح كي بوسكتي بي -شلاکسی کے برن یا کیا ہے بر بول وراز کی نجاست بڑگئ ہے۔ تووہ ظاہر الندكى ہے . اس كے بغلاف اكر حبم اور لباس نوصات عقل ہے فوشبو بھی لگائی ہوئی ہے مگروہ لیڑا حرام کی کمائی سے خریا گیا ہے ۔اس میں سود، رشوب یا وصوکه دیمی کابیسه رسا جواسے تو وه لباس نایاک بی رسیاخواه اسے کتنا بھی وصوبا جائے۔ اسی طرح اگرانان کی خراک حرم کی کمائی۔ مها کی کئی ہے تروہ جم کتنا بھی صاف سے قرام و معنوی طور بین ہوگا ۔ امام شاہ ولی اللہ و فرائے ہیں کر اگر انسان طہارت اختیار کر ہے ، اپنے رب كے سامنے اخبات بيني عاجزي اظهار كرے اساحت كواتيا ئے يعنی خیس چیزوں سے بچا کہے اور عدالت بعیٰ عدل والصاف قانم کریے تراس كامزاج بالكل درسن ب كاراكرطهارت كى بجائے تجاست اخبات کی بجائے تکبر اسماحت کی بجائے بڑی باتوں کو اختیار کرے۔ ادرعدالت کی بیجائے ظلم وجور کو اینائے توظا ہر ہے کہ انان کا منزاج فاسد ہوجائیگا اور عنوی طور کر وہ سنجاست بی متلبس ہوجائے گا۔اس کی مٹن ل ایسی ہے کہ گائے ہینس کی نوراک گھاس ہے جبتا کے وہ گھاس جرتی رہی گی ای کا مزاج درست سے گا، اوراگر (بالفرض) بیگوشت کھانے آگ عائي توان كامزاج مجرً طعبائے كا - اسى طرح در ندوں كى خوراك كوشت ہے اگروہ گھاس کھانے لگیں تران کا مزاج درست نہیں ہے گا،انان کامعا بجى اليابى ب يوب يك وه طلال اورطيب استعال كرمار مركار اس كامزاج ورست رميكا اوراس ياطني طهارت علل ي كاوراكر اس کی خوراک مال حرام بن عابئے ترمزاج فاسد ہوعابئے گا ، اور ایبانشخص معنوی خاست میں موسف ہوما کے گا۔

سبت اعنی نجا کانفضان نفاق بھی ایک نجاست ہے، کفر، مشرک اوربت رہتی کی طرح میھی ایک گندگی سے جب کر اسلام نے ظاہری اور باطنی دونوں قسمی نجاستوں سے إك سُنے كا حكم ديا ہے - باد سے كر عقبد سے اور اخلاق كى سنجا سدنا ظاہرى عِاست سے زیادہ قبیجے اسی بے مرقسم کی گندگی سے باک سے كا حكم ديا كياب بغرضيك منافقول كے بائ بي و با اكر برگذر ہے لوگ بي، ال كاعقيره اورفكرليدسد، آب، ال كوجيور رس وكما ولهدي جَهَنَ وَإِن كَا يُحْكَا أَحِنْمِتِ -ال كى روحانى بيارى كاعلاج وبي بوكا -ال يان كے ساتھ كونى زيادتى نيس موكى عكم حَبِزًا يَ كِيما كَانْ الْكُورِي یہ برلرموگا اس کا جو یہ کا تے سہتے -ان کی کذب بیانی ، باطل تھنیون فاسر فرئ سازینی زمن اور حقیقت سے انکار انہیں صبنم میں لے عانے کا بلحست ہول سکے ، اس وقت آئسید ان سسے درگذرہی کریں ۔ منافقين كم متعلق مزيد فرايا يَحُلِفُونَ كَكُفُو لِتَكُونُ وَكُولُتُكُونُ وَكُولُتُكُونُ وَكُولُتُكُونُ وَكُ عَنْهُ وَيهِمْهَا مِن سامن تَسُمِي الطَّائِي كُ أَكْمَ ان سِيخُوش مِومَافُ قشهيں الحفا كمراين مجبورى اور معذورى كا اظهار كمير سيم كم فلال وجري وه جها دیس مترکیب نه بهوسکے ، ان کامقصدیہ ہے کیملان امنیں مرا نہ سجعيں ۔ اللَّر نے فرمایا فَانُ تَنْ صَنَّوْ اَعَنْ هُو آنے اہل ایما ن اللَّه تممن فقين كي خوامش كے مطابق ان سے رسني بھي ہوجاؤ فَإِنَّ الله كَا بَرُضِي عَنِ الْفَتُومُ الْفَلِيقِينُ مُكُرالتُرتِعَالُ افرمان لُوول مع فوش نهيس ہوگا۔ السرتعالی نے ضمناً پر بات مبی سمجھا دی ہے کہ محض ان نوں کو نوش كرينا كيم مفيرينين، اس سے كوئي مقصد حال نهيں ہوگا۔ اصل تونودي ترالتيرتعالي كي طلوب بوني عاسية اكرابيرتعالي راصي زبر توسار مخلوق کی خوشنودی تھی کسی کام نرآئیگی ، فرمایا ، بیرگندے اور نافرمان لوگ ہیں، استرتعا

السے فاسقول سے راضی ہیں ہوتا۔ گریا السرتعالی نے شدید الفاظ مرسمنافقین

کی فرمت بیان فرائی ہے۔ اس سے جاعت السلین کی طمارت ہی مقصوصے اور ان کو تنبیہ می مطلوب ہے کہ کفری مثرک ، نفاق اور تقیری کی ان ان کو تنبیہ می مطلوب ہے کہ کفری مثرک ، نفاق اور تقیری کی اف دان ان کو تنبی کی طرف ہے جائے گا اور با لاخر جنم ہیں پنچا کرچے و کے گا در با لاخر جنم ہیں پنچا کرچے و کے گا در اور ابل ابیان کو بخس لوگوں سے پر ہمنز کر ذاج ہے ۔ الکٹر تعالی ابیان اور توحید کی بات ہر راحتی ہوتا ہے ، وہ اطاعت کرنے برخوش ہوتا ہے ۔ اور توحید کی بات ہر راحتی ہوتا ہے ، وہ اطاعت کرنے برخوش ہوتا ہے

اس کے برخلاف نفاق اور براخلائی سے نوش نہیں ہوتا بھی اراض ہوتا ہے۔ السر نعالی ان نول کوئیکی توفیق بھی عطا کر آسے مگروہ اس عطا کرہ کست داد کوضائع کر ہے ہیں۔ توسیسے لوگوں کے ساتھ السر راحنی ہنیں ہوتا ، لہذا ابنی استعداد کو درست طور پر استعال کرنا جاہیئے اور منافقوں افرانوں ہجھو نے اور نایا کہ کوگوں سے درگرز می کرنا جاہیئے۔ الــــتوبة ٩ آيت ٩٠ م ٩٩ یعتذرون ۱۱ ریسسی وسه ۳۳

الْأَعْرَابُ اَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَ اَجُدُرُ الْآ يَعْلَمُوا كُدُودَمَّاانُزُلَ اللهُ عَلَيْ رَسُولِهِ وَاللهُ عَلَيْ مُ حُدُودَمَّاانُزُلَ اللهُ عَلَيْ رَسُولِهِ وَاللهُ عَلَيْ مَنَ سَيَّخِذُ حَكِيثُ فَى وَمِنَ الْآعُرَابِ مَنَ سَيَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَعَلَّمُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَمِنَ اللهِ وَاللهُ وَمِنَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا يُنْفِقُ قُرُبُتِ عِنْدَاللهِ وَصَالُوبَ اللهُ وَصَالُوبَ اللهُ وَمَا يُنْفِقُ قُرُبُتِ عِنْدَاللهِ وَصَالُوبَ اللهُ وَصَالُوبَ اللهُ وَمَا لُوبَ عَنْدَاللهِ وَصَالُوبَ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْوُرٌ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ عَنْوُرُ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ عَنْوُرٌ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ عَنْوُرٌ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْوُرٌ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ عَنْوُرٌ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْورُ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْوُرٌ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوُرُ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوُرُ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْوُرُ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوُرُ تَحِيدُ وَاللهُ اللهُ ا

ترجمہ اور نفاق میں اور زیادہ لائق ہیں وہ کر نہ جانیں وہ مرود ہو اللہ نے نازل کے ہیں لینے رسول پر ماور اللہ تفائی مدود ہو اللہ نے نازل کے ہیں لینے رسول پر ماور اللہ تفائی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ﴿ اور ویاتیوں میں سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ﴿ اور ویاتیوں میں سے بعض وہ ہیں ہو بناتے ہیں اس چیز کر جو حسر بی کرتے ہیں آئوان ، اور انتظار کرتے ہیں تما سے متعلق گروشوں کا آئم اہنی کے اور انتظار کرتے ہیں تما سے متعلق گروشوں اور جاننے والا ہے گروش کروشوں اور جاننے والا ہے گروش ہیں ہے بعض وہ ہیں جو اور جاننے والا ہے ہیں اور اللہ تعالی سننے والا ہو جانے والا ہیں جو بین جو ہیں جو

ایان سکھتے ہیں اللہ پر اور قیاست کے دن پر اور باتے ہی اس چیز کو جس کو وہ خررج کرتے ہیں اللہ کے نزدیک قربت كا دريد ادر رسول المتركى دما يلف كا دريد يشنو! بيك وه قرب ہے إن كے ياہے عفريب اللرتعالى إن كو داخل كريكا اپنى رحمت میں ، بیک المترتعالی بہت بخشش کرنے والا اور مربان

رنطآمات

جهاد <u>سے بیچھے سہنے والے</u>منافقین ، اتن کے کوالف اوران کے انجام کا بیان ہوا ہے یعزوہ تبوک پر روانہ ہونے سے پہلے اور والی سے واہیں آنے کے بدمنافقین نے جرچلے ببلنے بنائے ادراہل ایمان کو اپنی وفاداری کا یقین والسنے کی کوشش کی ، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ دیجیس یہ لوگ آپ کے سلسنے حجوثی قسیں كهائيس كے اكرتم الن تسب راضى جوماؤ . الترنے فروا كر اگرتم ان سے راصنى مى جاؤ ترالتران سے راضی ننیں ہوگا۔

نزولِ قرآن کے زمانہ بی جس طرح شہروں میں منافق لوگ ہے تھے اسی طرح وه دیهات میں بھی اً بادیتھے۔ مدینہ شہر کے منافقوں کا ذکر مختلف اندازے ہو چاہے اور آگے بھی آر الب - اَب آج کے درس میں اللّٰر تعالیٰ نے بعض دریاتی منافقین کے تبعے کارنامے بیان کرکے اُن کی ذمت بیان فرمانی ہے . البترسائے لوگ ایک سے نہیں ہوتے وبهات میں جهال نفاق و كفرى شدية ترارگ كست تھے والى ابھے اور مخلص ملان تھي تھے الشرف اك كى تعرىعين كى ب اوراك كالنجام تعيى بيان فرايا ب -

ابتدادیں دمیاتی منافقین کا ذکر ہوتا ہے الدعن کاب میں سے والے گنواریا اُمباقیم کے توگوں پر لولا مباتا ہے۔ اعراب اسم جمع ہے اور اس کامفرد تَعَرَ لِجَا أتاب يد نفظ عرب برين والع يعرب ابن قحطان اور حضرت ارابيم عليال لام كي ولاد كے افراد براستعال ہوتا ہے۔ یہ لوگ العرب عبی كهلاتے ہي . توعر بي تعرب كالفظ اُہے

يعى كميع سب كاكسنے والا ،عربی زبان بوسلنے والاثنائستہ اور مہذہب اَ دمی. اس کےعلادہ اعرائی میں الفت واعل ہونے سے تعقیر کا ہیلوجی کلتاہے ادراس سے مروال بالمخض ہوتا ہے جودبیات یا بادیر کا سے والا ہواورشرا ہول اور تہذیب وتمدن سے دور ہواس کی جمع اعراب اور اعاریب بھی اتی ہے اور عربی کی جمع مجا اعراب آتی ہے، تاہم میاں پر یہ نفظ اعرابی كى جع كے طور يرآيا ہے جب كامعنى دياتى، كنوار المدادى بو آ ہے۔ زیاده مخست می کفراد رنفاق می شهرلول کی نسبت ، وجه بیرے کرستمری اور كونبتنا احياما ول يسراحا تلهد ال كواحيى عبس اوراس كي يتبحي منايع ش تعلی حاصل اوتی ہے۔ برخلاف اس کے دہیاست میں اجھی سرمانی اور علم دع فان می مجانس نصبیب نهیس موتمی جس کی وجہ سے وال سے توگیں گا ڈھ ادر تنذیب و تدن سے عاری سہتے ہیں نظامبر ہے کرجس ماحول مے تبنی جالت زادہ ہوگی اتناہی وہل کے لوگوں پی گنوازن ہوگا ،اسی ہے صنور تلدالسلام نے دہات کی زنرگی کولیٹندنیں فرما! ۔ البروا دواور تریزی كى روايت مي طنور بليدالسلام كى صديث ست سَنْ سككن الْبَادِيكَة حَفَا يعنى دبيات بي سنط والا آدى احار اورغيرد ندب بوكا . نيز فزما كا مَنِ التَّبِيَعُ الْصَّيْدُ لَهَلَى وَتَعْمَصْ مُكَارِكَا بِحِياكِرِسِے كَا وَهُفَالِت مِن لر جانيكا شكار سے نعاقب مي اكترارك فائفن سے غافل ہوجاتے ہيں۔ وَصَنَّ اللَّهُ سَلَّمُكَانًا الفُتُ إِنَّ جِهِ إِرْشَاهِ كَ إِس مَا سُرُكًا وه فَيْ بِي وُالا ملئے گا۔ جوبادشاہ کے دروازے رجائے گا، وہ صرور ادانا سے کسنے برغلط فتؤى ريكا اور اخر كاركبيل مذكبيل بجنس كمدرم يكام ببرطال حنور عليه السلام كے إلى تين فرابين بين سے ايك يہ جے كہ جو

دبیات بس محونت اختیار کریگا . وه قدرتی طور ریخت مزاج ، انحظرا و را طبر را کا

شری اور دریاتی می اندیاز

الكرتعالى في دربياتى منافقين شيم تعلق مزيد فرايله ي وكَجُدُرُ اللَّهُ يَعْنَكُمُولَ حُدُودَ حَاكَ النَّلُ اللَّهُ عَلَى رَسُّولِهِ اوريرزيا واللَّ میں اس بات سے کر نرجانیں وہ صدور جنیں المنزنے لینے رسول برنازل فرطاسے۔ ظاہرے کرعلم کی مجانس سے دور سے قطامے لوگ عالی بی ہوں کے سناانسیں صرور السر کا کیاعلم ہوسکتے ۔ وہ تونہیں جان سے کے کراللہ ہے لیے نبی پر کون سے احکام الل فرائے بی یونکر انہیں یہ چیز عال منين اس ميلي بترب كروه إن كريزى مانين و فرايا كالله عليه حريجيت والاست فأتعالى سب كيه مان والا اور حكمت والاست فلا تعدك كاعلم تمام النائي طبقات يرمحيط المصادر ومراكب كى استعداد كومانته شاه عبدالقا در فرمات بی كراعواب كی طبیعت مین افزمانی انور عرضی در جهالت شریدتر بوتی ہے ،لنا السّرتعالی کی حمت بھی یہ بوتی ہے کہ وہ ان سے شکل کام نیس لیتا اور درجے بھی بند نیس کرتا ایسے وگوں۔ واجیسی باتیں می طلوب ہوتی ہیں -ان میں زیادہ گہری باتیں جاننے کی صلاحبت نيس ہمتی -لهذا فرمایا کم ال کے یا صرور السرسے لاعلی ہی زياره بهتره ـ

اس سے معلوم ہو تا سہے کہ اچھی سوسائٹی خدا تعالیٰ کا بہت بڑا افام ہے جشری لوگوں کو حال ہو تا ہے ایجھے لوگوں کی محیس سے انان کی

حدرالر عدرالر کی پارلری

> سائل چی کوئی لی رکت

ا منلانی تربیت ہوتی ہے،اس کے علم، تقوی اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے ادرانان دندب بناسب مگرانسوس سے کموجدہ دور میں اجھی سوسائی كاحسول ببت فيكل بوكياريه اجيى سوسالك كااثر بوتسب كرسكدل ان ان بى تنديب يافتة بن عات بي، أن كے علم وعرفان ميں اضافه مو تاہے اور اُن كى كايدىك ماتى ب، مارما دلوك كيقال انكرزتها ، وه جاسوسى كے ليے جريني آيا ، ولإل أسے الجبي سوسائني عال موكئي ، اس وقت كے بينے الاسلام سى عبس بي سات سال كك بيطيخ كاموقع بلاتوكا يا لميط كمي اورشالان ہوگا۔ائس نے قرآن اک کا انگریزی میں نمایت اجھاتر جمد کیا ہے۔ گویا سوسائی کے اثر سے عقائد بدل جاتے ہیں مرائی دور ہوکر نیکی شامل حال ہو جانی ہے۔ جانجہ انباء علیم اللام کے ذکر می صرب ابراہم علیہ السلام اور مضرت سيمان عليالسلام كى ليروعالمي لمن هي كادُ خِلْني بركت مَتِاك فِيْ عِبَادِكَ الصِّيلِينَ لي مولاكمم إلى مرانى سه ليف نيك بند میں تنامل فرما ۔ امام البُوعنیفی فرمانے ہیں کہ نبیب لوگوں سے محبت ركهمة بول راكرجيد من خود بيك ننيس بول مركه خلا تعالى سے الميدر كھتا بو كروه مجھے هي نيكي نصيب كرشے - نيك بوكوں سے محست ركھنا المحيى سوسائی کی علامت ہے۔ اگر ریے برنیس ہوگی نومعاشرے میں انتثار پیا ہوگا ، بداخلاتی ، برنندسی ، عربانی اور فیائی کا دور دورہ ہوگا بعب مائے یں بیچیزی یائی مائیں گی اش معاشرے کے لوگ کفراور نفاق میں تذررتر ہوں گئے۔

گروش ایم کخوایش کخوایش

فرایا وَمِنَ الاکھُراب مَنَ تَینَخِذُمُ المینفِقَ مَفْر مَسَعِظ الربعض دہاتی گنوار کے ہیں کہ جو چیز خرج کرستے ہی گنوار کیا ہے اوان سیجھے ہیں کہ جو چیز خرج کریا ہوئے کے اوان سیجھے ہیں ۔ جہادیا کسی دوسے رہی کے کام میں مال خرج کرنا برا سے تواندی خات کی والیت اگرار گزرتا ہے اور وہ طسے ڈنڈیا جی سیجھے ہیں۔ ترذی شراعی کی والیت اور وہ طسے ڈنڈیا جی سیجھے ہیں۔ ترذی شراعی کی والیت

ب آ تا ہے کدا خری دور میں الیا زمانہ بھی اُسے گا حبب لوگ زکواۃ کو تا وان معجفے لکیں گئے اور اس کی اوائیگی ہے گرز کریں گئے ، حالانکریہ فرحن ب اور فرض کی اوائیگی سے خوش ہونا جا ہے کہ اللتر تعالیٰ نے اس کی توفیق مجنی ہے عِرِزماً يعِض دِياتِي لِيسے بھی ہِں وَيَسَكَّرُدُّصُ دِ كُمُّ الدَّ وَآبِرَ جَمِمَالُو ئے ارے یں گروشوں کا انتظار کرتے ہی وہ انتظار کرے ہیں کرکب مسلمانوں برزوال آئا ہے اور بینیت ونابود ہوتے ہیں مگرانسے فرايع يَهُ ﴿ دُالْمِنَ السُّونَ وَبُرى كُروش ابنى بريدي اور ما النات والم امون مي ربس كي كيونكرية قاعدم من حَفْ حَفْلَ دِعْمُوا لِأَخِيبُ إِ فَقَدُ وَقَعَ بِإِنْ مِنْ الْمِنْ كُلُكُ الْمُ كَالِي مِنْ الْمُ الْمُودَاكِ وَوَقَرَى اس مي كرتاب. نيزير مي كرمكنُ ضعك صبّحك حبّى كي منسارًا آ ہد ،اس کی بھی ہنی اطائی جاتی ہے رہ قاندن قدرت ہے کراد سے کا برار الرساسے اسی لیے فرایکم الان کے تعلق منا فق لوگ بری الميرين مكافي بيعظ بيرم ككرنى الواقع زوال ابنى كوآني كا وَاللَّهُ لِ سَسِيعَ عَلَيْهِ عَلِيدً عَ الله تعالى مرات كونتا مع اورمرويزكومانات عَرَت زلت، کامیاتی ادر ناکائی سب خدا و ند تعالی کے اختریں ہے وہ سے امان دالوں می عزیت افرائی کر بھا اورمنا فقول کو ذلیل دخوار کر دیگا۔ جں طرح ہرفرتے اور جاعت یں سب لاگ کیاں نہیں ہوتے اسی طرح دہائت کے ساسے لوگ بھی گنواری نبیس ہوستے مکمہ ولی برمہ بعض لوگ نهذبیب یا فتر ، عقلمند اور مخلص میمان بھی بوستے ہیں ۔ سورة العران مي كزر جا بي كيسكوًا سكواً والعنى سب كے سب باب منين بوتے يال مجى ارشاد بوتا ہے وَصِنَ الْكَعْدَابِ اور دماتيون ميسع بعض يعيمي من يُوَّمِنُ بِاللَّهِ وَلَلْبَقُمُ الْأَخِرِ بوالتُراور قيامت كے دِن يوضِع ايان مُركعة مِن - وَيَتَخِذُمُ

قرب البُّی

يُدُفِقُ جُولُبتِ بِمَنْ دَاللهِ اورس جبزكوالمترى راه ين غرج كريت ب أسة قربب اللي كاذربعه مجعة بي مدين شريف شريف ي آنسه كم الشرتعالى كارشادسه كميرس عايركروه فانض كواداكر في طار كوزياده سع زياده قرب اللی علل ہوتاہے۔ اور جولوگ اخلاص کے ساتھ نفلی عبا دست بجالاتے ہیں ،میری محبت اس طرح اکن کے شامل حال ہوجاتی ہے کم ائن کے اعضا وجوارے بھی مبری مرضی کے تا بع ہوجائے ہیں بعنی ائن کے المحقر، إلى المحبس اور كان وعيره ميرى رضا كے خلاف نيس جلتے. خرا یاکہ اہل ایمان لوگ السركى راه بي خرج كرے كوابب توتقرب الى كا ذرايع سمجهة بي اور دوس ر وك كر وك كلوية، الوسي مول النه اسمل كوالنظرك رسول كى دعاؤل كاذراج محى عباسنة بس ميالنج جريخض زكواة با صدقات كا الحضور عليه الملام كى غدمت بين بيش كرتا أب اس بجيليج دعا كرتے مدریث شرامین میں آتا ہے كرجب ابی او فی ذكراۃ ہے كر حسور کے اِس آیا لاآب نے فرایا اللہ تھ سکی علی اَبی اَوْقیا الے اللہ ا ابی اوفی کے خاندان بررحست کاملہ نازل فرا۔ توفرایا بعض دریاتی مخلص اور سیح مسلمان ہیں ، وہ الٹرکی وُصلانیت اور قیامست کے دِن مِرِيقِين سِكھنے ہیں اورجو مال خرج كرستے ہیں السے تقرب اللی اور نى كى دعا وُل كا ذراعير سمجيت بس.

نیکی

دغائي

رایا، اَلاَ سنو اِلْهُ اَفْتُ اَلْهُ اَلْهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مخشش كرسف والا اورازهد بهربان مهد السرتعالي تحبوتي موتى علطيول

كوثيهيى ورگزركمة است-السرنفالي ال كواپا قرب نصيب كرس كا

بهرطال دمهاتى منافقول كي الترسف لمرست بيان فراني اورخوش نصيب

مخلص پینوں کی تعربعیت بھی کی ہے۔

فرائے گا اور نی کرسنے والے اوگوں سے اگر کوئی جھوٹی موٹی غلطی سرزدھی موجائے گی تو مزایا آن المالی عقدی کے حیث کے المترنعی ای مہنت زیادہ یعتذرون ۱۱ درسی وجار ۲۳

وَالسِّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ وَاعَدَّ لَهُمْ مَ جَنِّتٍ تَجُرِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ وَاعَدَّ لَهُمْ مَ جَنِّتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فَاعَدَّ لَهُمْ خَلَاهُمْ الْاَنْهُرُ خُلِدِينَ فَاعَدَ الْعَنْ الْمَوْكِنُهُمْ فَا الْمَدِينَةِ فَيْ الْمَا الْمَدِينَةِ فَيْ الْمَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الل

ترحب على ادر سبقت كرنے طلے سب سے بيلے مهاجرين اور انصار ين سے اور وہ لوگ جنول نے اُن كا ابّاع كيا يَكى كے ساتھ السّر اُن سے راضى ہوا اور وہ السّر سے رائ كے بيا باشر نے اُن كے بيا باشل نے اُن كے بيا باضات ، جارى ہيں جن كے سامنے نمري ، ہميشہ کہنے والے ہول گے إِن مِن ، يہ ہے كاميابی برى ﴿ اور بعض تهار سے إِدوگرہ دياتوں كے مِن ، يہ ہے كاميابی برى ﴿ اور بعض اہل مِن يَن سے جو ارائ ہو اُن كے بي نفاق ہو ، آپ اِن كو نميں جائے، ہم ان كو مبائے ہيں نفاق ہو ، آپ اِن كو نميں جائے، ہم ان كو مبائے ہيں ۔ ہم ان كو سزا ديں گے دوبار - ہم والے وائے وائي گے وہ برا ديں گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا ديں گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائے وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائے وائي گے دوبار - ہم وائے وائي گے دوبار - ہم وائي گے وہ برا دي گے دوبار - ہم وائي گے وہ برا ديں گے دوبار - ہم وائے وائي گے دوبار - ہم وائي گون شائي گے دوبار - ہم وائي گون شائي گے دوبار - ہم وائي گے دوبار - ہم وہ

غزوہ تبوک کے سلطے میں منافقین کی فرمت بیان ہورہی ہے . الكزشة درس مي سشرى منافقول كے ساتھ ساتھ دبیانی منافقول كي هي ذمت بیان ہوئی اور فرمایا کہ دسیاست ہیں معبض مخلص مومن بھی سے ہیں جن کی السُّرنے تعربیت بیان کی اور ان کے انعامات کا ذکر کیا۔ ایس آج کی بہلی آسیت اینا الگ مضمون رکھتی ہے اور اس کے بعد بھیرمنا نقین کی نرست كاسد بشروع برجانا ہے۔ اس درمیانی آبیت میں السرتعاسے نے نکی میں مبقت کرنے والے مخلص مهاجرین اور انفیار کا ذکر کیاہے الداقيول كے يلے النيل لطو منوز بيش كياہے . حال مقصدي ہے كم التركي استين دين كى اقامت كے ليے اس مجاعت كو مركزيت عل ہے۔ باتی لوگ ان کے ہرد کارہی۔ التدان سے راضی ہے اوروہ الترسے راصی ہو چے ہیں ۔ ایسے لوگوں سے بیلے السے انعا مان کا وعدہ

اولین ساغیس دا، خهاجرین

البيمن فقين اسلام اوم ملانول كونقصال مبني في كركشش مي منهنة مي لندان سے خبردار رسایا ہے اوران کے جھانے میں نیس آ ایا ہے ۔ بیال اس آبین مرکزی جاعن السلین کے متعلق ارشاد ہوئے۔ وَالسِّيقُونَ الْاَوْكُلُونَ مِنَ الْمُهُجِدِينَ سَ كرنے والع وہ اجري ميں سے بئ ، اور دماجرين وہ بي حزول نے محم محمد سے رمیز مورہ کے لیے بچرت کی ۔ بیصنور علیالسلام کی قوم کے لوگ قریش تھے ادر تعبن دومسرى اقوام ميس سے بھى تھے. كىجد آزاد كوك تھے اور كچھ غلام ، ان میں مرد بھی تھے اور عور تیں بھی ، بہاولین جہاعرین شمار ہوتے ہیں بھی نیزگی مي منوت مح تبره سال مصنور علي السلام اور آب محسائية ول في بت تكاليف الطائي مبلانوں كے بلے براراتان كن زماز تفار بونكوم شركين مخطار تم کی وجہ سے ملانوں کا ولی رہنا دشوار ہوگیا تھا ،اس بلے آہی۔ نے ایک جائے سے کومبشہ کی طرمٹ ہجرسٹ کرملنے کامشورہ دیا کیؤکہ دیا كلادا والله المان منصعت مزاج عنا ادر المبدي كرول الل ايان كوخلاف وعدة لانتركيدله كي عبادست كرف مي كوفي دكاوط بيش مني آليكي. چانچر پیلے ایے جاعت جبشہ پنجی اور بھرروسری جائنہ بھی گئی۔ باقی ما ندہ لوگ محمی میں قریش کی تکالیف برداشت کرتے ہے سال کم مریز طیبر کی طوف بجرست كرجلن كاحكم أكيا - مدينه طبهكوا للترفي سركني اسلام قزار وبإ اورحنوا عليه السلام أوربيت سيصحاب للمريذكى طروت بجرست كرسكن أبل ايمان مي سے یہ اولین مهاجرین ہی اورسی مرکزی عباعست ہے۔ مركزى جاعث مي مهاجرين كے علاوہ وَالْا كُفْسَارِ الصار مريز عجى

داانصا

مرکزی جماعت میں معاجرین کے علادہ وَالاَکُوکُارِ اِنصار مریز جمی شامل ہیں ۔ یہی اسلام میں واخل ہونے میانے اولین لوگوں ہیں سے ہیں ۔ ان میں بھی آگے دوگر وہ ہیں یصنورعلیالسلام کی ہجرت مدینہ سے تقریباً فرار ہم سال قبل ساست اومیوں کی ایک جماعت موہم جج میں مرینہ سے محد آئی اور ایس علیہ اسلام کے درست مہارک پرجیت کی ۔ انگے سال بھرموہم جج میں

دهاجرين اورانصاركا اولين دوركب كسشار بوتاب استمعنرين كام كااختلاف ب يعض فران بي م فتح مكة كس جوارك اسلام مي داخل ہو سکتے، خواہ وہ جہاجرتھے یا انصار، سب اولین بیقت کرنے والے بي كيونكه فتح مكه كے بعد بجرت ختم ہوگئی تقی بعض دورے مفترین صلح ضريبية كم كے دوركواولين دورشاركرتے ہي اور تعفن ديجركافيال ہے کہ اولین سابقین وہ لوگ ہیں جنوں نے حصنور علیال الام کے جیجھے دونون قبلول بعنى بريت للقدس أورببيت التار تشريعيث كى طروب من كرستے نمازىن بيرصيب بإطاهرسه كريدميني كريجي بني عكبهالسلام ستره ماه نكسب بیت المقدس کی طرف بی منظر کے نماز اوا کرتے ہے، لہذا لولین دور جرت سے سترہ ما ہ بعد کم کاشمار ہوتا ہے۔ اس سلطے معجن دي الوال عبى ملته بن ما مم شا عبالقادر مي شد داوي ، اورام من اوي كى تحقىق يرب كرجولوگ بركى لرائى ك ايان لا يج تھے، وہ اولين جاعت الملين شار بوت بي كيونك جنگ برنے كفركاز ورتور ويا عقا اواسلام كے قيام كى توقع بيدا ہوگئى تقى بېرطال ميختلف اقرال بي جن مے مطابق اولين

اولین دور جماعت کی نظیل ہوتی ہے۔ ان ہیں بہاجری شامل ہی جنبوں نے کفار کی اذبیس برداشت کیں اور بھر گھر بار جھپوٹرنا پٹا۔ اور اس جماعت میں وہ انصار مریز بھی شامل ہیں جنبوں نے مہاجرین کی اماد میں اپنی ہر جیز بیٹر کردی انصار مریز بھی شامل ہیں جنبوں نے مہاجرین کی اماد میں اپنی ہر جیز بیٹر کردی فرای پیلاد ور تو دو ہما ور دو مہادور و کا لگؤیوں نے در انصار کا ہے اور دو مہادور و کا لگؤیوں کی در اس میں اور انصار کا ہے اور دو مہادور و کا لگؤیوں کی دور انسانہ کا ہے اور دو مہادور و کا لگؤیوں کی دور اس میں میں اور انسانہ کا ہے اور دو مہادور و کیا گؤیوں کی دور انسانہ کا ہے دور دو مہادور و کیا گؤیوں کی دور انسانہ کی دور دور میں دور کی کی دور کی کی دور کی دو

دوركی جاعب بس وافل میں - فرالی رَضِی اللّٰهُ عَنَهُ فَ مَ وَرَصَهُ وَاعَنَهُ مَا لِللّٰهُ عَنَهُ وَ مَ وَرَصَهُ وَاعَنَهُ مَا لِللّٰهُ عَنَهُ وَ مَ وَرَصَهُ وَاعَنَهُ وَاللّٰهِ عَنَهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

اورالصاری بیمرنزی جاعت ہے جبیں التر تعالی کی رضا کا سرتیفیکی ط دیا گیا اور باقیوں کو ان کے بیچھے جلنے کا حکم سے کہ وہ نیکی میں اولین جاعت

کا آباع کری بچنکرالٹر تعالی نے اس جاعلت کے ساتھ اپنی رضا کی تصدلی کردی سے، لہذا جولوگ ال کے تعلق برگھانی کریں سے جیتے اور رہنی

مردی سے جینے ہیں ہووں اون سے معنی برقای قریب ہے جینے بہی اور رای وین اور اور این اور اور این اور اور اور اور ا وغیرہ وہ گمراہ تصنویوں گے ایمنافق سمجھے جائیں گے۔ لیے لوگ واڑہ اسلام

سے غارج ہوجاتے ہیں۔

الم شاہ ولی اللہ محد شند دلوی فرطتے ہیں کہ حضرت الو کہ صدیق ہو اور صرحت عماق کی خلافت کے ابتدائی محد مال دوار اور کھر صرحت عماق کی خلافت کے ابتدائی مجھ مال بوری امت مسلمہ کے بیام عیار ہیں جھ مال کے بعد مھرامرت میں افتلافات پیا ہو گئے ، بعض لوگول نے حصرت عماق پر اعتراضات کے اور حجو گئے ۔ اگر جی خلافت راشدہ کا دور حضرت علی کے اور حجو گئے ۔ اگر جی خلافت راشدہ کا دور حضرت علی کے زمانہ کا کہ سے مگر مرکزی حیثیہ ست خود صنور علیال لام کے دور کے

بع خضرت عدین فارص خاروق فاروق فاری خاری خان کا ابتدائی چیسالال کو ملاہ ہے۔ اس دور میں ہما مائ تفق تھ ، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی ، امغالیی دور قیامت کام کرنا کامیابی کی دور قیامت کاسے کے مطابق کام کرنا کامیابی کی صفانت ہے۔ یہی اسلام کی مرکزی کی کی فیصلے باتی لوگوں کے صفانت ہے۔ یہی اسلام کی مرکزی کی کی فیصلے باتی لوگوں کے بعد یہی قابل تقلیم ہیں۔ بہرجال بیرجہ اجرین اور انصار کا گروہ ہے ، ان کے بعد سے والے ان کی خدمات سے قبول فراکہ ابنی خوشنو دی کا اعلان فرایا ہے۔ اسٹر تعالی نے ان کی خدمات سے قبول فراکہ ابنی خوشنو دی کا اعلان فرایا ہے۔

الترتعالي كى اين مخلوق مريضا كامعا كمه ترسمجوس أناسب كراس نے اینے بندوں کی خدات کو قبول فرایا ، دین کے لیے اٹن کی معی بار آور ہوئی اور يصراله للرف أن كواعبرو ثواب بعي عَطاكيا . البته بندول كاليف ما لكس اصى ہونے کامطلب ہے کہ اسوں نے دین کے داستے، السّرتعالیٰ کی طاعت اور قرآن سے پردگرام کوغالب کرنے کے لیے ، نیزخدا اور دسول کی محبت مرجتني تھي تكاليف المائي أن كولينے ليے راحت مانا ، كريا وہ السّرتعالىٰ سے ہرطالت میں راصنی ہو گئے۔ خانجہ جنگ احد کے واقعہ میں ایس خاتون كاذكر مناسب عب كاخاونه ، باب ، بهائي اور بيط مثيد مركم تصيب میسے اِن کی شہا دست کی خبرسٰائی گئی تو کہنے دیکی مجھے یہ بناؤ کم صنورعلیالصلوۃ وال كاكياحال كي على المين المين المين المين المين المالي المن الم المين المي صحے روایت کے مطابق اس کے منہ سے یہ الفاظ نعلے سے لُ مُوینب آ۔ كَبِدُ كَ كَ يَ لَلُّ يَعِي الرَّيْصُورِ علي السلام كى ذات مبارك ميحى سلامت ب تری چرجار سے لیے مرصیب اور تکلیف ایکے ہے، ہیں کسی تکلیف کی كوفي ميرواه نتيس - رَضُولًا عَنْهِ فَعِي كامين طلب م كروه التلز تعالى کی ہردغا برراصنی ہو سکئے۔ چنا کجہ النڈ تعالیٰ نے قرآن پاک بی مجدعگر ال کے یے اپنی خوشنوری کا اظہار فرایا ہے۔

مخلوق کی رضاخالق مپر

صنی السیعن کا حکم صحاب کرام کے الیے تحضوص سے بعین السیر ال سے اضی ہوگیا صحابر کے علاوہ است کے باقی صالحین کے لیے تھم السرکے لفظ استعال كرين عابي صحاب كريش في كمتعلق الترف اين رضاكا اعلان كردياب أن بزكت جين كمذا يالنين تنقيص كانشار بنانا مخرابي كالجث ہے تاکہ اگر ال کے آبس کے حصر کیا ہے تنازعے کو کی سخف اچھا سجھے گا۔ تووه مجى گراسى سے نہیں نبجے سکے گا، انضى خارجى وعنبواسى مركزى جاعت سي بغض ركھنے كى وجه سے كماہ ہوئے صفحابر كا اتباع كرا چاہيے او تعربين بى كىدنى جا بينے كيونكر السران سے راضى ہوگا اوروہ السرسے داحنى ہوكئے اليه وركوں كم متعلق الله سنه فرمایا وَاعَدُ لَهُ وَجَذَّتِ عَصْرِي تَحْتُهَا الْاَنْهِ لَى التَّرْتِعَالَى نِهِ الْ كَهِ يِلِي الْكَانَةِ الْكَالِكُ الْكَالِي فِي الْكَ كَلِي الْكَالِكُ الْمُ الْكُلُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللِي اللِمُلْمُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كے سامنے سري بتى ہى خولدين فيھ كا الكدا وه ال بي ہميشر مى كى ذَلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِيمَ عَريب بن بري كاميابي ہے - اس سے بڑى كاميا بي كوئي ننيں ہوسكتی . يه السُّرتعا بي نے مركزي جاعت كا ذكر كيا ہے -بھردومری جاعت کا ذکروس آبات کے بعد آئے گا اور درمیان منافقین كامزيدمال بيان كرك أن سے بيجے كى تفين كى كئے ہے۔ ارشاد بوتاب وَمِمَّنْ حَقَى لَكُ مُومِّنَ الْأَعْلَا مَّنْفِظُونَ أورتها لِمُعِكِرُ دوسِيتُ ربياتيوں بيت بعض انق بي وَهِن ا اَهُ لِل الْمُهَدِينَ كَرِّا ورابل ربيزي هي تعبض منافق مختودي حَرَدُ وُاعَلَى الِتَفَاقِ جِنفاق يراطِ ب موسئ من فالله المعتمر الله تعلمهم أب ال كونيس مانة غَيْنُ لَعُكُمُ الْمُعَلِّمُ اللهم اللي مانين مانة من -سورة قال ميں يربھي آ البے كم آب ال كے جبرے كے نشانات اور بات كرنے سے بیجان لیں سے مگر بعض نیسے گرے منافق بھی ہی بوان نتانیوں سے بی منیں بیانے جاتے، لندا آپ او کونیں جانے۔

بعض شری در رہیائی بیچے منافق جب کمک کروجی اللی کے ذریعے ان کوظا ہرنہ کردیا جائے۔ بہاں سسے
حضورعلیہ السلام کے علم غیب کی نفی بھی ہونی سبے کہ الٹترنے فنوا دیا ہے
کرا ہے بعض دربیاتی اور شہری منا فقول کوئنیں جانتے ، مکہ صرف ہم ہی
انہیں حاسنتے ہیں .

فرايا سَنْعُكُذِ بُهُ مُ وَمَّرَّتَ يُنِعَ فقريب مم النمنا فقول كو دوبار مزادب کے بعض فرماتے ہیں مستمتین کامطلب صرف دو دفورنیں كبداس سعباربارم اوس اس كى شال سورة كمك من تشقر التجيع الْبُصَى كُرِّتُكُنُنِ مِي سَبِ ربيال بِينْ الْاتِ قدرت كى طرف باربارتكاه كرنے كے ليے كما كيا ہے - تزمطلب بيہ ہے كه الترتعالي منافقين كواكن کے نفاق اور دومسری براعمالیول کی برواست باربارمنزا دسے گا۔اس کاطلب يريمي موسكة ب كرمن فقين كواكيب منزانفاق كى وجرس ملي اور دومرى ائن كى براعما يول كى وحسير، يا بهريه كى كم سكتة بي كرانيين أكب منزائ دنیامیں ذائت ورسوائی کی صورست میں ہے گی اور دوسری منزاعالم برزخ میں اس دنیا میں بھی منا فقین کوٹرے بڑے وار شبیش این کے روایت بن آنا ہے کہ بعض کے حمول برایسے دملک بھوڑ ہے ۔ نکے کہ اسمی کی وجہ سے مرکئے۔ یہ الیے میواٹ سے جو سینے پر نکلتے تھے توائن کی جلن بینت برمحس موتی مقی ۔ بعض اندھے ہوگئے ادربعض دیگیمصاب یں متبلا ہوسئے ۔اور بھیرمر سنے بعد میزخی زندگی میں ان سمے لیے وہری منرائنرم مرجائے گی جن میں قبر کا عذاب فابل ذکر ہے۔

خافیتن کے لیے منزا

مزیرمالات بھی آگے بیان ہو سہے ہیں ۔ بھروس آیات کے بعد مومنین کی دوسری جاعت کا ذکر ہوگا۔ بیر دہی جاعت ہے جوجا دے ذریعے اللہ

كادين البذكرة اجامتى مے والكرنے ال كے ادصات اور ال كے الفاق

كا ذكر فزمايا ١٠٠٠

الـــــتوبة ٩ *أيت ١٠٦ تا* ١٠٦

یعتذرون ۱۱ *درس ی وینج* ۲۵

وَاخَرُونَ اعَثَرَفُوا بِذُنْوَبِهِ مُ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَّاخَرَ سَيِّعًا ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ تَيْتُوبَ كَلَيْهِ مُ إِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ خُذُمِنُ ٱمُوالِهِ مُ صَدَقَةً تُطَهِّهُ أَكُمْ وَتُزَكِيْهِمُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَّاتَكَ سَكُنُ لَهُ مُ وَاللَّهُ سَيِمِعٌ عَلِيكُ الَمْ يَعْلَمُوا انَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَاةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقْتِ وَإَنَّ اللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَايَرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُ لَهُ وَالْمُوْمِنُونَ ﴿ وَسَكَنَّا دُنُّونَ الْحَلِّ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالنَّهَادَةِ فَيُنَبِّ مُّكُمُ بِمَا كُنُ تُمُ تَعُمَلُوْنَ ﴿ وَاخْرُوْنَ مُرَجُونَ لِآمُرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُ وَ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ مُ وَاللَّهُ عَلِيْتُمْ حَرِيْتُ وَاللَّهُ عَلِيْتُمْ حَرِيْتُمْ (1) تن حب ملہ :- اور بعن دوسے روگ ہیں جنوں نے اقرار

کیا ہے کینے گاہوں کا ۔ انہوں نے طایا ہے نیک عمل اور
کی ہے دوسرا برا ۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کھنے
کی دوسرا برا ۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کھنے
کی بینک اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا اور نہایت
ہی مہربان ہے (اللہ والے پینیسر!) آپ سے ایس اِن کے

مالوں میں سے صدقہ ، پاک کر دیں اِن کو اور تزکیہ کری اِن كا إس وصدقے كے مات اور دُعا كريں إن كے ليے بيك آب کی دعًا إن کے ليے بعث تكين ہو گی۔ اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے 💬 کیا اِن کوگوں کو معلّوم نیں ہوا کہ بیک اللہ تعالیٰ ہی توبہ مسیول کرتا ہے لینے المرون سے اور قبول کرتا ہے صدقات ، بیک الترتعالی توبر قبول كرف والا اور مرانى كرف والا ب الله اور رك يغير!) آب كر ديج (كوكر)علي علي عقرب الترتعالي ديجه له ا کا تہا اے اعال کو اور اس کا رول بھی اور مون بھی ۔ اور تم را لم نے جاؤ گے اس زات کی طرف جر عالم الغیب والشادة ہے۔ پی وہ بلا سے گا تم کو جو کام تم کی کرتے تھے اور بعضے لوگ وہ ہیں ج مؤخر کے گئے ہی اللہ کے حکم سے سے یا تو اللہ اِن کو سزا سے گا یا اِن کی توبہ تبول کریگا۔ اور الشرتعالى سب مجم جانے والا اور حكت والا ہے (١٠)

گذشته آیات میں النتر نے غزوہ تبوک اورجاد فی سیل النتر کا ذکر دریا ی ربدایات اورجاد سے گریز کرنے والے منافقین کی شدید نرمت بیان فرائی بمنافقین کی واہیوں فلطیوں اور مازشوں کا حال بیان فرایا ۔ بھر دہیاتی منافقوں اور دبیاتی مؤمنوں کا تذکرہ کیا النتر نے جا د کے یائے سرکزی جاعت کا ذِکر بھی کی جوکہ پوری امت کے یائے معیار النتر نے جا دوجی کے نقش قدم برجانی ضروری ہے ۔ یر بیلی جاعت کا ذِکر تھا۔ اس سلط کی دوسری جاعت کا ذکر آگے آئیگا۔ النتر نے منافقین کا بیان جاری کے تھے ہوئے کی دوسری جاعت کا ذکر آگے آئیگا۔ النتر نے منافقین کو بیان جاری کے تھے ہوئے ہیں۔ فرایا کہ شرکی طرح دیبات میں بھی منافقین موجود ہیں جو نفائی پر ڈوٹے ہوئے ہیں۔ لیے لوگوں کا حال آپ نہیں جانے مجد النتر نے فرایا کہ ہم جانتے ہیں ۔ بھرون رایا

کم پرلوگ کہی کامیاب نہیں ہوسکتے۔ ہم انہیں دنیا اور برزخ میں دوم ترب مزادیں گے اور آخرت کا تیسارعذاب تو ٹراور دناک ہے۔ الناز نے لیے موذی لوگوں سے بہتے کی تعقین کی اور ان کی دوستی سے منع فرادیا۔ اب آج کے درس ہیں دو سے گروہ کا ذکر ہور با ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایما ندار ہم سکے درس ہیں دو سے گروہ کا ذکر ہور با ہے۔ سستے بڑی تعطی یہ تی وغزو ہ توک میں تشریب نہ ہوسکے حالان کریہ النائہ کا حکم تھا اور الناتر کے بنی نے اس کے لیے قبل از وقت اعلان فرادیا تھا۔ آج لیے فطاکا روں کا حال بیان مور دلے۔

ارشاد مناب والخرون اء ترفق بذنوبهم اوربعن دوسرے لوگ میں جنبوں نے لینے گنا ہوں کا اقرار کیا ہے کہ خالص افق كاذكر بور لا تقا رجوجادي شركب بعى مز بوئ اور حجو الح جلے بان بنا لمن كير سبط - الدالب دوم أكريه الث مخلص مما نول كاست جرابي كوتاجى اورستی کی وحسے مباویں شرکی منہوسے ادر اسوں نے کوئی حلہ بہانہ عبى نيس بنايا بكرايي على كاصاف صاف اقراركرايا كدان سے يركرة بى وائى ہے اب اس جاعت کے بھردو گروہ ہی جن سے ایک کا تذکرہ ہور اسے اور دوسری جاعت کامال آگے آئیگا توبیرمال برسلی جاعت المسلین بوغزوہ تبوک يں شامل نہيں ہوسكى اس ميں الجد ليا برخ بوعب المنذر ، اور اس كے ساتھى شامل ہی جن کی تعادیا ہے، جھے، سات یا نوبتائی جاتی ہے ۔ سرزیادہ سے زیادہ دس اوی تھے تا ہمسات کی تعداد زیادہ شور ہے بعضور علیہ السلام ان لوگوں کی جبادیں عدم شرکت کی وجہ سے ناراص تھے اور یہ لوگ اپنی کو تا ہی پینود ری نادم تھے جسب بنی علیدالسلام کی والیسی کی خبرآئی توان لوگوں نے آہی۔ سر اللہ اسٹ کے دائیں پنجے سے بیلے ہی مزا کے طور بہانے آب کومجد سے ستراؤں کے ما تقرا زهد ديا- ال كاخيال تفا كرجب مصور عليالسلام دايس يهيج كرانبين اسطال

مخلصگر خطاکار محان یں دیکھیں گے تومعات فراکرانہیں کھلواریں کے الولبائب نے تم الحفائی کرجیب کے الولبائب نے تم الحفائی کرجیب کے الٹرکارسول النیس کی سوے گا، وہ ازخود آزاد نہیں ہونگے، خواہ یہیں طلک ہوجائیں ۔ جہانجہ ان لوگوں کو نمازی ادائی کے سے لیے توثوں سے کھول دیاجا تا اور نما زادا کر سنے کے بعد بھیریا نہ صدیاجا تا۔

یدادگ انف ر مریز کے معززین میں سے تھے جب جھنور علیالسلام واپس تشریعیت لائے اور ان اوگر اس حال میں دیجھا تو فزایا بہخا میں ازخود اِن کوئیں کھولول گا ۔ جب کا اسٹر تھا لی کا محم نرا جائے ۔ اس میں اِن کی توہ کی تحد الکٹر نے مہرا بی فراکر دیا ہے۔ ان از اور کی اس میں اِن کی توہ کی جو لیست کا اٹن و موجود تھا لہذا آپ علیم السلام نے انہیں لینے درست مبارک سے آزاد کر دیا ۔

من اعتراجه اوژمانی

فرمایک معض بیسے لوگ تھے جنوں نے اپنے جرم کا اعتراف کی اور جمه يقاخْ كَكُولُ عَمَلاً صَالِحًا كَا أَخَرَسَيْنًا كُمُ النول في يك ادر مراسے اعمال کو الدویا - وہ نمازی بڑھتے تھے ، دوزے رکھتے تھے ، زكاة وصدقات اداكرت تصاورتني كے دوسے ركام تھي انخام شينة تے ، مگریها دسسے بیچے رہ کرانوں نے اِن اچھے کامول میں مرائی کوعبی داخل كرديار تاجم الترتعاني في الى برصراني فرائي اور فراي عكسكى الله اك يتشي كالكاكم والميدسه والترتعالي النكاكي تور فنول كراسكا كيزهم إلى الله عَفُوك سيحيث عُ الله تعالى بست عبشش كرف والااورازم مربان ہے اس سے یہ اٹ رہ بل گیا کہ اپنی کو تا ہی کے اقرار کی وسیے۔ التُرتعالى نے انہیں معاون کر دیا ہے جیٹ کنے التُرتعالی کے نبی نے انيس لينه الخصسك كفول كرأزادكيا راس مصعلوم بواكر جولوك اجعاد ري دونول طرح سے کام کرتے ہیں آن سے متعلق بارگارہ دسب العزنت سے یں اٹیدہو کئی سبے کردہ ان کے اچھے اعمال کوستبول فرائے کا ادر ٹرسے اعمال کومعام*ت کر شے گا*۔

اس آیت کی تفییری منجاری تشریف می صنورعلیالسلام کی صربیت موجود ؟ أب سنے فرایا اَتّانِی اللّی ال دو آنے والے آئے۔ یہ العرکے فرشتے تھے، امنوں نے مجھے نوا ہے سے بياركيا اوساني سائق بيط بهم اكب شرس ينج جلي تعميرس اكيب اینط سونے کی اور اکیب اینٹ جانزی کی استعال کی گئی تھی۔ وہاں ہم في بعض لوگ دينه حن كا أوهاجم شايت خوبصورت اور آ وها مصر با كل بصورت تقا ميرب ما تقط الع فرنتول في الله الكول كوكها كماس بنريس غوطر منظاؤ۔ جیب وہ نناکروالیں آئے توائن کی بصورتی دور ہو یجی نقی اورسارا جمخ لصورت بن حيكاتها - أن دوخفول في صنور عليه السلام كويتا يا كريمنت ہے۔ادرآب کامقام ہیں ہے۔فرشتوں نے ربھی بتایا کہ جن لوگوں کوئیر می خل دیا گیاہے یہ وہ لوگ ہی جنوں نے دنیا میں نیک دیکہ دونوں شم کے کام انجام میں۔ ان کے نیک کامول کا اثریہ ہوا کہ ان کے آ دھے مم نهايست نولصورت اور توانا ہو سكنے اور بڑے اعال كى وجرسے إتى آدھے جمه بيع صورت بوئ -اب الترني انهين معات كرديا اور منري نها کے کے بعدوہ ماک ہوگئے ہیں۔ یہ اسی آمیت کی تغییرہے جس سے يراخد بوياب كرنيى اورئراني دونول فتم كے اعمال المجام يف والول كو الله ت*تعالی کسی نرکسی وقت معا*فت فرما دیگا۔

جب الدلبائي اوران كے سائتيوں كرمعا في ال كئي توا منول نے حصنور ليا قربت کی ضرمت بی عرص کیا کہ ہما سے مالوں کی وجہ سے ہم میر البلا آئی ہے، ہم اس میں سے مجھے مصدصدقہ کمزا جاہتے ہیں۔ اُپ نے فزایکر مجھے اس کا محم نمیں دیاگیا۔ تمہ لینے ال لینے پاس ہی رکھو۔ اس بریر آمیت نازل بولى خَدْمُونُ أَمْوَالِهِ مُرْصَدُ فَكُرْ أَلْبِ ال كے الوں سے صدقر ہے لیں مولانا بینے اکندا اس سے زکواہ مردسیتے ہیں کہ ان لوگراہ

ذكوة وصول كرنے كا يحم بواتها، تاہم دىگى معنترىن كسے عام صدقات بريمول كرية بي يرابرقهم كاصدقه واجي انظلي وعنيره وصول كرين كي اجازت مے دى كئى عتى وصدقه كوعداقراس يدكه عا آست كريرايا ندار كى صداقت كى ن انى بوتاسى بېروال فرايكه انسے صدقه مى تُطَعِّى كُمْدِ وَتُنْ كِنْهُ عِنْهُ الْكُولِي الراس من الراك المال كالمال كروي اور إن كا نركيكردي يعنى ظاہرى طورى هي ال كى تطهد بوطلئے اور ال كا باطن سمي ياك ہوجائے۔ دوسے رافظوں میں ان کاجمعی یاک ہوجائے۔ السرف يهي فرمايا وكسرك عكيه في أب ال ك يه وعاجى كرب معنسري كام فرطت به كركنابول كامعانى ترييكي مي مويجي عتى حبب يلي آيت ين إن الله عنفور ترجيد عمراكا الممصرة مين كورس جوكرور وعنيوك انزاست باقى تنصے وه مجى الكتر نے معاف كر فيرے معاریث شریف بِهِ آلَى إِنَّ الصَّدَقَةَ كَتَدُ فَعُ عَضَبَ الرَّبِّ وَ تَدُ فَسَعُ مِيْتَ لَدُّ السَّنَّ فَي إِنبِي صدقه التُرتعالي اراضي اوربيم موت كومناته تزب کرسنے سے گنا ہ سما من ہوجائے ہیں اور صدقہ کرنے سے دہی سہی محدورسن اورسکی عما من موجاتی ہے ۔ اس سے اللہ سنے فرما یک آس ات صدر قبول کردیں تاکہ اِن کی ظاہری اور باطنی طہارت ہوجائے۔ فرایا آپ ان کے لیے دُعا ہی کریں بھڑکہ إِن صَلَا اَنْ صَلَا اَنْ صَلَا اَنْ اَسْ کُن کُھُ ہُو اَسْ کُن کُھُ ہُو اَسْ کُن دعاان سے لیے بعث تسکین ہوگی۔ فیسے بھی جوشخص زکاۃ کامال حضور کی فدمت میں بیٹ کرتا، آب اس کے لیے دعا فراتے بہروال صنورللیا کی دعا تر شخص کے لیے ہے اور سے حق میں ہوگی، اس کے بیٹیکین کما باعد شہر ہوگی . وَاللّٰ ہِ سَبِیْ عَلَیْهُ وَ اور اللّٰہ تعالی سننے والا اور جانے والا ہے فراي اَلَتُودَي كُمُ فُلَ اللَّهَ هُوكَيَةً كَاللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ عِبَادِهِ كَا يَهِ لوك نبين علنة كم الله النه النه الله عندول كى توبر قبول كرتك - ق

اور دہر بال ہے۔

اعال

محامب

الترتعالي كارثادس، لي مغير إ وَهُلِ اعْمَلُوْ آب ان سے كردي كرعل كرو فنسيكرى الله عُمَلَك عُمَلَك عُمُ بِي عُقريب الله تهارك على ديجها الله الله الله الله الله الله الله وكسف لك الريم وكسف لك السك رسول کو تھی تمہائے اعمال کاعلم ہوجائے گا، اسسے امید بیا ہوگی کہ تم أنزه ابن عللي نبين كروسك علم اس كاعلم وَالْمُ وَيُونُونَ عَام مومول كويني بوجائے كاكرتم نے بیجے دِل سے ترب كى جراللہ نے قبول فرمالى ہے ادر آئندہ کے بلے تم محنا طرح جاؤے۔ فرایاس بات کا آخری نتیجہ یہ مِعِكَا وَمِسَتُرِيَّوُنُ إِلْى عِلْدِهِ الْعَيْرِبِ وَالشَّهَاوَةِ مُعْفَرِيب اس ذات كى طوف لولك في جاؤ كي جوعليم كل سبت - غاطب اور حاضر کوئی چیزاس سے یوٹیرہ نئیں ۔ تم سب الملی کے دربارمی بیش ہوگے فَيْتَ بِينَاكُمُ بِمَا كُنْتُوْلُو مَلُونَ كِيمِ وه تمالي كرده تا اعال تمارے سامنے رکھ ہے گا ورتباہے گا کہ تم دنیا میں پر کھھ کہتے مي بو- مدسي شريف بي الشرتعالي كاير فرمان عي أناب والمسكم هِي اَعْمَالُكُ مُ أَحْصِينُهَا لَكُ وُ العابن آدم إيبي تماك اعال من كو ميں نے شاركر ركھاست - اگريد اعمال الجھے ہي توانندتھا كاشكراداكرد اوراكرير برك بي توسين آب كوالمست كرو ريات رك ہی اعقرال کی کھائی ہے۔ بیروال یہ افٹ گروہ کا مال بیان ہوا ہے جو ملان تع مكران سے كوتابى سرزد ہوئى -ان ساست یا دس آدمیوں کی حماعت سے علاوہ تین آ دمیول ایک

دومراكروه بجى تقا- ال كى غلطى عبى يى تقى كم محض سستى كى وسيس غزوه تبوك

נפמ צנם

سے بیتھے رہ گئے ، وگریذان کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا۔ پہلے گروہ كوتوالترفيعاني ديرى مكراس دوس ركيه كيمتعلق فرايا والخفرون مُنْ يَجُونَ لِلا مُرِاللَّهِ كِي الراوك بي بي جن كواللرك على سع مؤخر كياكيا - بريمي غطيم المرتبب لوگ تھے - ان كے نام كعب ابن الكي ، بلال ابن امتیر اورماره ابن ربیع تھے ۔ حب تشکراسلام تبوک کی طرون روانہ ہو الی توریجی آ حبل کرنے سے کعی کھیے کے تھے میرے پاس دوسوار بال ہی می طبری قد فلے سے جا ملوں گا- اسی سوچ بجار میں ایک ماہ گزر گیا اور صنور علیہالسلام کی والبی کی خبرس آنے بھی ۔ اس بر برلوگ سخت براثیان ہوئے اورمنرا کے طور ہر لینے آیے کوستونوں سے باندھ لیا۔ السّرتعالیٰ نے ان كمضعلق فنصار فوخركر ديائعتي كرريجياس روز بك اس مصيبت بي متبلاتها انہوں نے بحتت ذہنی تکلیفٹ اٹھائی۔ تہم میمانوں نے اِن کا پالیکا ہے۔ كرداحتي كربيريال مجي لليوه بركيس وال محتلل فرايا إمثاً فيحدِّ بْهُ حَوْ وَلِمَّا يَتُوجِ عُلَيْهِ وَالتُّرتَعَالَى بِالْرَانِ كُرِينَ ادْبِيًّا يَعِيرَان كَى تُرْبِقُولَ فرائے گا۔ اخریجیاس روز کے بعد السرنے ان کی توبہ قبول کی میال پر اس گروه كا اشارتاً ذكر آياست ، الكي آياست مي اتن كي تفصيل آسف كي . فزايا وَاللَّهُ عَلِيثُ قُرْبُ كَاللَّهُ عَلِيثُ وَالتَّرْتَعَالَى سب مجمع حباست والإ اور حكمت والاسهدروه برشخص كى استعداد كرجانتاسيد اورعيراني كحكمي مطابق اس کے بارے بی فیصلہ کرتا ہے۔

الـــتوبة ٩ آيت ١٠٠ تا ١١٠

. يعتذرون ۱۱ ريس كشش ۲۲

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَّتَفُرِيَقًا اَبَيْنَ الْمُؤَمِّنِيْنَ وَلِرْصَادًا لِلْمَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلُ \* وَلَيَحُلِفُنَّ إِنْ آرَدُنَّا إِلاَّ الْحُسنَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ انْهُوْمُ لَكُذِبُونَ ﴿ لَا تَقُومُ فِيلِهِ أَبَدُا الْكَسَجِدُّ اُسِيِّسَ عَلَى النَّقَوْلِي مِنَ التَّلَوْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ تَقَوْمَ فِيْهِ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحَجُّونَ أَنْ تَيْطَهُّرُوا ﴿ وَاللَّهُ ۗ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴿ اَفَ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولِي مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانٍ خَايَرٌ آوُ مَّانُ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَايَرٌ آوُ مَّانُ ٱللَّهِ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَتَ وَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ أَنَ ١٠ كَا يَزَالُ بُنُيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوًا رِيْبَةً فِي فَكُوبِهِمُ عُ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيكُ مُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ ﴿ تن حب مل اداور وہ لوگ جنوں نے بائی ہے مجد ضرار (مزر بینچانے کے یے) اور کفر کرنے کے یے اور ایمان والو کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور محمات نگانے کیلیے اس شخص کے واسطے جس نے اللہ اور اس کے رمول کے تھ

لڑائی کی ہے اس سے پلے اور البتہ یہ لوگ تعیں اٹھائیں گے

كه بم نے نبيں الده كيا مكر نيى كا -السرتمالي كوابى ديا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں آپ نے کھٹرے ہوں اس میں کبھی بھی ۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دِن سے تقویٰ پر کھی كئى ہے ، وہ نيادہ حقار ہے كم آپ اس ميں كھارے ہوں -اِس میں ایسے لوگ ہیں جو لیند کرتے ہیں یک ہونے کہ اور الله تعالی سیسند کرآ ہے طہارت عاصل کرنے والوں کو 👀 سے اپن عارت کی اللہ کے تقولے یہ اور خواشنودی یر، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی ہے اپنی عارت کی ایک کھائی کے کنامے یہ جو گرنے والی ہے ، پھر وہ اس کو سے کرگری جہنم کی آگ میں ادر الله تعالى منيں راہنائی كرم أن لوگوں كى جو ظلم مرنے ملے ہیں (١٩) جیشہ رہی الی کی عارت جو انتول نے تعمیر کی تھی تردد اور محظ کا اُن کے دلوں یں مگر یہ ہے کہ اِن کے مِل الكلائ الكرائ الموائن و اور الله تعالى غوب مان والا ب اور حکت والا ہے (۱۱)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے اُن ہومنوں کا حال ذکر کیا تھا جو کہ آہی اور ربط آیات
سستی کی وجہسے جادمیں شرکیب نہوسکے ۔ اِن میں سے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ اللہ سے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے معاون فرا دیا۔ انہوں نے اعتراف کُن ہمر کے لینے آپ کو سجد کے ستوفوں کے باندھ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت از ل فراکد ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ بین آدمیوں کے دوکے گردہ پرکڑی آز کشش تھی لہذا اُن کا معساطہ اللہ نے مؤخر کردیا ، بیاں پر سمجی اُن کا بیاں پر سمجی اُن کا بیاں بعد میں آئے کا داکر مودلے سے منافقین ہی کا ذکر مودلے ہے ما ایس میں بھی پیکے منافقین ہی کا ذکر مودلے ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی پیکے منافقین ہی کا ذکر مودلے ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی پیکے منافقین ہی کا ذکر مودلے ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی پیکے منافقین ہی کا ذکر مودلے ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی پیکے منافقین ہی کا دکر مودلے ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی پیکے منافقین ہی کہ دلی ابیان نہیں تھا ، اور وہ طرح طرح کی مازشیں کر کے اہلے گیان

کونقصان پنچاناچا ہے تھے۔ لیسے ہی منافقوں نے دینہ میں ایک سے نسل سازش تیار کی بھی مگر الٹرتعالی نے ان آیا نسٹ کے ذریعے اس کوظامر خاویا اورسلانوں کو اس کے نقصان سے بچایا

رامهب

مینه کا ایک آدمی ابعدامرابهب برامعزز آدمی نها، سیلے اسے بهودست اختیاری بیم عبیائی موار الما بد، زاد آدی تھا، موسطے کیرسے سنتاتا جيب حضورعليدالسلام مركز تشريعين سيء كالمئة تواس تخف سنه اسلام قبول ذكيا بكرعيبائيت پراڙار الميصنورعليالسلام كى خدمن ميں عاصر ہؤا تو در ايات كيا حصنور! آب کیا چیز پیش کرتے ہیں الب نے فرمایا میں تکت حنیفیہ کویش ممرًا بول ـ ابوعام رشخت مگاکریں تو بیلے ہی اس ترت برہوں لہذا مجھے آپکا اتباع كرك كي عنرورت نبيس ب مكريه في قتن ريهي كم والمتحف لمب الإيمي ىرقىطعاً ننيس تفا مكراس ملت كى كراى بوائى شكل عىيائيت كابيروكارتفا م ائس في صفور عليه السلام كم تعلق مخدت قرم كے الفاظ استعمال كئے اور دُعا ر کی کہ ہم ہیں سسے بچرا دی کھیمونا ہے الٹر اسے عزیب العطی اور بیے کسی کی عالت لمن بلاک كريس يصنورصلى النيرعليه وسلم في اس وعايد المين كها -يشخص مشركول كے ساعق مل كراسلام اور اہل اسلام كى تھىلى مخالفات كمراعظا منفسرين كأم فراتے ہي كرجنگ امار كے موقع براس مخف نے دونول نشكرول كے درمیان بهت سے گرھے كھدولئے تھے ، اكم لمانوں كونقصان بنجايا جاسيح رابني كثرهدن بيرسي اكب كراه صحيب نودهنور نبى كريم عليدالسلام هي دوران جنگ گرسكة تنے اور آپ كوسخنت يوش ائی تقبیں۔ بعدمی جنگ خذتی کے موقع پر بھی اس نے مشرکین کی مرد كى اورسلانوں كونقصان بنجانے انے الے سرحدب استعال كيا حلى كرجنگ جنين يك يتخص المانول كے خلاف راشد دوانياں كرتا را الم الحجر حب ير لينے تمام مصوبوں میں نکام ہوگیا ہمشرکوں کے خلاف میں افول کا بلہ عباری ہوتا

جلاگیا توشیخس بمباگ کر مک شام حلاگیا - جلتے وقت کر گیا کہ میں رومی بارشام یہ سے بل کرمیلما نول کے خلاف ایک طرائش کے سے کرآ وُل گا۔ اور انہیں شکست فاش دول گا -

مرمنزار کیسازش

ابوعام نے مرینے کے منافقین سے سازباز کرکے انہیں اس باست برآماده كراياكه وه بنى سالم كے محلم من سحد قبا كے علاوہ اكب اور سحد نعمه ریں سے منافقین تخربیا کے لیے اولیے سے طور ہر استعال کرسکیں ۔ الوعامر كاخيال تفاكر وه خود ياس كاكوني آدمي بابرسے آئے كا توسجديني عظر كرينيام رساني كاكام كريكا ـ اوركسي كواس فنم كى سازش كاعلمنيي وسطح کا۔ اوگر مھیں گے کہ کوئی مسافرہے اورعبادت وریاصنت کے بالے مسجد میں تقیم ہے بحب ریسے تیار ہوگئی تومنا فقین حفور کی خدمت میں حاصر ہوئے ادرعرض كما كمرم وجوده مسجد قبام مست دكورست . بارش ، تاريكي اورطوفان وغير میں ہم ولوں نہیں پہنچے سکتے ، اس لیے ہم نے لینے محلمیں ایک ادر سجارا ہے، آب سے درخواست ہے کہ آپ وہاں حل کر نماز ادا کریں اگ جهی خیروبرکت عال برویچنکران ایام می صنورعلیالسلام غزوهٔ تبوک کی تیار<sup>ی</sup> میں صروف تھے لہذا آہے۔نے فرمایا کہ اس وقت تومیں فکرغ نہیں ہوں تبوك سے دابسی میرانشاءالسرتهارے الله وال اول کا مگردابس مربز سنجے سے بيلے بى الله تعالى نے منافقين كى اس سازش كوبے نقاب كرديا۔ انگتر نے آیات نازل فرماکرظا ہرکر دیا کہ یہ نام نا دسجداسلام کے خلاف ساز نئیں كمين كحبيات الكركئيب - اسسي تقصور كفر كافروغ اور بلانول كے درمیان تفرن والناہے رجب محصلان سی قب میں منیں ماسکیں گے توان كارابط مخلص بما نوں سے كمط حائيكا اوروہ دين كى تعليمات سے کا حقہ استفادہ نہیں کرسکیں گئے اور اس طرح مسلمانی کے درمیان تفرنتی ہیگے ہونے کا احتمال ہو گا۔

یا دسے کہ مبیر قبا اسلام کی ادین سجر سے برب حضور علیا الدام کہ سے ہم ہوت کے مریخ طبیقہ آئے ہے تھے تو بنی سالم کے محلومی آپ نے چودہ دن ہم سے میں مزوایا تھا اور اسی دوران اس سحبر کی بذیا در تھی تھی۔احاد بہت میں اس سحبر کی بذیا در تھی تھی۔احاد بہت میں اس سحبر کی بڑی فضیلات آئی ہے بحضور علیہ السالم کا فرمان ہے کہ بوشخص فلاس کے ساتھ مسحبر قبامیں ایک نماز اواکر سے گا ،السٹر تعالیٰ اُسے ایک عمر سے کما تواب عطا کہ کہا ۔ جہا بخیر حضور علیہ السلام خود ہفتے میں دورا رمجی پدل اور مجی

متحبضرار کی تباحث

مسحد

سواراس مسى س تشريف لاتے اور نمازا دا كرے. ارشاد والسب والدِّينَ النَّحُدُوا مَسْ جدًا ضِكَارًا وه لوك جنوں نے بنائی ہے معرومزار تعین صرر یا تکلیف سینجائے کے لیے بھیقت میں سے توالٹرتغالی کی عبا دست ریاضت اور اعتکاف کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے مرگر منافقین نے جو معجد ایک سازش کے مخت تیار کی تھی اس سے ملانول كونقصال بينيانامقصود تفا - وكَصُّحُفُرًا اس محدى أثبي وه كفزى ترديج كمزاج المنفر تنصر اور اسلام كومغلوب كرناج استقد تنصر اس كے علاوہ اكي مقصديهمي تفا وَتَفَرِيْتِ البَيْنَ الْمُسْفُمِنِ بَنَ كَهميمنول كے درمیان تفریق ڈال دی جائے۔ بیمختلف گروہوں میں سبط جائیں، کھوا کے۔ مجدی عائیں، کچے دومسری میں اور اس طرح ان کا آبس میں رابط کھے جائے اوريه أسانى سيمنا فقين كى ساز شول كاشكار بوسكيس والوعامري تحمير كمصطابق اس محركومازش كالوابنا بامقصوتها فكارصادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهُ وَ رُسُولَكُ مِنْ فَبُلُ يعنى جَرِّحْص الله ادراس كے ربول كے ساتھ بيائى الله آ ر الب اس سے بیا میں کوئین گاہ کا کام سے سکے۔ وہ خودیا اس کے الذکار ا دمی بیال عظر کراسلام اور ممانول کے خلاف مضور بناسکیں ۔ اس سے مرادوی البوعامرابهب سب يحوثنام كى طرف جات وقت يرساري تحيم نباكي تفاجفيقت يرب كراس نظر بيد كے سخت تيار كى كئى مىجد كىلانے كى سختى ہى نىيى ملك

اس کے بیلے تو کفر کولے ھو کا نام زیا رہ موزوں ہے۔ الطرتعالى تدرست كم الوعامرس قدر وثمن اسلام عفاءاس كابليا مضر حنظام اشي قدر بيلملمان تقاربه وبحضرت حنظام بمرجنه ينظيل لائحر كالقب على بنوا حبنك أصر كاموقع تقا بحبب مبنك كانجوم زياده بكوا توبيصابي مول فرزًا كھوست ہختیا رہن كرنيكلا،حباديس شال ہؤا اور شير ہوگيا بصنورنے فرما يا كمهيسنے زمين اور آسمان كے درميان دیجھلے كہ فرشتے حضرت حنطلہ وا کوعنل مسے کہے ہیں . بعدمیں آب کی بیوی نے اس باست کی تصریق کی کہ انبير عنل كى حاحبت بقى محر علدى بي بغير عنل كيدى جناك بي تشركيب ہو سکتے اور شہادست پائی۔ بہرطال اس کے باب وسٹن دین البرعامر کاس کی اینی بر دعالی اور وه دیار غیرمی بے سی کی عالت میں مرا بحب عزوہ تبوک بربا تضا توريخض اس وقت مك شام مي تقا اور ومي عزيب الوطني بي نهابیت بے کسی کی حالت میں اسے موٹ آئی ۔

ځکم کی تعبیل کردوالی ۔ پ

اس آبیت سے متبا درہونا ہے کہ مسامہ کی تعمیرالیّہ تعالیٰ کی عبادت و دیاصنت کے لیے ہی ہوسکتی ہے ۔ بٹوسحبرد ایکاری پاکسی غلط مفصد سکے ہیلے تعمیری جائیگی وہ نظام تومسحبری ہوگئ مگر مقیقت میں کچھ ادر ہی ہوگی ۔ لاگت

بازی، را کاری اور محض حیوم را میگی کسیدی باری جانے والی میروری کوری موارد بازی، را کاری اور محض حیوم رام شیست کسیدی تیاری جانے والی میرکومیجونزار

كانام مى دياجا سكتاب اورييقي قن بي نفضان كابعث موكى . اگراف

سے دیکھاجائے توموجودہ زمانے میں سبت ہی سجدیں اسی کم میں آنی ہیں۔

اسىطرى ہر جوئى بلى مىجدى نماز جو كاامتام اسلام كى ترقى كے ليے نہيں

مجربيا سلام كے زوال كى علامت ہے۔ نماز حمج كا اجتماع تومين نوں كى

اجماعيت كاذربعه تفامكراج بي يصيم مرمعرى ادائيك في المالكانون

اجماعيت كرسحنت نقصال بينيايات جمعه كاس قيم ك اجماعات

تعصیت ، ننگ نظری آورغلط نظریات کے بھیلانے کا ہوئ بن ہے

ہیں ۔ اس سے تفریق بین الملین ہوری ہے۔ کیفے لینے فرسقے کی

اشتهاربازی کے بلے سے ول کو افظے کے طور پراستعال کیا جا رہے۔ اور

دومور ل كو كالى كلون اورفتوسے بازى كانشار بايا جار المست ميد دين كى خد

نہیں مکم دین کے فلاف تخریب کاری ہے۔ یہ باسکل ایا ہی ہے ۔

بعيب منافقين في معرض ارباط الي هي مكر التيري صفورعلياللام كو ويل

جلنے سے روک دیا اسم سے کومندم کردیا گیا اور وہ مگر کورا کر کھ والے

كے يا استعال ہونے لكى -

معجوزار کے مقابلے میں اللّٰہ نے حقیقے مسجدی تعرافی فرائی کمیٹی کے استِ مسجوزار کے مقابلے میں اللّٰہ نے حقیقی ان کُفَقُورِ وَ اُحقیٰ ان کہ محظے ہے موزادل سے تقوی کی میں اس میں آپ سے محفظے ہے ہونے کا زیادہ حق ہے مسجد تقوی سے مراد مسجد نہوی اور مسجد قا دولوں میں ہونے کا زیادہ حق ہے مسجد تقوی سے مراد مسجد نہوی اور مسجد قا دولوں میں ا

مسجد علىٰ التقوى

البيك كردونوں كى نبيا دخفتو على السلام تي پيلے وِل سيسے ہى تعتريٰ بر دكھى تھى - بھ مرج بنوی کی خصوصیت توبیہ ہے کہ وفی پر اخلاص کے ساتھ ایک نماز ادا كرنے كا فواب سيجاس ہزار نما ذول كے مرابر ہے اور سجد قبا میں جى ايك نازاكي عمرے كے أواب كے مابر سے - فرايا آب اس مجدس كھرے بول فِينْ إِي جَالٌ يَجُ بُنُونَ أَنْ يَتَكُلُّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ جويك بونے كولينكرتے ہيں - وَاللَّهُ مُجِبُّ الْمُعَلَّمَةِ بِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعانی طہارت عال کرنے والوں سے مجدست کرتا ہے الکٹرنے اہل محل کی تعربیت بیان کی ہے کہ صفائی لیندلوگ ہیں، لندا اللہ تنعالیٰ اُن کولند محرًا سب بحصنورعليالسلام نے ال لوگوں سے دریا فت كياكہ تم كونساعل كرتے ہو، حبى وجبس السرفي متهارى تعراهين كى ب توابنول في جواب دايكر بم طهارت كالراخيال ركھتے ہم استنجا كاكر نے كے ليے ہم سيلے وصلے استعال كرتے ميں اور بھرياني بحضور في فرايا، اس عمل كو فائم ركھنا كيونكرير الترتعالى كاليسنديوعمل ب اوريجريرهي ب كدطهارت صرف المامرى مردنیں مکر کفر، نشرک ، نفاق ، بعقیدگی ، ترک جاد وعیرہ سے باطنی طهارت بھی مارہے ،ببرحال فرایا کرسجر قباکی بنیاد روزاول سے تقوی پر رکھی گئ اور والح ل کے لوگ بھی طہارت لیندہی۔

وَمَا اَفَكُمُنُ اَسْتَسَ مُنْكَانَا أَنَّهُ عَلَى تَفْنُوى مِنَ اللَّهِ وَرَضُوانٍ الْمُعِمِدِي مِنَ اللَّهِ وَرَضُوانٍ الْمُعِمِدِي بَنِي وَفُونِ فَاللَّهِ وَرَضُوانٍ مَامِعِ مَامِعِ كَيَ بَنِي وَفُونِ فَالرَّاسِ كَى الْمُعْمِدِي بَنِي وَفُونِ فَالرَّاسِ كَى الْمُعْمَدِي بَنِي وَفُونِ فَالرَّاسِ كَى الْمُعْمَدِي مِنْ اللَّهِ وَمُونِ فَالرَّاسِ كَى الْمُعْمَدِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُونِ هَارِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُونِ هَارِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعْمَدِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

موسسودی پررسی اهن است بدیب کا علی سف جریب هار یاده شخف اجهاجی آی عمارت کی بنیاد کھائی کے کما سے بردکھی حوکہ سنے والاہے۔ نظاہرہے کرمسجری تراکٹرانی لی محبادی اور اس کی رضاکے

والا ہے۔ نظاہر ہے کہ سنجیزی توانٹیرنغائی بی عبادت اور اس ی رصابے بیاتے تعمیری جاتی ہیں ، البتہ آخری وور کے تتعلق حضور علیہ السلام نے ارشا دفرایا رویر جو کر اس تو سر سریری جہ اللہ کا جو اس کا کہ جو اس کا کہ جو ا

مَسَاحِدُ عَامِرَةً وَهِي خَرَابَ فِينَ الْهَدَى ظامِرى طوربر تومعيري

آباد مول كى يمكر الميت مصفالي مول كى مما جدمي كفرومشرك كاجرجامو گا، نعت خوانی اور غزل خوانی ہوگی، فرقہ بندی کے حق میں تقریب ہول گی شرك اور برعات كى باتنى بول كى، قرائى بوگى اور رسومات ادا بول كى يعض اوفاسنت توظاہری ا دسیجے ملحوظ نہیں رکھا جائے گا جنٹی کرسی و مرگہیں نگائی مائیں گی بیصنورعلیالسلام نے فرایا کہ قیامست کی نٹ نیوں میں سسے اك يمي سے كه دلول مطيختوع المهائے كا - اكب محبومي بانج سو نمازی ہوں کے مگرختوع سے سب خالی ہوں گے بحضور نے مزمایا مسحدیں حبنت کے باغ ہیں ، وہاں حاکر اوگوں کو توٹھگ لینا حاسبے صحابۃ نے عرص کیا مصنور! اس سے کیا مادر ہے و فرایسٹ و س بیط کمہ العظر کا وَكُركِياكُهِ الرِجنت كے بھل كھانے كے مترادف ہے . وال راعت كات بیعظم، تلاوت قرآن کرو، استغفار کرو، دین کنعیم عال کرو-اس کے برخلافت ففنول حركات مست كراه بهرجال الترني فرما كي كمسجدى بنياد العظر کے تقوے اور اس کی رضا برہے۔

اس آیت کرمیر میں آمرہ لفظ شفا کا حنی کنارہ ہے جی ہے دریا یا ہی کے اس کا اسے کو کتے ہیں جو پائی وجہ سے کا کا جار کی جو بیر کنارہ اتنا کمزور ہوا ہے کہ معمولی سے دبا فیسے بھی گربٹہ آ ہے ظاہر ہے کہ جو عمارت اس قائر کمزور حکارت اس قائر کم خور حگارت اس قائر کم خور حگارت اس قائر کم خور حگر بینا کی حالیا کی ہے جو کمزور ترین کنارے بید بنا کی گئی ہو جو گرنے والا ہوا در حس کے مہندم ہونے کا ہر وقت خطرہ لاحق ہو فرایا اس کا نتجہ یہ ہوگا کہ جب الی کمی حگر بی حگر ہو بالنے کے حکم بی حرارہ بنائی گئی کا رو تست خطرہ لاحق ہو فرایا اس کا نتجہ یہ ہوگا کہ جب الی کمی عگر ہو بالنے گئے کے تو فرایا جو لائے جو گئے ہے کہ خورہ بالنے گئے والا ہوا کہ وقت کی اور دہ تعمیر کو خوائے گئی ہو جو گرنے کے قریب ہے اور دہ تعمیر خوائنگری نوائے والے کو بھی ہے جو گرنے کے قریب ہے اور دہ تعمیر کرنے والے کہ جس ہے جو السر ہے کہ صحید دہی سنتر ہے جو السر کی میں متر ہے جو السر کے کہ صحید دہی سنتر ہے جو السر کی میں متر ہے جو السر کی کہ مسجد دہی سنتر ہے جو السر کی کہ مسجد دہ کی سند کی مسجد دہی سنتر ہے جو السر کی کھوں کی کہ مسجد دہ کی سند کی کو کہ مسجد دی سند کی کو کہ مسجد کی کھوں کی کہ مسجد کی کہ کی کے کہ کو کی کو کہ کی کو کی کھوں کی کو کی کو کہ کو کی کو کہ کے کہ کی کو کو کر کو کی کو کہ کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کے کہ کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کر کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کو کر کو کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کر کو

نیت کاخرا بی ر منا کی فاطر تعمیر کی جائے اور خانص السر کی بیادت کے بیاے استوال مہو، فرایا قالمائی کا کیکھ کی الفیکٹ کے الفیلوٹی کی الفیکٹ کے الفیکٹ کا کر السر نافالی ظلم کرنے والے لوگوں کی انہائی نہیں کرتا، منافق جن کر برنیت نصے امنوں نے مسیم کی افعی میں میں کو ایسے لوگ اور است مرکبھی نہیں کھیں میں کھی تاریخ دیا ہے اور کا دوراست مرکبھی نہیں کہ السر سے ایک کے السر میں کو السر سرکھی کا میں میں کھی تا ہے۔ ایسے برنیت لوگوں کو السرسی میں او نہیں دکھا تا ۔

فرا لَا يَنَالُ بُنْيَانَهُ مُعْمُ الَّذِي بَنَقُارِيبَةً فِي قُلُونِهِمُ اک کی تعبیر کردہ عمارت ہیں نہ ان کے دلول می کھ کھے تر سکی ۔ اسنیں اس بت كالطشكالكاكب كاكهم نے تو كجداور كيم نبائي تحقى مكر بو كھيداور كيا۔ وہ جديث اس تروديس بيد ديس مع إلا أن تفطع قُلُق به و مريد مراك کے در المحط سے محط ہے موجائیں یعنی وہ مرحائیں گویا مرتے دم کا اُن کے دل می کھشکا موجود رم کا اوران کی بیسجد نفاق کی علامن ہی سے گ وہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصال بینجانا جا ہے تھے، اس کے لیے ابنوں نے بڑی گری سازش کی مگر النفرنے ان کا سال منصوبہ ناکام بنا دیا۔ فرايا ادركهو إ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ حَرِيدَ فَي التّرتعالي سب محيرها لن والأأور حكمت والاسهد مالك الملك افلاص كوهي عاننا بعاور نفاق اورسازش تعی اس کے علم ہی سہے۔ وہ مرغلط منصوبے کو ناکام کرنے برقادرها وأكبراس فيمافقين كايمنضور بهى كام منايا اور لينفني كوميح بصرارين عباني سيصنع كرديا والتلاتعالي عليم بهاكراس كالمبركام حكمت بيدي ہے ۔

الــــتوبده آیت ۱۱۱ یعستاندون ۱۱ درسس می دمنت ۲۷

إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِ أِنَ اَنْفُسَهُ مُوَامُوالَهُمُ اللهِ إِنَّ لَهُ مُ الْجُنَّةُ لَا يُقَاتِلُونَ فِ سَجِيلِ اللهِ فَيَ تُلُونَ وَيُقَتَلُونَ فَ وَعُدُا عَلَيْهِ حَقَّا فِ سَجِيلِ اللهِ فَيَ تُلُونَ فَ وَعُدُا عَلَيْهِ حَقَّا فِ سَجِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

تی حب ملے: بیک اللہ تعالی نے خرید لی بی ایان والوں کی وأی اور ان کے مال کر اس کے بسے یں اُن کے یے جنت ہے. وہ اللہ کے داستے میں المتے ہیں ، پس وہ قتل کرتے ہیں ( رشمنوں کو) اور خود مجی قل ہوتے ہیں ۔یہ وعدہ ہے اس کا سیّجا تورات میں ، انجیل میں اور قرآن میں ۔ اور کون زیادہ پور کینے والا ہے عد کو الترتعالی سے بیں خوشی مناؤ اپنی اس بع بر حجتم تے بع کی ہے اس کے ساتھ ،اور میں ہے بلی کامیابی (ال) غزوہ تبوک سے گریز کرنے والے منافقین کی اللہ نے خرمت بیان سنرائی۔ بھردرمیان میں ان لوگوں کا ذکر کیا جوالٹر کے راستے میں اُس سے دین کی بقا کی خاطر ہرقسم کی قربانی پیشس کرتے ہیں۔ان میں سے پہلی جاعت کا ذکر تیرصویں رکوع کی ابْدَائُ أَيْتٌ وَالْسِّبِقُونَ الْأَوَّلُولَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ .... اللَّية یں ہو جکا ہے یہ مهاجرین اور انصار پیشمل سلی مرکزی جاعست تھی۔ اب اِس آبیت

ر بولا آیات

یں اس سلاری دو مری جاعت کے لوگوں کا تذکرہ مور الہدے جو بہلی جاعت کے اتباع بیں السلاکی دو مری جاعت کے فاظر وشمن کے ساتھ منبر دا زما ہوتے ہیں تو آج کی خاطر وشمن کے ساتھ منبر دا زما ہوتے ہیں تو آج کی آبیت کرمیہ میں السر نے جانی اور مالی قربانی مہیت بیان فالی کی آبیت کرمیہ میں السر جاعت کے اوصا دن بیان ہوں گے۔

جان وُل کاسودا

عارمني الك اور قابض مسازرا وشفقت وبهرباني سو داكيا ہے كرير جان اور مال جرتمهارے باس سے یہ مجھے دیے دو ادر اس کے برہے یں محبرسے

منافقوں کی تجارت کے متعلق سورۃ بقرہ میں آناہے فی ما رَجِات اورغیرافع بخار خیارت از می این بارت می این بیران بیرا کے برے میں مماری خربری لندا اسوں نے خیارے کا سود اکیا - جان و مال جیتی می اویخی کے برے کا فرول نے کفراورمشرکوں نے شرک خریا ،الٹرنے ان ان کوعمر جبی عظیم کونچی عطاکی تقی اکر طسے کسی اچھے کام میں صرف کرے اور کیسے فالمه مومكراس كم مالت بير لي يَغْدُوْل قَنَا يُحْ لُفْنَكُ فَمُعْتِقُهَا اَوْهُوْدِهُ عَلَى النهان داست كذاركر حبب صبح كمه تأسيد تولين نفس كويا توازاد كريتاب يابلاك كريياب . اكراس نے ليف نفس كونيكى بات مي تكاما توشيع خدا كمے عضنب اورجہنم كى آگ سے آزاد كالا اور الكر اسے كفر شرك ، نفاق اور مرانی کے كام من لكا د ما تورہ الك ہوگيا - ببرحال المترتعالي نے حان اور مال جوعا رضی طور ہر ان ان کر خود ہی دیا ہے ، اس کے متعلق فرما كرآد اس مے تعلق ميرے ساتھ سوداكراد . په دولزل جيزي اگر چيميري ي عطا کردہ ہیں، بھرتھی انہیں میری راہ میں غرج کمرے ہبشت عصل کرلو۔ یہ زندگی توبیرحال ایب بذایک دن ختم ہونے والی سے اس کے بعد والمی داحدت کا منهام حال کراد بهی نفط بخش سودا ہے۔ فراياجان ومال كاسودايسه كم جوسيح مؤمن بي وه كُفّات أق ف فَيُفْتُكُونَ بِي وه وسمن كوقتل كرنے مِن وَكُفِيْتَ فَوْنَ اور خود عي شيد ہوتے ہیں یعب کوئی شخص جنگ کے لیے نگلتا ہے تو وہ اپن جان کو م خیبلی مربر محد کرنگاهه و ه خرب جانا هه که وه دشمن کرتش می کرنجا له مسلم صلاح ۱ (فياض)

ہے اور خود بھی تل ہور کتا ہے۔ اور ٹرون سے بلے تو دونوں صور تول میں نفع ہی نفع ہے۔ اگروہ و شمن کو مغاوب کر کے اسلام کا کلمہ البدکر اسے نوغازی ہی نفع ہے۔ اگروہ و شمن کو مغاوب کر کے اسلام کا کلمہ البدکر اسے نوغازی ہے اور اگر دین ج کی خاطرا سنی جان کا ندار نہیش کیہ دینا ہے۔ تر شہید ہے۔

اسے دونوں صورترں میں نفع ہی نفع ہے۔

سے سے بہابی ہے بی مودو ہے ۔ جہاد سے مقصور یہ ہے کہ جرلوگ دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں جہاد کی الٹر کے کلمہ کو لیت کرنا چاہتے اور کفروٹٹرک کے پروگرام کوغالب بنا نا

چاہتے ہیں الی کے خلاف جنگ کی جائے۔ شاہ ولی السّر محدث دموی "

کی اصطلاح میں بالیے لوگ ورندہ صفیت انسان ہوتے ہیں جن کا راستے سے مٹانا صروری ہوجا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال انسانی حبم میں تھے ڈے

کی ہے۔ اگر میور سے کے فاسد ماوہ کو آبرین کے ذریعے میم سے علیادہ

نہ کر دیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ جم کے دوسے رحصے بھی اس سے متاثر ہوکہ ضائع ہوجائیں گئے۔ اس وجہ سے معجش او قامت کسی شخص کا الج تھو، اوّل

یا نا الک کاشی پڑتی ہے تاکرسی ایک مگر پر نکلنے والاعبور ایکینہ جیم کے

دومرے حصے کوعبی مت اثر مذکر اے بین عال سوسائی میں کا فر ، مترک منافق

اور دیگرہے دین کاہے۔ حبت کم سوسائٹی کو اس گذیے عفر سے اك نہيں كيا جائے گا سوسائي كے مزيد اب بوسنے كا خطرہ وجود كے كا یرلوگ ان انی سوسائی میں میروا ہی جنیں جا دے ذریعے کا ملے ڈالنائ وسائی کے حق بربہترے۔ اسی واسطے الٹر تعالیٰ نے جہاد کا تھم دیاہے اور اس عظیم کام کے لیے جنت جیسی اعلی ، ارفع اور دائمی تعمت کی پیش کش کی ہے ۔ حضرت عيدالتكرين رواحظ الضار مديينه بي حبيل القدرصحابي بس بحرت مرمنه ست بيلي مرمنه ست دوجاعتين مكرائي اور انهول في صنورعليه السلام ك لم تھے ہم اسلام کی مجیت کی ۔ بہلے سال مفوط سے لوگ تھے ، بھر دوس سال زیارہ تعداد میں لوگ آئے اور اسلام کی دولت سے مشرون بوئے۔ بیمبیت عقبه كهلاتي ہے بحضرت عبالسِّران رواحة بھي اس بعيت ميں شامل تھے. جب و خصور کے مج تھ مرمجیت کر اسے تھے توعرض کیا کر حضرت! اس بعیت کوآپ جس شرط کے ساتھ مشروط کریں گے، ہم اسے اور اکری گے ا منوں نے خاص طور میر دریافت کیا کہ اس بیعیت میں السر تعالیٰ کے لیے کیا شرط ہے اورخود آب کے لیے کیا ہے بحصنورعلیا اسلام نے فرما یا کہ ا<mark>تعالی</mark> كَيُكُ شُرِطِيهِ إِنَّ لَكُنَّا لُكُونُهُ وَلَا تَشْرُكُ فُوا اللَّهِ مُنْسُكًا إِلَّهِ سُنْسُكًا لہتم صرف ائسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوئٹر کیس نہ نبال<sup>ہ</sup>۔ پیر فرايا اس معامله ميرى شرط برست كرحس طرح تم ابنى حان ومال كى حفاظست كرين موراسي طرح المرمي بجرت كرك تهاك إس أماؤن توميري عمى خاظت كذا بحفرت عبرالطرين رواح في في جواب ديا حضرت إجمي به دونوں شرائط منظورہیں مہم السركے ساتھ كسى كوشركب نہيں كالحرائي كے ادراین حان سے لمر حکر آب کی حفاظست کریں گے . معرانہوں نے درانت ی بھنور اجب ہم میٹالط پوری کردیں گئے . ترہیں کیا عال ہوگا جھنوریا ا نے فرمایی التارنے تنہائے سابھ جنت کا دعدہ کیا ہے ، ومل تنہیں جامئی مکون ورکھنت نصیب ہوگی یرصنرے برالٹروشکھنے بھی ہمیں یہ بیج منظور

را معرابن وا عبرابن وا کاایان ہے کہ اس سے بہترکوئی بیع نہیں ہوسکتی ۔ التارتعالی کے عطاکردہ عارضی اورفانی وجرد اور مال کے برے کہ اس کے عطاکردہ عارضی اورفانی وجرد اور مال کے برے اگر جیشہ کی کامیا ہی اور لازوال عزمت عالی ہو جائے تو اس سے بہترکوئی سودا نہیں ہوسکتا ۔

حبادکی قِسیں

دین کی سرماندی کے بیے مختلف طراقیوں سے جہاد کیا جاتا ہے بجا كى ايم صورت بالفعل لا ائى سے جس كے ذريع معانشرے كے دہمنوں كوحبانى عيوارك كحطرح كالمط كرعينك دياجا تاسه وادراس كي ومسرى صورت جاد بالمال بے ۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور رواط ائی میں تشریب ہونے سے معذور سے تو مالی اماد کریکا سے -حبادی کی ایس قیم زبان کے ساتھ جها دسیے ۔ اگریسی کے بیان ، لقرر یا تبلیغ کے ذریعے کوئی دوسار شخص سلام میں واخل ہوجا ناہے ، کفتروشرک کی غلاظت سے نکل جا تاہے توہرسبت بڑی کامیابی ہے سبخاری شریف کی روایت میں آنا ہے کہ صنورتی کہم عالم نے حضرت علی کو حباد کے لیے رواز کرنے وقت فرمایا لان بھدی الله بك رجلًا قَاحدًا خيرلك من السناس او معاطلع عليد الشمس اكرتهارى وجسطى أيب النان كو بھی ہابیت نصیب ہوجائے تو ہے تہا سے لیے ال تمام حیزول سے مبتر ہے جن مرسورج طلوع ہو تاہے ۔ اکی اور روامیت کی آ تاہے کہ مرخ اونول سيه بترسه يعنى كسيخض كودائره اسلام مي داخل كمانمهار ہمتی سے ممبتی چیز سے بھی مبتر ہے ۔اسی سے زبان اور فلم کے ساتھ ونبلغ کو بلبی اہمیت عال ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ كوئى كتاب يامصنمون تحصاب يصي بطره كركوك كاكفر، شرك اورحهالت دور ہوتی ہے، تربیر سبت بڑاجہاد ہے۔

للنزكا ميانعة ميانعة

فرمایا مجاہرین کو دومی صور تبریبیش آتی ہیں ، یا تو وہ دیمن کوقتل کر مینے ہیں اور اینخورشہیر ہومائے ہیں۔ دونو ل صور توں میں السٹر نے ال سکے لیے جنن کوشارت دی ہے اور کیسی خلوق کی بات نہیں ملکہ وَعُدا عَکیہ کے حَقّاً السّرتعالى كايه وعده كروه مال وجان كے بركے جنت بحطا كربيكا، باكل برحق - التلزتعالى في ابنى كال مرانى سے لينے ذھے سے ليا ہے كه وه يله وكول كوصرورجنت من داخل كريه كا اورب وعده في التَّقُولية الترى غطيم كتاب تورات مي مجى ہے موجودہ بالكيل كے بيلے يا بنج باب تورات كاحصدين اوركل انتاليس صحائف بين سي آخرى عار الجيلين من كي انباءكے صحائف اور تحجی خطوط تھی ہیں۔ اگرجہ ان میں سبت تحجید روبدل ہوجیا ہے تامم تزرات میں موجود ہے کہاہے اسرائیل ! تم اپنے پورے مال وجان کے سائقه فذا تعالى سے محبت كرو اور اس كے سائف شرك ذكرو اور اس كى فالارى كروراس كے برہے ميں التار تمهيں حبنت عطا فرا ليكا. فرايايه وعده مذصرف تورات ميس علمه وَالْو بِخِيلِ السركي كاب الجل مي مي سب - تورات كامعني فانون مي جبر الجيل كامعني بشارت ب اس كتاب مي السُّرتعالى في الشياف آخرى ني حضرت محمصطفي صلى السُّعابِيم كى بعثت كى نوشخرى مجى عطا فرائى - فرايا السُّر كايه وعده وَالْفَوْلَانِ قران ياك

الله من من المنظم المن المنظم ا

فرایا قرمَن اَفْ فی بِعَهْدِهٖ مِن اللّهِ اَسْرُتْ فی اللهِ اَسْرُتْ فی اللهِ اَسْرُتْ فی اللهِ اَسْرُتُ فی کور کورِراکر سنے والاکون ہوں کا ہے۔ سب سے سیا وعدہ نوالٹ ہی کا سب اُس کا اعلان ہے آئے کہ لا یجھٹی اُسٹی کا اعلان ہے آئے کہ لا یجھٹی کہ اُسٹی کا اسان تو وعدہ فلاف میں کہ جائے ہیں مرکز السّر حال شانہ کا وعدہ ہمیشہ سے اور پکا ہوتا ہے ، لہذا اس کی طرف سے مجاجین کے بیے حبنت کے وعدے میں شک وشبری کوئی گنجائش بنیں ہے۔

الخایان کے لیے بنارت

مراي، الصايان والوا فَاسْتَبْشِكُ فَا يِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُ مُ والم يستم خوش موجاوُ اس سوداگرى برجوتم ف الله تعالى سے كى سے تم في ال وجان کے بدہے جنت خریر لی ہے، یہ طرا نفع مندسوداہے، لنذا اس پر خوشی مناؤ۔ یہ کا فروں کی سحارت بنیں ہے جس نے امنیں کوئی فائدہ نہنیایا كمكريرالتزنغالي كركم المقرسوداس يحبرس نفعهي نفعهت والترتعالي ني انبان کوبیعمرلویخی کے طور ہے دی ہے جو ہمیشر کھھٹتی رمہتی ہے۔ اگر اس نے اس لو تجی سے فائدہ الھایا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگیا . سعدی مساحب جی توفر واتے میں کر انسان کی عمر مرف کی ڈلی کی ماند سے اور اُوم پر سے جا داں كى يخت دھوب بھى لك رى سے اكراس عمركوطلدى على كاليكا اس سے کوئی اجھی سجارت کرنے کا تو کامیاب ہوجائے گا واور کے کام یں نرلابا توریر برون کی ڈلی کی ماندخود مخود صالعے ہوجائے گی اور پھران ان کا کا

فرایا اس عارضی جان و مال کے ذبیعے جنت کا سود کریڈیا قَ ذٰدِلِکَ هُوَ الْفَوْدُ وَ الْفَوْدُ الْفَوْدُ الْفَوْدُ الْفَوْدُ الْفَالِينَ مِهَا جَرِينِ اور الْصَارِ کے الْفَظِینِ اولین مهاجرین اور الْصَارِ کے متبعین سے بہی توقع کی ماسحی ہے کہ وہ فداکی رضا کے کے بیے جائے مال متبعین سے بہی توقع کی ماسحی ہے کہ وہ فداکی رضا کے کے بیے جائے مال کی ترانی میش کریں گئے اسکے ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں ۔

الب توباة ٩ أبيت ١١٢ یعستذرون ۱۱ دیسی وشت ۳۸

السَّايِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَبِمُونَ الْسَايِحُونَ السَّايِحُونَ الرَّالِكُونَ السَّايِحُونَ الرَّالِكُونَ عَنِ السَّجِدُونَ الْمُورُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ السَّجِدُونَ اللّٰهِ ﴿ وَكَبْشِي الْمُومِنِينَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰلِمُ اللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ ال

ربطآيات

گذشته در کوسس میں الله تعاسط نے جادی حکمت بیان فرائی اور عابرین کا وکر فرای کا اللہ نے اُن کے مال اور جابی حزیت کے عوض میں حزید لی ہیں۔ یہ ایمان والے لوگ اللہ کی داہ میں جادکر نے ہیں کمجی دشمنوں کو قتل کر تے ہیں اور کمجی خورشید ہو جاتے ہیں۔ فرایا ، الل ایمان کو نوش ہونا چاہئے کر اللہ نے اُن کی حقر جانوں اور مال کے بہت میں اُنہیں ابری اور لاز وال نعمتیں عطا فرائی ہیں میرٹری کامیا ہی ہے جس کے تعدر میں میں اللہ تعالی نے اہر ایکان کی سامت صفاحت میں ہوجائے۔ اکب اُن کے درس میں اللہ تعالی نے اہر ایکان کی سامت صفاحت بیان فرائی ہیں ۔

 دا، تربکےنے خطابے

كى روايت بين أناب التَّنَايِبُ مِنَ الذَّنْبِ حَمَنَ الْأَنْبُ حَمَنَ الْأَذَنْبُ كَهُ كن صدة توب كرف والاان الاست كو كاكداش في كوني كن مكا بى نسير، اس كوايس معافى ل جاتى بيك وهسابقة خطاؤل سس يك بوجاتا بي حال يك ترب مح معنى كاتعلى ب تربعض احاديث من آناب التوبة المناح بعن توبه سے مردنا دم اور نشیان ہونا ہے۔ امام رازی فراتے ہی کرتوبہ یہ ہے كرانان إينے كنا موں بينا دم بھي مواوراس كے دل ميسوزش بھي بيدا موكم بي كوتابي أس سے كيوں سرزد موئى ہے۔ اس كے ساتھ ساتھ وہ اس باست كادل سے بخت ارا دہ بھی کر ہے کہ آئندہ ای غلط کام نہیں کر سے گا جھپوٹی موٹی علطی النان سے ہوتی رہتی ہے میصنور علیاللام كافران ہے كُلُّكُمُ خُطّاءُ وُنَ وَخَيْنُ الْخُطَّائِيْنَ السَّقَّا لِمُونَ لِمُّهِ لَا تُعْمَر كَرِيسِ خَطْلُكُارِ مِحْكَرِيتِينَ خطا کاروہ ہے جو تو ہر کر ایت ہے ، جوشخص ہر دقت معافی انگارہا ہے ، الترتغالي كووه بنده ببت ليندست بهرحال ايمان والول كى يهلي صفت ے کہ وہ اکس منیس دکھاتے عکم غلطبوں اور کوتا ہیوں کی معافی النجتے سہتے ہیں. فرايا، مونول كى دومرى صفت سب العليد ولى كم وه التركى عبادت مرنے واکے ہیں۔ یرکی ل صفت ہے جوالی ایمان میں بائی جاتی ہے عبار یں مرطرح کی قرلی ، فعلی ، برنی اور قلبی عبادت شامل ہے ہم نماز میں ہمیشہ رسى إت كا قرار كرت من التَّخِيَّاتُ لِللهِ وَالصَّلُوكَ وَالطَّيبُ یعنی تمام قولی، فعلی، برنی اور مالی عبارتیں اللّیری سے لیے ہیں اسی لیے فرمایکه ایمان والول کی دورسری ضفنت علیون بینی عبارت گزار مینی الترفيونون كي تيسري صفت بربيان فرائي آف مِدُونَ وه التُركي ويني تعرف كيزي كرتي بسيضور عليه الصلاة والسلام كى امرت كا ام بى حادون بعي الله كى حدوثنا كرنے والے بھنوعلى اللائم كا فرمان سے كر حرا دى كھا تا بتا ہے إكرئى اوركام كرة است وكهاب كالمحت كالمحت كالمع توالسرتعالى أس برراضى بوآ ابن ماجه صلا (نیاض)

ہے۔ اسی طرح یانی بیا توالٹر کی تعربیب کی ، تباس بینا تو تعربیب بیان کی ، كر في انعام الا يكو في مصيبت طلى توالله كي تعربيت كي بغرصنيكرا بيان والول كا ببغاصه بے كروه مرموقع براللرتعالى كى تنابيان كرتے ہي،اس يے ان كانام الحد لل ون ب بسورة يونس مي الم حبنت كم معلق أناس والخِود عُولِهِ عُوانِ الْحَدَدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ كُوان كَا أَحْرَى قُولَ یہ ہوگا کے سب تعریفیں المطرسی کے بیے ہیں۔ ہر کام کی ابتدار اور انتہاریم خداتعالی کی تعربی کرزاسنت ہے۔ شاکل ترزی میں اسے کرصنورلیم ا كمى محبس مينيس بيعظة تحصادركسي محبس كوختم نبيس كرت تصحيم المثر کے نام ہر اور الترکے ذکر کے ساتھ سورۃ الغام نمی تعبن لوگوں کا ذکر آتا ہے جن اسمے میسے اعمال کوشلیطان السترکہ کے دکھا ، تھا۔ بھرجب انول نے اللہ کی نصیحت کو فراموش کر دیا تو ان میر انعامات سے دروا زیے تھے لیے ریکے اور وہ خوش ہو سکنے میرالٹرنے ائن کو اعیا کے بیٹرالیا، وال آ آ ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بْسِ أَن ظَالَمُ لُوكُون كَى حِرْكَاتْ وَيَكُنَّى " الخاصة ما الله كرب العلكم أن أورتهام تعريبي الترتعالي كے ليے ہي جو تهم جانول کا پدوردگار ہے بہرحال فرایا کہ بدوہ نومن لوگ ہیں جوہرموقع برالتّٰدکی تعرفیت بیان کرتے ہیں۔ اسی یے اللّترنے انبیں اَلْحُلْمِدُونَ کالقب

اہل ایمان مجاہرین کی اسٹر نے چوتھی صفت السّکا ﴿ عُمُونَ بِیان فرائی ہے عفری کیا اسٹری کے اس کی تفییختف طریقوں سے کی ہے بعضرت عکرمہ اور حضرت عکرمہ السا ہِ عون کا ترجمہ علم جال کرنے والے طلباء کرتے ہیں۔
اس کا نفوی معلیٰ توسیروسیاحت کرنے والے ہیں مگر طلاب علم سے یہے جی جہاجہ کہ مال کہ اس کا نفوی معلیٰ توسیروسیاحت کرنے والے ہیں مگر طلاب علم سے یہے جی جہاجہ کا ترجمہ وور دراز کا سفراختیار کرنا بڑتا ہے ، اس لیے مکورہ اصحاب نے اس کا ترجمہ طالب عدیث کے لیے بڑے رہا ہے اس کا ترجمہ طالب عدیث کے لیے بڑے رہا ہے درانے کا سے می جہاں کا درجہ اللہ علم کیا ہے می جہاں کیا درجہ اللہ علم کیا ہے می جہاں کا درجہ اللہ علم کیا ہے درجہ اللہ علم کیا ہے درجہ کی جہاں کیا تھی طالب علم کیا ہے می جہاں کیا تھا کہ درجہ کی جہاں کا درجہ کی حدیث کے لیے درجہ کے اس کیا تھا کہ درجہ کی حدیث کے لیے درجہ کی حدیث کے لیے درجہ کی حال کیا تھا کہ درجہ کی حدیث کے لیے درجہ کی حدیث کے درجہ کی حدیث کی درجہ کی حدیث کی حدی

رم) ساحت مرینوالیے

سفرکیے بیب بیتہ بیتا کہ فلاں ملک یا فلاں منتہ می کوئی حدیثِ رسول طیصانا ہے یاکسی کے پاس کوئی صدیف ہے تو وہ ہزاروں میل کاسفرطے کر کے بھی ولاں پہنچتے . بعض روایا کیلے میار جار، دس دس اور جالیس جالیس مزارمیل کے سفر کا ذکر مناہے۔ بیاس زمانے کا ذکرہے بجب سواری کے لیے محصولاً كخرصآ ياادينت بوتا نفا اوربياا وقاست پيدل بي مفركمزا يلما نقا -بعض اوقات عبرت على كرنے كے يائے بھى ساحت كرنى طرتى ے بجیسے سورة مؤن میں ارشادر بانی ہے اَفَلَدُ كَيبُكُرُول فِي الْأَرْضِي فَيَنْظُنُ فُولَا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِ خُرِّي مِهُ زمین میں نیس بلے بھرے اکر ویکھنے کر پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ سابقہ اقلام کی تباہی کے نشانات دیجھ کرہی عبرت عمل کرتے بمفرحها د کے لیے بھی ہوتا ہے اور جے وعمرہ کے لیے بھی متحارت کی غرض سے بھی دور دراز کا مفراختیار کرزا بی تا ہے جب کے ذریعے رئے صلال کی تلاش ہوتی ہے۔ توبیرطال اس برنکی کام کے بیے میاحت کرنے والے لوگ آجاتے ہی المرايان كى سرويقى صفنت كي وه طلب حق كے يا عظر كرتے من -ايب اورمديث بي سائحون سے روزه دارم درسا كے بي . اس کامعی بے تعلق می آتا ہے جونکہ روزے دار آدمی محصائے بینے اور میانسرت سے کچھ وفنت کے لیے بے تعلق ہوجا تاہے ، اس سے اس لفظ کا اطلاق کس بُرِسِي بوله الكروايت بن آناه سكيا كنة المرَّيّ الله الدين الله الله في . سَبِيسُلِ اللَّهِ بِعِيْمِيرى امت كى سياحت النُّرك راستة مِن جها دب به الفاظ بھی آہے ہیں سکیا حکے آئے اصحیٰ اکوشیا ہُ میری امن کی میاحت روزه ہے۔ سیاحت میں بیسب چیزیں اعباتی ہیں اور ان صفات کے حامین

کی اللّزنے تعربیب فرائی ہے۔

۵۱) دکھریج ویچود کرنیو الے

(۲) اوامروفوای

کے پابند

فرایا پانچیصفت الت کوئی السیجد و آن به بینی مون لوگ رکوع دیجود کرتے ہیں۔ دکوع دیجود وزیم نماذ کے ایم ارکان ہیں ابدا اس سے نماذ مراد لی جاتی ہے ، آرگویا نمازی ہونا ہی اہل ایمان کی ایک صفت ہے اور بن از کی فضیات کے معلق صغر طیال لام کارشاد سے الصلوۃ نور اللمو من فضیات کے معلق صغر طیال لام کارشاد سے الصلوۃ نور اللمو من یعنی نماز مرس کا تور ہے۔ الصلاۃ عدما د اللدین ہی فرایا یعنی نماز دین کا سیون ہے ۔ اب نے فرائی افرب مادیکون العبد من دین کا سیون ہے ۔ اب نے فرائی افرب مادیکون العبد من دین کا سیون ہے ۔ اب نے فرائی افرب مادیکون العبد من دین ہوتا ہے ۔ اور مجر کرم علی حالت یں بندہ لینے درب سے قریب ترین ہوتا ہے ۔ اور مجر کرم علی حالت یہ ہے کر انسان اللہ تعالی کی جاب دربی و برد سے نہایت عام ری اور انگاری کا اظار ہوتا ہے اور ہی جزراللہ تعالی کرع و بجد دسے نہایت عام ری اور انگاری کا اظار ہوتا ہے اور ہی جزراللہ تعالی کوسب سے نیادہ کیند ہے ، اسی سے النائون نے لینے بندوں کی تعربی فرائی کروں وار سی و کرہ نے والے ہیں۔ ورائی کا ورسی و کرہ نے والے ہیں۔

السرن المحرف المحدث المحرف ال

نیں رہتا ۔ لہذا ہرائی سے روکا مؤس کی صفت ہے بھڑا فسوس کا مقام ہے کر ایجل اس کا الکٹ ہو دکیا ہے ۔ اب تو مؤس ہی برائی کے داعی بنے ہوئے ہیں ان کا اپناطرز عمل بیر ہے کہ لینے قول افعل جھ آل ، طرز بیاست ، کا روبار الین دین سے وگوں کو نیے کی جائے انہیں نیے سے روک ہے ہیں بھی وہ وقت تھا کہ سلمان کا افلاق ، طرز عمل اور حس سوک دیجے کر غیر کم امال ہے ایمان سے ایج ہی ہی جائے کا دامن ایکان سے ایک اور ہی ہیں جو نیک کا دامن میں مور ہے ہیں ہوئے کا دامن میں مور ہی ہے ہیں ہوئے کا دامن میں مور ہی ہے ۔ اب برائی کو تھا ہے ہیں ہی گور ایمان کی حقی ہیں جو نیک کا دامن میں دور کے گا۔ تو قر ما یا مون کی جو گھی ہیں مور کی کا دامن کون روک کا گا۔ تو قر ما یا مون کی جو گھی تھی ہیں جو کی کا دامن کون روک کا گا۔ تو قر ما یا مون کی جو گھی صفت یہ ہے کہ دو تیکی ہا جھم کرتے ہیں اور مرائی کی سے منع کرتے ہیں ۔

(۶) محافظت برمدود نٹرع

فرایساترین صفت یہ ہے والحیفظون کے دور اللیم وی الحیادی میں اللیم وی الکیم وی الکیم وی الکیم وی الکیم وی اللیم وی اللیم

حفاظت كرتے ہيں ۔

برمائع كا ببرمال مؤنول كي صفت يرب كروه التركي مقرروه عدول كي

غرضیکر ان صفات کے عاملین مومنوں سے ترقع کی عاصی ہے کہ اللہ کے میں اللہ کے دین کے تابیق کے ماملین مومنوں سے ترقع کی عاصی ہے کہ اللہ کے دین کے دیزایا و کہشر المعنوی کی دیزایا و کہشر المعنوی کی دیزایا و کہشر المعنوی کے دیزایا و کہشر المعنوی کے دیزایا کو کہشر المعنوی کے دائراں والوں کو بشارست منا دیں کہ المعنو کے ان وہ کامیا بائے دفائن المرا

 یعتذرون ۱۱ درسس سی دنه ۲۹

مَاكَانَ لِلنَّابِيِّ وَالَّذِيْنَ امْكُنُوا آنُ لَّيْمُنَعُوا مَانُ لَيْمُنْتَغُولِ وَوُا لِلْـُمُشِّرِكِيْنَ وَلَوُكَانُواً اُولِى قُرُلِي مِنُ الْبَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ مُ اَنَّهُ مُ اَصَعابُ الْجَحِيثِ ﴿ الْجَاكِ الْمُعَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبُرُهِيهُ مَ لِلَا بِيُهِ اِللَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّكُ عَدُقًّا لِلَّهِ تَكَبُّلُ مِنْ لُهُ إِنَّ إِبْرَهِيتُ لَا تُواهُ حَلِيْكُمْ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُعًا بَعَدَ إِذْهَا مُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مُ مَّا يَتَّقُونَ لَمِانَ اللَّهُ رِبُكُلُّ شَيًّ عَلِيهُ عَلِيهُ اللَّهُ لَلهُ مُلكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْ السَّمَا وَالْأَرْضِ ا يُحَى وَيُحِيدُ أَنَّ وَمَا لَكُ مُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ . وَلِي وَلَا نُصِبُرِ اللهِ

تن حب حله: بنیں لائن بی کے بیا اور اُن لوگوں کے بیا جو ایان لائے ہیں کہ وہ بخشش طلب کریں سڑک کرنے والوں کے بیا اگرچہ وہ اُن کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں ، بعد اس کے کر واضح ہو چکا ہے اُن کے بیا کہ بینک وہ دوزخ والے ہیں (۱۳) اور نہیں تھا بخشش بینک وہ دوزخ والے ہیں (۱۳) اور نہیں تھا بخشش بینک ارابیم (علیاللام) کا لینے بی سے لیے مگر ایک وعرف کی بنا پر جو وعدہ انہوں نے اُس سے کیا تھا ۔ بیں جب کی بنا پر جو وعدہ انہوں نے اُس سے کیا تھا ۔ بیں جب

واضح ہوگا ابراہم (علیالام) کے یا کہ وہ السّر کا دیمن ہے اس سے بیزار ہو گئے بیک ابراہم (علیاللام) البۃ زم دل اور تحل فلے تنے (۱۱) اور نہیں ہے السّر تعالی این کر گراہ کرنے کمی قوم کو بعد اس کے کہ اُس نے اُن کو ہایت دی ہے ایسال کہ کرنے اُن کے لیے وہ بیش دی ہے ایسال کہ کر بیان کرنے اُن کے لیے وہ بیش کرجن سے وہ بیجتے ہیں۔ بیک السّر تعالی ہر چیز کو جانے دالا ہے (۱۱) بیک السّرتعالی ہی کے لیے ہے بادتا ہی اکار نہیں کرا اور زمین کی ۔ وہ زنرہ کرتا ہے اور مارتا ہے ،اور نہیں ہو تہائے السّر کے سوا کوئی سربیستی کرنے دالا ہو کہ مدد گار (۱۱)

گذشتہ سے پوستہ درسی اللہ سنے مجاہین کا ذکر فربایا تفاکہ وہ اللہ اسے میں قال کرتے ہیں پھر یاتو دشمن کوقل کرتے ہیں یاخودشید ہوجاتے ہیں اللہ تعالی کالن لوگوں سے ساتھ وعدہ ہے کہ انہیں ہشت میں راتب عالمیہ نصیب ہوں سگے۔ پھراللہ نے اہل ایمان مجاہین کے اوصا من بھی بیان فرطئے کے وہ اپنی غلطیوں اور کو آمیوں سے قربہ کرتے ہے ہیں اور ہر وقت خلا تعالیٰ کی کہ وہ اپنی غلطیوں اور کو آمیوں سے قربہ کرتے ہے ہیں اور ہر وقت خلا تعالیٰ کی عادت میں منہک سہتے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کی حد وثنا بیان کرتے ہیں اور علم وجاد کے یا سیاست کرتے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کی حد وثنا بیان کرتے ہیں اور علم وجاد کے یا سیاست کرتے ہیں ، بے تعلق سے ہیں یا روزہ سے تیں اور علم و مال یا وہ کوئے ہیں اور گرائی سے دو المالیان کے یا دس محد کرتے ہیں اور گرائی سے دو سے ہیں ان کی ایک صفت یہ جی کے وہ اللہ کی باندمی ہوئی حدول کی حفاظت کرتے ہیں ایسے میں ایسے میں ایسے میں اور گرائی سے دو اللہ کی باندمی ہوئی حدول کی حفاظت کرتے ہیں ایسے میں اور گرائی سے دو سے ہیں ان کی ایک صفت یہ جی لے بھیں ا

اكب آج كى آيات مي صود التاربي سي تعلق ايب يمنار سي بيان دنرايا

ربطآيات

ئىركىن كىلى ئىغفار كالىلە

كيه مَا حَانَ لِلسَّبِيِّ وَالْهَيْنَ الْمَنْفُأَ انَ لِيَسْتَغُوْبِ مُ زَا لِلْمُشْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المال ك یے یہ لائق نبیں ہے کہ وہ نشرک کرنے والول کے بیا بیشن کی دعا مانگیں اگرجے وہ اتن کے قرابندارہی کیول منہوں مگریا پر جبزیمی الٹاری مقرر کردہ صدور میں شامل ہے کہی مشرک کے لیے استعفار کرنا مائزنہیں۔ مقنهن كرام ببان فركمت لم كرح ضور عليه السلام محي عجيا عبرمنا من جن كى كىنىت البيطالب لمقى اور و ة حضرت على كے والد تھے ۔ حبب الن كا آخرى وقت آیا توجعنورعلیالسلام اپنے جیار کے پاس تشریف سے سکتے اور انبین عوت دى كتم اينى زبان سے لكا إلا الله كا الله كردو تاكم قيامت كے دن يس متهاسے کی بس گراہی شیسے میں وقت الوطالب کے اس ابوج الور عبدالترابن امير جيب أكابر شركين تعبي موجود تفير الوحبل نے ابوطالب سے مخاطب ہوكركها ،كياتو أخرى وقت ميں لينے أباذ وامدار كا دين جيور اسے كم اللي صربيت بين آنا يكاس يرالوطانب في كلم مل صف سع الكاركرريا اوركها كم من لو افت اس علمطلب کے دین بیہوں اگر دیکسی ایک مدیث میں اس اس كى تصريح نيس مها تا مم مختلف احاديث كوجع كرف سے بنہ جيتا ہے کر ابوط اسب کا انکارش کرچھنو رہلیالسلام والی سے نشریف ہے۔ بھر محتورى ريدبوج صنرت على صنر علبالصلوة والسلام كى خدمت من ما عنرموف الرعمن كيا إِنَّ عَدَّكَ سَنَدُ بِحَ الضَّالَّ قَدُمُاتَ يَعِي آبِ كَحْجِبِ بولاسط ممراه قرمن أوسكن بس يحب آب عليدالسلام كوالوطالب كي فوتبدكي کی خبر لی توحد رسنه بلی نسسے فرای ، جاؤجاکر آسے زمین میں داب دو بھی۔ گفتگرند کرنا اور دفن کرنے کے بعر میرے پاس آمانا -اس سے معلی ہو<sup>تا</sup>ہے کہ خود صنور علیه السلام ابوطالب کے کفن دفن میں شرکیب منیں ہوئے ۔ مجبر جب إبكرون كرسن ك بعدهنرا اللي مصورعليداللام كى خدست

میں حاصر ہوئے تو آسیہ نے حصرت علی کے حق میں دعا فرا ٹی رابوطالب جو پک حضور نبی کرم کا مرورش کنندہ تھا ،اس نے آپ براحاتا کیستھے ،اس کے آب كواش كے ايمان مزلانے كالراصد مد بوا، تاہم فرا إكري تبهارے يا بخشش کی دُعاکرتار ہول گا۔ جب کے کہ مجھے روک نز دیاجائے بھر النہ نے يرابت ادل فرادي إِنَّكَ لَا تَهُ دِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلْكِ نَّ اللَّهُ كَهُدِئ مَنْ كَيْشَاءُ (القصص) بشك آب مرايت بنين شے مصحة جكوعايس مكما الترجس كوعاسه وابت ديناسه واسطرح كويا اس على السلام كوالوطالب كے حق من دُعاكر في سے روك دياكيا، لندا ا بناس كميك دعائي مغفرت، فافراكى -اس آبین کریمیں الٹرتعالی نے یہ باست محجا دی ہے کہ مشرکوں کے لیے جنٹش کی دُعا مانگا حرام ہے، جاہے اب ہو یا بیلی ، عالی ہویاکوئی دوسم عزیز ہو کافراد مرشر کے جبت کے دنیا میں موجود سے اس کے یے ہامیت کی دیما انگئی جائے کہ الترتعالیٰ اُسے ایمان کی توفق مخش کرائے۔ معفزت كاابل بناف مكرم نے كے بعدائن كے ليخشش كى دعا مانگا جائز نهي كيونكرالتُدتعالى في اس منع فرا دياس اورمنشركول كي تعلق قطعي صله كردا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ كُتُتُمُ كِي بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّبُتَ أَوْ (النساء) الترتعالي مشرك كوم كذنيس سخف كا ادراس کے علاوہ جس کوعاہدے معاف کرفے معفرت کی دعاصرف ایان ال کے یے رواہے، جنامخ کت اہم ہی کا بہ الماصول ہے کہ اللَّ عَسَاءُ الاَمْوَاتِ الْمُوفِ مِن بُن تَجْتُ ش كى دُعامر نے مالے مؤموں كے يا سهد كدالتزنعالي الى كى علطيول كومعاف فراك اوراك كوحبنت الفردوس اوراعالی مرتبعطا فرمائے - اور دوسری سمہ بات یہ ہے که صدقر خیارت مرکے مون كوالصال تواب كرين سے مرف والے كواس كا فائرہ بنجاسے ايم

مشرك كيديد وعلف مفرت مركز عائزتين .

اجازت بالبجیلیے اراہم علیال نے بھی سرجیا

اِسَ فیصد کے بعد کہ کئی شرک کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت فہیں فراً مصرت الراہم علی السلام کی طوب جاتا ہے کہ انہوں نے بھی تولیق مشرک باب کے لیے بخت شرکی دعائی تھی ، عکم بعض دوایات بس کے لیے بخت شرکی دعائی تھی ، عکم بعض دوایات بس کے لیے مشرک قرابتداوں نے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ اس اجمال کی فائد میرک قرابتداوں نے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ اس اجمال کی فیصل یہ ہے کہ اجراہم علی السلام نے والدکو بتول کی پہت ش سے دو کئے کی ہر منی کوششش کی ، اس مجھایا کہ تم ان بتول کی پوجاکیوں کرتے ہے۔ اس اجمال دویا۔ ہوجورن سنتے ہیں ، مز فیکھتے ہیں اور دیم ہیں کچھے والدکو بینیا نے ہیں ، اس کے بوجورن سنتے ہیں ، مز فیکھتے ہیں اور دیم ہیں کچھے والدہ میرک کے فیصل میں باب نے مگر سکا دیا۔ بواہم علی السلام کو دیے تھے دیکے تھے مگر سکا شکہ تو فیل المراہم علی السلام کے دیکے تھے سے المراہم علی السلام نے مگر سکا سکت تھے والدہ دیا ہورد کار میرے ساتے بڑا ہورد کار میرے ساتے بڑا ہی کہ دیورکار میرے ساتے بڑا ہی

مهر بان سبت ابراہ پر علیالسلام کی لینے اسب کے بی میں دعما اسی وعام كے مطابق تقى جس كو الله نے رہال بان فرايا ہے - وكما كے ان اسْتِنْفَارُ إِبُرْهِي مَرِلاً بِيَرِ إِلاَّ عَنَ مَرْكِدَةٍ وَعَكَمَا الیّاہ ایعنی امراہیم علیاللام کی لینے باب کے لیے دُمّا کے معفرت ایک وعدے كى بنادير تنى - فَلَمْتًا تَبَعَانَ لَكَ اَنْكَ اَنْكَ اَلَهُ لَا لَا لَا اَلَهُ اللَّهِ اَلْكُونَا لَا اللَّهُ اللَّ مكر حبب انهیں واضح ہوگیا كران كا باب وتنمن خدا ہے تواكب اس ت بنرار ہوسکنے یا استغفار کرسنے سے بری ہوسکنے ، بیراس کے بعد بات کے یا دعانیں کی بہرطال اگرمٹ و کا مزجع اراہیم علیالام کے اب كى طرون بركومعنى بركا كراكب لين اب سے بيزار بو الله اور أكرحت وكامرجع استغفارتي طرون بوتراس كامطلب يه بوگاكرابريم على اللامهاني باب كے حق ميں وعاكم نے سے رك كے۔ اسطے الطرتعالی نے اہاہم کی تعریف بیان کی ہے کہ اپنوں نے باب کے حق میں دھاکر نے کا علمانی نرم دیا اور رفیق القلبی کی بنار پہ كما تقارات وأبراهي مرلا قالا كريا لا بيك ابرابيم عليراللام زم ول اور خل دائے تھے غرض کا اللہ تعالی نے یہ بات مجا ری سے کہ بات حدود النتري سے سے كركسى شرك كے ليے دعا نے معفرت الله منیں خواہ وہ کسی کا باہے ہمو ابلیا ، عبائی ہمریا کوئی دور اعزیز ہو۔ مصنور علیالسلام کے چیا ابوطالب کا حال ترمعلوس ہے مگر آپ کے دالدین کے تعلق روایا ہے مختلف ہیں - اہم سیوطی نے اکیس تنقل رسال الم وسوع ير نكهاسي اور بعن دوك راصحاب في كتابي مکھی ہیں جن میں ناہت کیا گیا کہ آسے علیالسلام کے والدین ایمان <sup>وا</sup>نے اور اجی تھے۔ ببکن بعض دوسے معنسرین اور محدثین نے بعض روایات سے ابت کیا ہے کہ وہ منٹرک میں الوث تصحبیا کہ اس زمانے کے عام

حصور کسکے والدین لوگ نصے میر دونوں تسم کا متضا وہائیں یائی عانی میں تاہم حصنرت مولانا محرفاتم اولایا كافتوى يهد المك كلوت أولى بعنى اس معاملين فالموتى بى مبترسها تنينح الاسلام محبى اس مقام مرحا شبيرس كحقة مس كرحصنور عليالسلام سمي والدين مح متعلق صخلف اقرال من لعص سف انبين موسن اورنائي استكرن سے بيے رسائل سكھے میں اور تعبض تشراح حدیث نے محدثاندا ورم تفکلاند مباحث كي بن مكر احتباط أورسلامت روى كاطرافية ميى ب كه اسمناريس زبان بند رکھی جائے اور الیے 'ہازک مثلہ م غور کمرنے سے اختینا ب کیا جائے 'کیونکم حقيقت حال ترخلاتهالي ع حانيا ب حادر دمي تمام مائل كالحفيك في في فبصكة كرنے والا سے حب بھی كوئى حضور على الصلوة واللام سے والدي سے بارسے میں کوئی سوال کر سے توخاموش رہنا بہتر سے کیونکہ اک كوئى بات قطعى طورية ابن نبيس ہے . طبقات ابن معديں سے كه محضور نمے والد نے جربس ال کی عمر وفاسند یا کی اور آب کی والدہ نے بھی کوئی زادہ عمر نہیں ائی میہ فترست کا زمانہ تھا، کدزا اُن کے متعلق کوئی تی مرائے قائم نہیں کی جاسکتی بہرحال علمائے دار بند کامسکے میں نے عرصٰ کر دیا میکداس ملکرکا دکرکرایس سخاوزمیں داخل ہے۔

الله المنافر المنظالي المنظال

ہرچیزکوجاننے والا ہے۔ یہ تو الٹر تعالی کی خاص در اِنی اوراس کا اصال ہے کہ وہ کفر، شرک ، برعت اور معاصی وغیرہ سب کر بیان کر دیتا ہے اگر ہوگ اِن بینے چیزوں سے رکھ جا لیں۔ بچرجب وہ جانت کے باوجود این سے بازنیب اور النٹر بھی ان کی گھراہی میں جا بڑے جی اور النٹر بھی ان کی گھراہی کی تصدیق کہ دیتا ہے ۔ غرضی کا اتمام جبت کے بغیر النٹر تعالی کسی قوم برگرائی کی تصدیق کہ دیتا ہے ۔ غرضی کا اتمام جبت کے بغیر النٹر تعالی کسی قوم برگرائی کی تھے ایس میں ماکھا ہے۔ کے تعدید النٹر تعالی کسی قوم برگرائی کی تھے ایس میں ماکھا ہے۔

وَالْمَايِرِ مِي مِن لُوا إِنَّ اللَّهَ لَا مُكُلُّ السَّالَ فَا اللَّهَ عَلَيْ السَّالَ فَاتِ وَالْأَرْضِ بينك أسانوں اورزمين كى إدشابى التربى كى ہے يُجْي وَيُصِدُ ہے موت وحیات کا مالک عبی وہی ہے۔ اہل ایمان کا خدا کے منکرین سے جهاد کسی ذاتی غرص کے لیے نہیں ہوتا اند وہ اپنی ملوکیت قالم کرنا جاستے میں مکبرسلمان توالٹرکے دین کی سرمندی اس کے کلرکی سرلمبندی اور د نیامیں اس کے خشاد *کہ جاری کہ نے کے لیے جان ومال کی قرابی بیش کر* دیتا ہے۔ جب لوگ خالص الٹ*ٹر کی رضاسے درست کش ہوجا ہُیںگے* نو بهردنیا می ملوکست اورام سریدندم کا دور دوره بوگا، شهنشا بهست قالمهوگی الم الم المراب الملكي، ونيا عدل وانصاف مص محوم بوطاني اور بالأخراس كانبتجه تبابى وبربادي كيسوا كجيهنيس وكالمسلمان لمميشه التركي دين اور بنی نوع ان ان کی عبلانی کے لئے کک و دوکر تاہے۔ یادر کھو اِ آسان وزمین کی بادشاہی صرصت النترکی سہے ۔ وہی ہرجیز کا تقیقی الک سہے حتی کرموت وحات بھی اُسی کے قبضہ فدرت میں ہے لہذا ہمیشہ اسی کی باست کو ملندکر نے کی کوششش کرنی جا ہیئے ۔ فرایا ، بادر محصو! اگرخدانعالی کی نافرانی کرو کے ، اکس دکھا وسکے ، کفراورشرک کاراستہ بچڑو گئے ، معات اور معاصی کوایا فیگے ، خلا تعالیے ك احكام كى خلاف ورزى كرا كے وَهَالَكُوْ مِنْ وَرُون اللّهِ

حایت نضرست خاوندی

برمک

مِنْ قَالِيّ وَلَا نَصِيبُ تَوالسُّر كَ سواتها را نكو في حائق ب اور يه مرد گار ۔ جب اس حامی و ناصر ضا تعالیٰ ہی کی نافرہ نی کرنے تو گئے تو پھر تہیں اس کے خصنب سے کون بجا سے گا. ہر شکاف قت میں اللہ تعالے کی برانى اشفقت اورعوفيت بى تهارى كام أسكى بداور وجي كال بوكى حب تم صبح راست برگامزن بوجا و كے . اگرادهراُده غلط راستے اختیا كرو كے، قرآن يك كے يروكرام كى سجائے باطل نظام كو اختيار كرو كے، كفر، مشرک ، برعات اورمعاعی کااز کاب کرو گے . قرآنی تلیم تے خلان عمل كرا كے، ونیا مرا بر الله الى نظام دالج كرنے كى كوشس كروسكے توہمي الله تعالیٰ کی حامیت اورنصرت عال نهیں ہوگئی۔ خلا کی حامیت نو اس وقت عصل ہوگی جب قرآن کے نظام کو رابخ کرنے کی کمشسٹ کرو گئے. یا درکھوہ الترك دين كى مخالفت كروك أرفدا كى السيمين بجان والا كوفي مز جوگار تهالدكوني ولي مريست، حائتي يا دوست تبيس بوگا-

الــــتوبة ٩ آيت ١١٠ آ ١٩١ یعتذرون ۱۱۰ پرسسهیل به

لَقَدُ تَاكِبُ اللَّهُ عَلَى النَّابِيِّ وَالْمُهْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنَ لَعُدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُـلُوبُ فَرِيْقِ مِّنْهُمُ ثُلُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ النَّهُ بِهِمْ رَءُوُفُ تَحِيمُ النَّهُ بِهِمْ وَعُوفَ تَحِيمُ اللَّهُ وَعَلَى الثَّلْكَةِ الَّذِيْنَ نُحِلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُ مَ وَظَنُّوْا اَنُ لَا مَلَجًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا عَيْ عَلَيْهِ مُ لِيَ مُوْبُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه لَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَكَ الصّدِقِينَ ١١

ترحب ملی :- البت سخیق مرانی سے رجوع فرایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے نبی پر اور دہ جربین اور انصار پر جربوں نے نبی کا اتباع کی تنگی کی گھڑی میں بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کی ایک گھڑی میں بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کیک گھڑی ہوائی فرائی فرائی فرائی فرائی مربانی فرائی میں ہوبان ہے ساتھ شفقت کرنے والا اور میربان جربانی فرائی اُن تین اَدمیوں میربان ہے کی اور اللہ نے میربانی فرائی اُن تین اَدمیوں پر جو بیجھے کے تھے بیال کے کہ جب بنگ ہوگئی

اُن پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے اور سنگ ہو گیس اُن یر اُن کی مابنی بھی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی عائے بناہ نیں ہے سگر اللہ کی طوت - پھر اللہ نے مرانی سے رج ع فرایا ان پر تاکه وه رجع کریں . بیک الترتعالی ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مهربان (All) کے ایمان والو! الرو الترتعالی سے ادر ہو جاؤ ہوں کے ساتھ 📵 گذشته دروس میں الترتعالی سنے اہل ایان کے دوگروہوں کا ذکروسنرالی راج آیات تھا۔ بیلا گروہ مهاجرین اور انصار کی مرکزی جاعت ہے جوسے پہلے ایان کے اور دوسرا گروہ اُن لوگوں کاسپے جنوں نے پہلے گروہ کی اتباع کی ،اللّہ تعالیے نے اُن کے مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید سلے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں ج الله کے راستے میں جاد کرتے ہیں کمبی دشمن کوقتل کرتے ہیں اور کبھی خورجام شات زش كرتے ہيں۔ پھرالتد نے أن كى صفات بھى بيان فرائيں - ان ميں سے ايك صفت برجى ہے كروہ الله كى مدود كى خاطت كرنے ہيں ، بھرالله تعالى سنے قیام صدود ہی کے سللے میں مشرکین کے لیے دعا نے معفرت کرنے سے منع فرا دیا جاہے وہ کسی کے قرابت دارہی کیوں نر ہول ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیراللام کی لیف مشرک باب سے یا دعا فی معفرت کی یہ وج بیان کی کم دہ ایک وعدے کی بنا پر تفی حواراہیم علیاللام نے کیا تھا اسگرجب انہیں معلوم ہوگیا كران كا إب التركا صريح وهمن ب توانهول في بيزارى كا اعلان كرديا أور بھرکبھی باب کے لیے دُعانہیں کی کیونکہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہی واقع ہوئی ۔ اس مقام برالترتعالی نے بہ قانون بھی بتلادیا کہ خلاتعالی کسی قوم کو گمراہ نہیں تھرا آ جب کک وہ تام باتیں ظاہر نہ کردے جن سے بیخا ضروری ہے۔ اُب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے پنیبراسلام اور آکے منبعی*ں جہاجرین وانصار کی خ*بیا

بیان فرانی میں اورسائے سائے ان سے سرز دہونے والی معمولی کر تاہیوں کی معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔

جنگ تبوک میں شامل مذہونے والے منافقین کا حال توبیان ہو حیکا ہے كراكن ميں سے بعض نے روانگی سے پہلے حصو کے چلے بہانے كر كے صنور علیہ السلام سے رخصست ہے ہی اور بعض نے واپس آنے کے بعد عذر بیش كريك معالقي على كرلى - إن كے علاوہ بعض مخلص ملان بھي نصح سوابني كويّا ہي کی وسسے بشرکیب حیا دیز ہوئے ، تاہم اندوں نے صافت صاف اپنی غلطى كا اعتراب كرايا -ان من سيرسات أيول كا ذكر گذشته آيات من موجيكا بعدين من الوليا بي عبالم المراعي شامل تفا الهول في إينات كومتحد نوى كے ستونوں كے ساتھ إندھ ليا تھا ، بھرالسُّر تعالى نے ان كى نزير بنول فرائى تران كوصنورعلياللام في اين دست مبارك سي ازاد كرديا بالسيرى مخلص لمانول مي سينين أدميول كا أيك دوسار كروه تفاجوعزوه تبوك مِي مُشْرِكِ بِهِ بِهِ أَلِي مُعِيمُ عَلَى مِعْمُ عَلَى مِنْ مِي مِنْسَرَى عَالَبِ النَّهِ عِلْمَ النول في عجم وطريط يبل ناف كى بجل أين غلطى كا داعن اعترات ك يحضورعليالسلام نے ان كا قضيه مُوخركر دياكه اس معامله مي البُّد تعالیٰ كا جوحكم بروكار اس كميمطابق عمل كياجائيكا - جنائي الن مين أدميول كوالترتع الخ نے بڑی کھی آزمائش میں فوالا اور بھیر بھیاس روز کے بعدائن کی تو بہ قبول فرانی - آج ی آیات میں انی لوگوں کا نکرہ کیاگیا ہے۔

 مخلفین برک موک

نبی کی زات النيس يخصست دى اس سيسليس الشرتنالي كالبيلا يحميم كزرد كاسب حري اب كوتبنيه فروا في كُنْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ كُفِّ وَأَلَامُ عَنْكَ لِمَ الْذِنْتَ كُفِّ وَأَلَامُ اللَّهُ کومعاف کرے آب نے کیول الن کو رخصنت دی ؟ آب ال کواجازت نر نیتے توان کا نفاق محل کرسلسے آجا آ کبونکہ بیجادیں شرکب ہونے والے برگزن نے، اب انبیں آب کی طرف سے اجازت کا بہانہ ماعق آگیا ہے اور یہ طسے جوازے طور رہینیس کر سہے ہیں۔ بہرجال الطرتعالی نے ارتنا وفرايا لَقَدُ تَنَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ السُّرِن مرا في كم ما تقد رجري فرايا لينفنى برو تكاب كالفظى عنى رجرع كدنا بوتاست اوراس لفظ كالطلاق الترتعالي كي ذات بريحي بوتاب اور مندول بريهي رجب يه المتركي طرف منوب بوتاب تواس كامعنى بوتاب كدالطرف برابى كے مات رجع فروايا الدرجب اس كالطلاق بندول بركما عائت نومطلب مؤاست كدندك نے اپنی غلطی کا اعتراف کرے کیے ترک محر دیا ہے اور اب الٹر کی طرف ر ورع كرايات مياني كذات تابت من ايان والول كى سب سع بلى صفت السَّايِبُولُ بان كُنى بان كُنى بي الله كُن التُرى طوف رجوع كرنوانے

ماعرين اورانسيه توفرایاالٹرتعالی نے ہربانی کے ساتھ رجوع فرایا لیے بنی پر کاکھ ہاج ہے کہ کا کھ ہاج ہے کہ کا کھ ہاج ہے کہ الکٹر نے ہربانی فرمائی۔ مہاج رہے کا کہ ہاج ہے مرادوہ اور ہاج رہنا ار انصار برجی الکٹر نے ہربانی فرمائی۔ مہاج رہے مرادوہ اور کہ ہی جنبوں نے مشرکین کی ایذا، رسانیوں سے ننگ آگر مکے مرکز ہوئے میں مریز منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان ہیں زیادہ تر قریش خاندان کے اور اربین دور کے مربینہ مغررہ ہیں آگئے۔ اور انصار مربی طیبہ کے مہمنے والے وہ اور کی تھے جہوں کی اور اسلام قبول کی اور میں آگئے۔ اور انصار مربی طیبہ کے مہمنے والے وہ اور ان ہے جہوں کی اور میام مربی کی اور میام مربی کی اور میام مربی کی اور میام کی ہرطرے دلی جو تری کی اور میام کی ہرطرے دلی جو تری کی اور میام کی ہرطرے دلی جو تری کی اور میام کی کہ مرمزی اور کردی۔

ابنی مهاجرین اور انصار کے تعلق اللہ نے فرایا ہے کدیہ وہ لوگ تھے اللّذِینَ الله عَوْهُ فِي سَاءَتِهِ الْعُسْرَةِ مِنُولَ فَيْ كُورُي مِنْ كُلُورِي مِنْ كُلُ اتباع کیا تنگی کی محظری سے غزدہ تبوک آلا ہے کیونکہ عزوہ تبوک کا ایسے نام ذات العسره بين تنگي كے زمانے كاجها ولي سے واس كرتنگى كازماند اس سيا كماكياہے كركري كازمانه تفا كجورو كافصل كيب وكالقا اكرجي قحط كے زمانے كى وجستے فضل کی حالت اجھی ناعقی مجامرین کے بلے خوراک اور دومراسال باسکل قلیل تھا سوارلیال کی حالمت بیھی کہ دس دس آدمیوں کے لیے ایک ایک براری میٹر ا أى عقى اراسته مرا كنظن اور دور دراز كاتفا- ايب مينه علف كے بيے اور ايب مبینہ آنے کے بلے در کارتھا ، بھراستے میں خوراک کا ذخیرہ ختم ہوگیا اور ايها وقت بهي آياجي دو دو آدميون كے حصے ايك ايك تھجر التي تقي. جب يه جي ختم بوكين تومجام ي صحور كي تحطيان جيس كمه الريقود است ياني ال جا ما تندی کر گذارا مرست بجرانی عبی با محل خمتم برگیا اور ایسا وقت عبی آیا کم اونٹ ذہمے کیا اور اس کی اوجھری کے الائش نندہ پانی سے اپنی زبان کو ترکیا۔ ان تمام مكاليصندك علاوه اكيب منظم طاقت كيسا عظم تقابد تقاحس كي بأناعده فرج دوبتن لا كحد عقى اور إو صميلان مجابدين كي تعداد فختف روايت کے مطابی نمیس ہزارہے لیکد متر ہزار کے درمیان تھی ۔ اسنی حالات کی باکیہ طنتے کی محطری کہا گیا۔۔۔۔ خرایا وه مهاجرین اور انصار حنیوں نے نکی کی گھری میں لینے بی کاسائقہ

فرمای وہ مہاجرین اور انصار مہنوں نے نگی کی گھڑی میں بنے بنی کا ساتھ ویا جن کجد کر گئے ہے۔ کہ کا جن کہ کھڑی کے کہ قریب کے کہ ان میں سے بعض اور میوں کے ول کی محمول ہے الن اس کے کہ قریب کے دلوں میں میر خیال میا کہ دیا تھا کہ بیاتر دلوا کو مسالہ دیا ۔ جنگ احد کے موقع مرجی ایس ہوا تھا جرب بن سلہ اور بن حارث کے لوگوں نے بزدلی کا موقع مرجی ایس ہوا تھا جوب بن سلہ اور بن حارث کے لوگوں نے بزدلی کا

تین مخلصین کمازائش کمازائش

عام ملانوں کی بات تو ہوگئ کرجن سے جیجونی موٹی لغزش ہوگئی تقی ، الترتناني لينصب كومعاف كرديا-اسسے يبلے أك سامت أدميوں كى معانى كا ذكر هى بوجكاب جومحض ستى كى وجريد غزوه توك مي تشركب بن ہوسکے ادرا منول نے جیلے پہلنے بنانے کی بجائے لیئے آپ کوسی نبوی كيستوزل كے سابھ باندھ دیا تھا اب ان تمین مخلص میں انوں کا ذکر ہو راسي جنس تي م و مان كى وسي بحنت ابلاء سے كزر، الإا ريمن أومى كعب بن مالك ، ماره بن ربع عا ادر الل بن امية الشي الين كالمي كي وحبرست شركيب حباد منهوئ يحيرجب صنورعلياللام والبن تشرلف لاك توان دوگوں نے اپنی غلطی کا صاحت صاحت اقرار کیا۔ ان میں سے سرارہ رہ اور الل المرى عابى بى حب كركعت محركه برك سوا برجاد مي مشرك بوت سبت ، بجرست سنے بیلے کرم اکر ابیان لائے اور صنور علیاللام کو رہیز کی طرف ا بجرت کی وعوت مجی دی جب یالوگ صنور کی ضمت میں ماصر ہوئے ، آلہ آب نے کعب بن مالک سے فرما ایک تمہاسے پاس توسواری بھی موجو دھتی ، مھے تم حہادمیں کیوں شرکی نہ ہوئے ؟ عرض کیا ،حصور ! میرے اِس ایک جھیوڑ دوسواریا ن تھیں محر محجے دیا سنی غالب آئی اور میری خلطی سے میراکوئی عذر نہیں ابتدا میں ترمیں نے خیال کیا کہ کوئی بات منیں فٹکر رواز ہوگیا تو تیزر فارسواری ہے جل كراك سے جاموں كا-اس طرح الجكر آراط سى كراك سے واليسى كى فري م نے مگیں بہت متفکر بُوامگرول میں بخت ادادہ کردیا کرماری باست سے سیج کے دول گا کوئی حلیرباز نہیں کرول گا بیرسارا واقعہ کعب بن مالکٹنے نے وراہی زبان میں بیان کیا ہے جوصحاح سنہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ہرحال اُ ہینے کعسٹ کی بات مشن کرانہیں فارغ کر دیا اور فرایا کہ تمہاسے بار سے ہی الٹرتعافے کہ جوفیصلہ ہوگا ، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

اس کے بعد صنور علیالصلاۃ والسلام نے ان تین آ دمیوں کے بائیکاٹ کم اعلان دیا اور حکم نے دیا کہ کوئی شخص ال سے سلام کلام یالین دین نہ کھیے ان میں سے دوادمی توضعیت تھے وہ گھروں میں مبھے گئے ، البتہ کو بیٹ مسجدمی نماز کے بلے آتے سے کسی سے ملام کرتے توکوئی جا سب نذوتيار لاستبيطنة كوئى كلام كرنے كوتبار مذتھا جب اس مقاطعه كوجاليس فين مرركے توصور نے حكم دیاكم ان تینوں كى بيوبيل سے بھى كە دوكد إن سے الك بومائي - اكن كى اس حالست كا اشاره قرآن باك بس موج دسب ، ال كواك قدرينيانى لائ موئى كه صنرت الجريجه صديق فالوريعض ديگر اكار صحابهي بريشان موسكئے بحضرت كعب فود فراتے میں كرا گراسي مفاطعہ کے دوران ميري تو واقع برجاني توكوني مسلمان مياجنازه كك مزيرها مكب كافربي سجهة -مفسري اورمحدثن كمام بال كرتي بي كراس واقعه سے برية جيتا ہے مركمي كامقاطع كرناما أنزب البنزايب حديث بس آب كركسي آدي سے تین دِن سے زیادہ رخش رکھناجا نُزنہیں مکبرحام ہے اگرایا کر بھاتو ا ومي كنايه كاربوكا . البنة اس مله مي مقاطعة بياس دن كك عارى روايمفرن كلا اس کی توجهیدر پر کرنے ہیں ، کرکسی دنیا وی معالمہ میں تومقاطعہ یا با میکا طاقین ان سے زیادہ روانیس، سکین دسی معاملہ میں شاطعہ کی کوئی صرفهیں ، بیاں توبیر باليكاط صرف يجاس دن كك جارى را مكرضرورت مع مطابق برسال دو سال مبكرسارى عمرت يليديهي برصاباها سكنام لهذا ديني معامله مي تين داوالي *حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا* ۔

مقاطعه کا شرعی حکم ببرعال حبب اسى عالت بيسيياس دِن گذر كيُّ اور اين لوكول كي حا ببت غراب بوكني ترالا تعالى في آيت نازل فرائي وَعَلَى الثَّلْتُ فَي الَّذِينَ

جَوِلِنَا فَعِيلَ بَيْ مِلْ مِنْ خَصُول رِيْمِي السُّرِتِعِ النُّرِيعِ النُّرِيعِ النُّرِيعِ النُّرِيعِ النُّرِيعِ النُّرِيعِ النُّرِيعِ النُّرِيعِ النَّرِيعِ النَّامِ النَّرِيعِ النَّرِيعِ النَّرِيعِ النَّهِ النَّرِيعِ النَّرِيعِ النَّرِيعِ النَّرِيعِ النَّهِ النَّرِيعِ النَّهِ النَّرِيعِ النَّهِ النَّرِيعِ النَّهِ الْمُنْ بو تيجه ره گئے تھے اور جن کاعذر سنبول منبی کیا گیاتھا بھتی آ ذاصافت عَكَيْهِ عُو الْأَرْضُ بِهَا رَحُبِدَتْ بِيانَ كُمُ كَارِكُ كِي كَ إوجودجب أن ير زمین نگ بروگئی کعب فرانے بی کرمیری عالت واقعی اس آبیت محصال عفی میرے دل میں خاند گھٹن علی ، مجھے زمین نگ نظر آرہی بھی اور سخت يرا في كے عالم من مقا و عَنافَتُ عَلَيْهِ وَ اَنْفُسُهُ وَ اور فودان كى فاي بھی اُن سے نگ ہوگیئں ۔ انہیں خود اپنی ذات بربھی تنگی محسوس ہونے ملی۔ وَظُنُوا انْ لَا مُلْجَامِنَ اللّهِ إِلاَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ كرخداتفالى كے سواال كے بلے كہيں كوئى جائے بناه نييں - تشكر تاب عَكَيْهِ وَلِيكَنُولِهُ الجراللين في أن يرصر الى كيسا تقريع فرايا تاكريم توك على ابنى غلطيول ا دركوتا بهيول يه الرب موجائين ، اور آمنده البيخطي

مُرس -إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوْلَعِ الْرَحِيمَ عُر بشيك النَّر تعالى وي ب

مرابی کے ساتھ رہوع کرنے والا اور نہایت بہرابان اس نے ان لغزش کمنے والول ميهي ايني صرباني فرائي اورانيين معاف كرداً.

اب الكلي آبيت بي تمام توكول كداش اصول كي طروت وتورت دي حا

رمی ہے ہے بیر نا ٹیر و کر میر تین آوئی کامیاب ہوئے۔ بیسجائی کا اصول ہے ان نوگوں نے کوئی حلہ بہانہ یہ نایا اور ہذکر کی عذر پیشس کی مکبرسجائی کواختیا ہم كرية بوسن إلى منطى كا اعتراف كالواسي اصول معتعلق أرشاد بوتا

ب يَا يَنُهُ الدِّينَ أَمَنُ النَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ورتے رمور خدا تعالی کی گرفت اوراس کی سزائری سخت ہے اہنے بولو وَكُولُونُ امْعَ الصَّدِقِينَ اوربِ لوكول كم ما تقديمولِ عَيْمُ

سجائی کی

ان بن آدمیوں نے سیجائی کا دسته اختیار کیا تر بالاخر کامیاب ہوسئے، اللہ تھا۔
سنے ال کی غلطی معاون و فرادی ۔ اسی طرح اگرتم بھی سیجائی پر قائم رہو گئے ،
سیجے کوگول کا سا تھ دو گئے تو تہیں ہی فلاح نصب ہوگی ۔ لہذا ہیشہ جا بی الفول والفعل بنے کی کوشسین کرو۔
القول والفعل بنے کی کوشسین کرو۔

حفرت کوب بن ماکٹ کتے ہیں کہ میں نے دِل میں ارادہ کیا کہ میں ہمیشہ سے ارادہ کیا کہ میں ہمیشہ سے انہ کی کہ میں ہمیشہ سے انہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کیونکہ اس ابتلاء سے مجھے میری سے گوئی نے ہی کہا ہے۔ حیا نجے عام المل ایمان کوعبی الشرتعالی نے سے ان اختیار کرنے کا محکم دیا ہے۔ اکھے ڈی ہے جائے گا انکان کے ذریعے الک ہے ان کے ذریعے الک ہمونا ہے جھوٹ ان ان کی خاص حال کرتا ہے اور محجوث ارائی کر وقتی طور بر تومنا فقین بجے گئے ممرکہ افر کارتباہ و مرباد ہوئے، اور بسے کوگوں سے آگر جے وقتی طور میر تعظیمیت اٹھائی مرکہ بالاخر وی کامیا ہمئے۔ سے کوگوں سے آگر جے وقتی طور میر تعظیمیت اٹھائی مرکہ بالاخر وی کامیا ہمئے۔

الستوبة ۹ أيت ۱۲ تا ۱۲۱ یعشذدون ۱۱ دیسهل دیس

مَاكَانَ لِاَهُ لِهُ الْمَدِيْنَةِ وَمَنُ حَوْلَهُ مُ مِّنَ الْاَعْرَابِ اللهِ وَلاَ يَرْغَبُوا اللهِ اللهُ الله

میں جب ملے بر نہیں لائق تھا ہرینہ والوں کے لیے اور نہ ان وگوں کے لیے جو ان کے رادگرہ سہتے ہیں دہیاتیوں میں سے کہ وہ بیچھے ہے جا اللہ کے رسول سے ۔ ادر نہ بر بات ان کے لیا کہ وہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو اکی جان ہے ۔ یہ اس سے کہ بیٹک ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جان ہے ۔ یہ اس سے کہ بیٹک ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی بیاس اور نہ تھکا وٹ اور نہ مجوک اللہ کے داستے میں اور بنا وہ دندیں گے دوندا ریانیس روندیں گے روندے کی جگرکی بیاس کے دوندین کے دوندا ریانیس روندیں کے روندے کی جگرکی

جو کافروں کو خصہ دلائے ، اور نہیں پائیں گے وہ ویٹن سے کچھ پانا مگر یہ کہ ان سب کے بدلے یں کھا جائے گا اُن کے لیے نیک علی ، بیٹک الشرقعالی نہیں جائے گریا نیکی کھنے والوں کے بدلے کو اُل اور نہیں یہ خرج کویں گے کوئی خرج حجیدا اور نہ بل یہ سے کریں گے کوئی میگر لکھا جائے گا ان کے لیے تاکہ الشر تعالیٰ بلہ فیے بان کو بہتر اُس کام کا جو وہ کرتے تھے (ال)

ربطأيات

سابقر سورة الفال اوريسورة توب دونوں جادكے احكام رستك بريك يمي جوعزوه تبوك بيش آياتها ، اُس كى بمى كافى تفصيلات بيان بويكى بي ما سضمن مِن اللَّهر کے بنی اور ایا ندارول کی محنت ، لگن اور جانفشانی کا ذِکر ہواہے اور دوسری طرف منافقین کی بردلی، چال بازی اورساز شوں کی نشانہ ی بھی ہوچی ہے۔اس کے علاوہ تیسری اہم چیزاُن مخلص مسلمانوں کو تبنیہ ہے۔ جوغزوہ تبوک میں ثبال نہیں ہوئے تے۔الٹرنے اِن کے دوگروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بیلاگرہ ماست آدموں کا تها، جنول نے اپی غلطی کا اعترات کرکے منراکے طور میر پنے آپ کومسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بائدمد لیا۔ اللہ نے اُن کی توبہ قبول فروائی اور انہبی محامث کر دیا۔ دوسے رکروہ میں تین عظیم المرتبت آدمی تھے۔ یہ بھی نہایت مخلص مگان تھے۔ مگر ابنى مستى كى وحست جهاد سے يتھے رہ كئے ۔ ان كامعالمه الله في مؤخر كردويا الله تعا نے انکوسخت ابتلایں ڈالا، سا سے مسلمانوں نے ان کامکل بائیکا اے کردیا جو کمتواز بچاس روز یک جاری راجعتیٰ کر وہ خود لینے آہے بنگ آگئے ، مھرالتارنے آیتیں نازل فرماکران کی توب کی قیولیت کا علان تھی خرایا ۔ بھیرا ننوں نے وہ مال بھی اللّٰہ کی راہ میں صدقر کردیا جوان کے لیے جادمیں عدم شرکت کا باعث بناتھا.

رسول التوصلي عليم رسول التوصلي عليم معدم رفاقت

آب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جادیت بیجھے رہ مبانے والول کو

تبنی فرائی ہے اور اس میں شرکت والوں کے لیے اجر فراب کا تذکرہ
کیا ہے۔ ارشاد ہونا ہے ماکان لا ہیل المه کریٹ فرک سے
کو کھے ہے من الا عمر الم علی الله کر الله کر اور اطالات کے سب
فالے دیما تیوں کے لیے ان کی گئے کا فوق اعلی میں اور اطالات کے سب
والے دیما تیوں کے لیے ان کی گئے کا فوق اعلی میں اللہ کہ وہ ہی جے
اللہ کے رسول سے ۔ یع خودہ ہوکہ ہی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کہ وہ ہی جے
بی اللہ کے روائی سے دوئین ماہ پہلے عام اعلان فرما دیا تھا اور تیاری کا حکم دیا
ہوائٹ کر رہے تھے تو مربین اور اطالات کے روگوں کے لیے ہرگزی سی
ہوائٹ تعالی نے جہا دسے گرز کر شے پر تبنیہ فرمائی ہے کہ اسنوں نے ہی جے
دہ کرکوئی اچھاکام نہیں کیا مکم خاص ملائوں کے شایان شان ہی نہیں تھا کہ
دہ جہا دیں شرکی میں نے مکم خاص ملائوں کے شایان شان ہی نہیں تھا کہ
دہ جہا دیں شرکی میں نے مکم خاص ملائوں کے شایان شان ہی نہیں تھا کہ
دہ جہا دیں شرکی میں نے بوٹے۔

لائری ترجیح ذات فرایان تو بیچے دہا اگ کے مناسب حال نفا دَلاَ یَرِنَّے بُولُی کُولُی کُلِی کُولُی کُلِی کُولُی کُولُی کُولُی کُولُی کُلِی کُولُی کُلِی کُولُی کُولُی کُولُی کُولُی کُولُی کُولُی کُلِی ک

کویں بحب وہ باغ میں پنچے تو ارام وسکون کی عجد کو دیجھ کر انہیں کی مخال کو ایک کا حید کو انہیں کی مخال کریں بحب وہ باغ میں پنچے تو ارام وسکون کی عجد کو دیجھ کر انہیں کی مخال اس کی میں اپنی ہیوی کے ہمراہ مبطا ہوں مگر العثر کا رسول بھو ہو اور گرمی کی تکالیف برواخت کر راج ہے۔ کتے ہیں کہ بیسون کی مجھ برجی کی اور تنہا ہی حضور علیا اللہ کی اور تنہا ہی حضور علیا اللہ کی اور تنہا ہی حضور علیا اللہ کے بیچھے جل بڑا ۔ قافلہ بہت وقور جا چکا تھا ۔ واست میں ایک حکم بر بڑا وُتھا تو تو میں جی قربی ہے جو رہے جھور علیا السلام نے دور سے کی دو مخار اراز آ
تو میں جی قربی ہیں جی اور جو جو میں کہا کہ آنے والا البر فعنی میر ہونا جا ہے اور تھے بھت ورائے ہوئے اور تھے بھت کر اور تا کہا کہ آنے والا البر فعنی میر ہونا جا ہے اور تھے بھت کے دور تھے بھتے کہ دور تھے بھت کے دور تھے بھتے کہ دور تھے بھت کے دور تھے بھتے کہ دور تھے ہوں گھا ہے دور تھے بھتے کے دور تھے ہونے کی دور تھے ہونے کی دور تھے ہونے کی دور تھے ہونے کہ دور تھے دور تھے ہونے کے دور تھے کے دور تھے ہونے کی دور تھے دور تھے دور تھے دور تھے ہونے کی دور تھے دور تھے دور تھے ہونے کہ دور تھے کہ دور تھے دور تھے ہونے کے دور تھے دور تھے دور تھے کہ دور تھے دور تھے کے دور تھے کہ دور تھے ک

کعب بن مالکٹ کا پہلے ذکر مہودیجائے ، وہ تھی پیچھے رہ جانے والول میں سے تھے۔ جب قافلہ روانن ہوگیا تروہ خیال کرتے کہ آج جلاحاؤں گا، كل دواز بوجاؤں كا، اسى طرح يندره بيس دن گذر كي اور وه روان دنبوئے عیرانیس ندامست ہوئی اور اسول نے والیبی برحضور کے سامنے ساری ہے سے بیج کہ دی حس بیرالٹ نے انہیں سخت ابتلاء میں ڈالا اور سجاس دن کے بعدائ كى توبة قبول بوئى مطلب بيكه إن كے ليے بد باسكل مناسب نير تفاكر حنور توسفرې روازېول اورير گھرس آرام سے ميسے دبي -مصرت نبيين كاوا فعطبقات ابن سعد بس تفصيل محساته نرکورہے۔ جب مشرکین آب کوسولی پیٹسکا کہتے تھے تدامنوں نے کہا، اے خبیب ! اس وقت ترقم صرور دل میں خیال کرتے ہوگے ، کاش کر اس وقت تنهاری حکم محرصلی الشرعلیه وسلم بوستے اور تمهاری جان بیج حاتی حضرت خبیب فتے ہے جواب دیا ، ظالمو انواب میں اور ا اگرمیری شاوجان بھی ہوں اور وہ اکیک ایک کرے التاری راہ میں قربان ہوجائی تو تجھے کہجی یہ مبی گوارا منیں ہو گا کہ میرے اقامے یا ڈل میں کانظ بھی تیجے جائے ، تم کس خیال

یں ہو؟ وحبرظام ہے کہ وہ لوگ بنی کی جان کو اپنی جان ہے تھے۔
اسی طرح حصرت الور عبارہ کا احد والا واقع بھی طبری میں موجود ہے ہجب شن کی طرف سے تیروں کی بارش ہورہی تھی تو امہوں نے العظر کے بنی کے سلے میا ہونی پیشت ہوچی راسی تیر لیگے اتن سلے اپنی پیشت ہوچی راسی تیر لیگے اتن میں ملیون الحصائی میکی ہونہ کی کو اسٹر کے بنی کو کوئی مکیسے تومون کی مکیسے نامی وہ نبی کی وات کو اپنی وات ہو ہی کی وات کو اپنی وات ہو ہی کی وات کو اپنی وات ہو ہی کی وات کو اپنی وات ہوتے ہے نے دکر اپنی جان کوئی کی جان مرترج ہے دے۔

جاد کا اجروژوہب

فراي خلاك جماديس شركت كابهت الطافائده يرسد بأخف لا جُعِينُهُ مُ ظَمَّا قَلَا نَصَبُ وَلا عَنْصَاتُ فِي سَدِيلِ اللهِ كرمجابدين كوالله كراست من جوهي بياس، تفكا وط اورعفوك بيني وَلاَ كَيْطُونَ مَوْطِئاً اورس روندن كى عَبْركى وه روندس كِفنظ الْدكفاك ص سے كافر عنصه من آئيں - وَلَا بِينَالُونَ مِنْ عَدْرِقَ نَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كيوري وه ويمن سريائي إلاَّكِيْن كَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالَحَ تران سب جنروں کے برہے میں ال کے لیے نیک عمل مکھا جائے گا بہاں برالط تعالى نے معقن البی جبزول کا ذکر کیا ہے جواکیب محام کو عام طور بر پیش آتی ہیں مثلاً سے پہلے عبول ساس اور تفکا وسط کا ذکر ہے بهلے بیان ہوجیکا ہے کہ عزوہ تبوک کے شمن میں اسلامی تشکیرکوکس قدر محبوک اوربياس بردانشت كرنا بري اخراك كالخضيم موكا اوربير دو دومجابرين كوابب ايب كھے رير گذار كستا طيا رجب ياني باسكل ضمة ہوگيا تواونٹ كي اجھري کے الائش شدہ یانی سے صلی کو ترکہ تے اسے اس سفرم سوارلوں کی کمی کی وجهست اكترصفانه كويرمضر بدل طي كزا بطاحس كى وجست تحفيا وط كامو حاباتهي فطري تھا۔

مبی مراب اور در از کاسفر می میکرداد از کاسفر می میکرداد کاسفر

كرك زمن كے علاقہ میں عاما ہوتا ہے۔ مكف طاعاً الرظرون كے طور بيد استعال ہوتوسعنی ہوگا روندنے کی عبگہ اور آگر میم صدر سمجھا حائے نومطلب روندنا ہو گا مطلب بیر ہے کہ محاذ جنگ پر سنجنے کے لیے راستے کی جتی بھی تکالیف برداست کریں گے جوکفار کوعضہ دلائیں، ظاہرے جب کس دوسے رمک بی زمین کو یا وال سے رو ندا جائے گا نو وہ صرور خضبیاک ہوگا اور كسيعضد آئے گا، لهذا وشمن كى طرف سيعضي كا اظهارا ورائس سع عالى مونے والى برجيز خواه وه مآل كي صورت بن بريا اسلحه كي صورت بين بخوراك كا ذخيره برو یا مولتی ہول ۔ جزیر ہو یا محصر وشمن کے لوگ قیدی نیا لیے حایش ہو کچھے محصی حال ہو، فرمایاان تمام چیزول کے بر لے بین محامرین اسلام کے ہر ہول کے ملے التارتعالی ان کے نامر اعمال میں نیک علی محدیث ہے۔ ایک علیب میں ریمی الماسے کہ اللہ کے راستے کے محصور سے کی لید، بیٹا ب اوراس كانتحيانا كودنا بحى نيكيول ميں درج ہوجاتا ہے اور قيامت كے دِل ال تم جنرول كا اجر عظيم عالى وكاكبونكم إنَّ اللَّهُ لَا يُضِيتُ أَجْرُ الْمُصْبِنَانَ الطوتعالى نيى كركن والول كالجركبجي عنائع نبيس كرتا مكبرانبين مزمك عل كالورالورا بدله وياجا تاسية.

مالاغرچ گزیجااجر

اس کے رسُول کا نام جھیوٹرا آیا ہوں بھنرست عمرُ نے نصفت مال لاکمہ پینیس کمہ دیا بصنرت عنمان کے اس قدر خرج کیا کہ صنور علیاً الام نے فرایا، اگر آج کے درا بھا اگر آج کے درا اور اس میں اور د بعرعمان كوئى يى مركدے توكاميا يى كے يا اس كائي على كافى ب -الملوكي داست يس خرج كرين كاعام قانون بيب كداكب روسب خرج كرسف يرب يس الترتعالى دس كنافواب عطاكرة ب مكرحباد ك سيلين انفاق في سيل الله كالحم ازكم اجرسات سوكن موتاب واس بس زا دہ جنناعطا کرنے اس کی کوئی صربیب صیحے صدیث میں آتاہے کہ ایک شخص نے ایک اونٹنی مع کجاوہ اور بالان جہاد کے یاسے صنورعلیدالسلام کی خدست میں بیش کی آ بے فرایا، ببت احیا، الله تمیں اس کے برے بی قیمت کے دن اسی طرح کی کئی کی انی ساسٹ سواونٹیاں دسے گا۔ فرايوه جوبجى كم إناده الزياده المرجى كديس وكلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا اور جادك یے کوئی بھی وادی یامیدان طے کریں اللہ کیٹنب کھی۔ تو ان کے بلے لکھ راطاك المنزكة الله المنسن مَاكَانُوا لَعُ مَلُونَ تاكم العلوان كوبهتر بركه في الن كامول كاجروه انجام فين ك - ظاهر سع كهركام سيمراد نيكي كے كام بن كيونكر مرائي كے كام مي تو احجها بالمر نہيں من مدير باست قابل ذكرسي كر تعبض كام حن موست بي اور تعبض احن، مركم حزائے عمل بهیشه احسن ہوتی ہے خواہ نیجی کاعمل معمولی نوعیت کما ہویا اعلى درسي كا -اللوتعالى الجص كاس ك يا بسترسي بتراجر عطا فرانك بهرطال ان آیات میں جها دکی فضیلت اور اس سے ہونے والے الفع كاذكر فرما ياكياب والطرك راست مي الطف طله محامرين كامرمر فعل ادر اگن کے راستے ہیں آنے والی ہر پرشکل کے برسے میں السّر نعالیٰ ب ترین اجرع الکریکا - اسی طرح حباد کے بیے خری کرے نہ کا اجر و خواہ تھوڑا خى كالكيابو يازياده، بهيشه ببترين بي بولا -

الــــتوبة ٩ أيت ١٢٢ یعتذرون ۱۱ درس جیل و رو ۲۲

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً فَكُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَآيِفَةٌ لِيَّنَفَقُوا فِي مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَآيِفَةٌ لِيَّنَفَقُوا فِي الدِّينِ وَلِيُسُنُذِرُوا قَوْمَهُمْ لِإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لِعَلَّهُمُ عَلَيْ يَعُذُرُونَ شَ

توجیحہ :- اور یہ مناسب نہیں کہ سامے کے سارے ہی موس کوئی کر جائیں رجاو کے لیے )پس کیوں نہ نکلے ہر گروہ یں سے ایک حصہ تاکہ وہ مجھ عامل کریں دین میں ، اور تاکہ وہ مجھ عامل کریں دین میں ، اور تاکہ وہ طرف کو بی وقت کہ اُن کی طرف واپس لوٹ کر آئیں گاکہ وہ لوگ بیج جائیں (۱۲)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے جاد سے بیتی رہ جانے والوں کی فرمت بیان فرائی تھی کر مرینہ اور اطراف میں سہنے والوں کے بیان فرائی تھی کر مرینہ اور اطراف میں سہنے والوں کے بیائے یہ کی طرح مناسب نہیں تھا کہ وہ جہاد ہے گریز کر تے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ جہاد کے سفر میں وافع کے ساتھ رفاقت افتیار کر تے۔ اللہ نے یہ بھی فرایا کہ اہل ایمان کو چاہیے تھا کہ وہ بنی کی جائے، کو اپنی جانی ال پر ترجیح ہے تے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں جھی تک کے بات کے داستے میں جھی میں کہا ہے۔ اس کا بات کے دیا ہے میں کہا کہ اللہ حالی ہراہی بات کے دیا ہے۔ اس کی جائے گا۔ اور اس کا بہتر سے بہتر اجرعطا فرائے گا۔

جب الشرتعالی نے جاد سے بیچھے سہنے والوں کی باربار ندمت بیان فرائی تربعض ملانوں کو خیال پیا ہموا کہ ہم ملان کی ہرجہا دیں شرکت لازمی ہوگئی ہے اور رلط ِ آيات

تقيم

اس سے کی صورت میں بھی گریز نہیں کی جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اعلان جہائے
کے ساتھ ہی سب کے سب لوگ اس کے بینے کل کھٹر سے ہوں خواہ اتی امور
ونیا کو نظرانداز ہی کہ نا پڑنے یہ جو نکر یہ بات منتا نے خداوندی کے مطابق نہیں ۔
ونیا کو نظرانداز ہی کہ نا پڑنے یہ جو نکر یہ بات منتا کے خداوندی کے مطابق نہیں ۔
مقی لہذا آج کی آیت کر بم بیں اللہ تعالی نے تقییم کار کی تعلیم دی ہے کہ تمام
لوگ صرف ایک ہی کام کی طوف متوجہ نہ ہوجا ہیں جاکہ جو لوگ جو ادیں جائی لوگ صرف ایک ہی کام کی طوف متوجہ نہ ہوجا ہیں جائی خدادی میں تعطل تربیع الیہ اجتماعی زندگی میں توسیم کا تعطل تربیع الیہ ایک کام می خوالیں تاکہ اجتماعی زندگی میں توسیم کا تعطل نہیدا ہوجا ہے۔

میں تمیز بداکہ کے برائوں سے بچے تمیں۔ مفسرین کارہ فرماتے ہیں کہ عام حالات بیں جادفرض کفا یہ ہے جس فراجنہ کامطلب بیر ہے کہ ملمانوں میں سے ایک جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ جاد کے لیے ہروقت متعد سے اور باقی لوگ لینے لینے کاروباریں مصروف رہیں۔ اس طرح جہا دکا فراجنہ سب کی طرف سے اوا ہوجائے گا۔ مصروف رہیں۔ اس طرح جہا دکا فراجنہ سب کی طرف سے اوا ہوجائے گا۔ اور اگر پوری جاموت المسلمین میں سے کوئی شخص بھی جہا د کے لیے تیار مذہو تو بھیر پوری کی لیرری جامعت گہنگار موگی -

البنة خاص حالات مي جها وفرض علين بن جاناب وجب وتمن سلمانول مے علاتے میں حلہ اور ہومائے توفقائے کام فراتے میں کرانسی حالت میں برمان مرد عورت البيح اور لواسط برجها دفر عن بوتاب البي وي مِن كُوني بِي بِيجِيمِ نبين روسكما لمكر سراكي كواسي ابن جينيت كے مطابق جها دم حصد لینا لازمی بوعائے گا . نوجوان آکے محاذیر دیمن کامتھا بکریں کے سجب محتموط سے لوگ سامان مہاكدنے استرى نظام كو حلانے كے ذمر دار ہوں گئے، اگر زخمیوں کی عیادت وغیرہ کے لیے بانوراک ہم بہنچاہے کے سيے عور توں كى خدمات دركار بول كى تروه بھى كيائے عصے كافرليند انجام وس می بخرض بر صند رست سے وقت ہر فرد ہرجها و فرض ہوجائے گا . مبس طرح جها د کے دو <u>تصدی</u>ں ۔اسی طرح حصولُ علمہ وین بھی وو حصول من منفتر ہے۔علم دین کا بعض حصہ فرص کفا یہ اوربعض صدفرض ب ہے۔ فرضی میں کوہ صد ہے جو ہرمرد اورعورت کے بیے حاصل کرنا لازم ہے چھنور کا بینفی تشراعیت ہیں فرمان توجودسہ طککٹ العب لُدہ فُرلْضَاۃ عَلَىٰ حِيلٌ صَلِيلِهِ تعنى برمان مرد اعورت بيعلم كاحصول فرض سبت . مفسر من كام فزماتے ہيں . اس مي عقيدے كر درستلي ، توجيد كا حاننا ، نترك كالبچاننا، رسالت برايمان، قيامت پرايمان ويخيره شامل بس ريرايسي نبادي چیزی ہی جن پر دین کی عمارت قائم ہونی ہے۔ لہذا اس علم کا طال کرنا ہر عاقل بالغ کے بیلے صروری ہے۔ ریاس سے کوئی فردیمی تانی نہیں ہے فرصني عبادات كمتعلق علم صل كرنا بهي فرصن عين سند . نماز آورروزه كى مانى كا عاتنا ، جج اور زكوة كى ادائيكى، داجبات اور تنن كاعلم وغيب فرض مین میں داخل سے ۔اسی طرح علال وحرام کی تمیز اسور اور تجارکت میں

التياذكرنا احقوق العباد كاعلم بهونا وعنيرا سركيج ليصنروري ب ويشخص محسن لاعلى كى بنادىكىسى فرض كى ادائيكى لمي كوتابى كريكا ياكونى عنط كام كرست كاتروه مجرم بوگا علم دین کا دوسرا حصاسلام کی عزالات، DETAILS برشتل بے اور فرض كفايهمي أناب أس بي تشريعت كيفصيلي مسائل أت بي مناز روزه ، ج اور ذكواة وعنيره كينفصيلي سائل ، نكاح ، طلاق ، ورأثت ، صلح و جنگ دعنیرہ ایسے سائل ہی جن ربیعبور حال کرنا ہرشخص کے لیے صنروری یں مكر قوم ميس العض لوگ عبى اگر تفصيلى علم دين على كرلس كے اور افت صنرورت دوسے روگوں کی رامعانی کرتے رہی سکے توب فرحن اوا ہوجائے کا ۔ اور اگرکسی حلقے میں کوئی جی خص تفصیلی کم حاصل نکرے توسیجے سب گنه گارہوں گئے، وجہ بی<sub>ہ س</sub>ے کہ بوقت صنرور سنہ ابکب عام آ دمی *س*سے معدوريافت كريكا والشركاحكم تريب كثرفات مكلق أتقسل الذكر انْ كُنْ نُتُمْ لَا تَعَنْ كَمُونَ الرَّتِهِ مِن عِيزِ كَاعِلْمِ نِينَ عِلْمَ كَفَيْ والول سے او تھے اور اگر بوری مبتی میں کوئی شخص تھی الیا نہیں موگا جواؤلوں كى دائنانى كر سے، ان كوحق و باطل اور حرام و حلاك سے آگاہ كرسے، الى كے نكح طلاق اور وليتت سيمائل كرك ، ال كوزكواة اور ج كي تفعيلا بتاسيح توجيراس لاعلمى كاوبالسب يرطيب كاريدابيابي فرض كايب جديميت كي تجميز وتكفين اوراس كاجنازه وعنيره أكربيركام بعبض مسكان انخام مے بیں گئے توسب کی طرف سے فرص ادا ہموجائیگا اور اکر کوئی شخص بھی انجام نیں دے گا توسے کنے کا رہوں گے۔ یہاں مربی نے علمہ دین کی باست ہو رہی ہے تومطلب یہ ہے کہی ت<sup>ن</sup>

البتى كے سار نے كے سارے لوگ سى علم عالى كرنے كے ليے توننيں عا

سکتے. مکبرنظام زندگی کو جلانے کے لیے سی کومنردوری کرنا ہے کسی کر کھیتی باری كاكام انجام دينائب ،كوني آجرب، كوني صنعت كارب مب كواينا انیاکام انجام دنیاہے۔ مدیث شریف ہیں آ اسے کہ صفرت عمر اُ ایک وہ سے
اومی کے ساتھ رفتاری کا روبار کرتے تھے چانچ ہم ام شریف کی روایت ہیں آ آ ہے

ھے نگا مَنتنا وہ ہم دونوں نوبت بنوبت یعنی باری باری حضور کی ضورت میں
میں آتے تھے۔ فروا تے ہیں کہ ایک وِن میں حضور علیا اسلام کی خدرست میں
ماضر ہونا اور میار شرکی کا رنجریوں کو سنجال اوالی علیا اور تحصیتی باڑی پر
توجہ دیتا میں دون مجر حضور علیا اسلام کی عبس ہیں چو کچھ سندتا وہ لینے ساتھی کوجا کہ
تا دیتا ویورا کے دون میں کام کاج کی نگرانی کرتا اور میارساتھی دن مجر حضور کی
خدرست میں ماضر رہتا، جو آئیت نازل ہوتی بانبی علیا اسلام کی طرف سے
خدر جاری ہوتا تو وہ مجھے آگی تبادیا ۔ اس طرح ہم نے باری مقر رکمر رکھی تھی
کیونکہ اگر دونوں علم حال کہ نے کے لیے چلے جاتے تو کا روبار کرنا ممکن
کیونکہ اگر دونوں علم حال کہ نے کے لیے چلے جاتے تو کا روبار کرنا ممکن

المُ عُرِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَنُوْمَهُ مَ وَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ ثَمْ الكرجب وه ابني توم كي طرف وايس اولی توان کردرا می - این علم کی روشنی می امنین نیجی اور بری کی تمیز کرایش اور ہر بہے عمل کے ننائج سے آگاہ کریں جس سے وہ ڈرجا بیں اور مرانی کوچھوڑ كمنيكى كى طرف داعنب بهوجائيس - اس كانتجديه بهوكا - كعَسَلَهُ هُ يَحْذُرُونَ کہ وہ لوگ دنیا و آخرت کی ناکائی اور منزاسے بیج جابیس گے۔حبب دین کی نعیمعام ہوگی ، لوگول کواچھے کا م کی طرون ریخبت ہوگی اور برے کام سے نفرت بیا ہو عامی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ا،اضی سے بیج عامیں کے۔ علم كاحصول كوئى معمولى كام نهيس ب مكراس كے ليے دور دراز كا سفرافتناركم الإناسي اورسخت محنت كرني لله تى ب المم سخاري فرات ہیں انسما العسلم بالتعبار بعن علم سکھنے سے عمل ہوتاہے۔ یہ دینی كهرنتيط بطائ نهي لم عامًا مكرات وكيساف زانوف تمدن وكرايط ب علم محصول کے بلے محدثین کرم نے بڑی بڑی تکالیف اعظائی ۔ ا مام سنجاری ام محمر مصنعت علرزاق وغیریم سے حالات بیر صفے سے معلوم ہوتا ہے کر اسنوں نے حسول علم سے لیے مفرطے کے۔ راستے کی صعوبتی برداشت کیں ، مجد کے اور پیاسے کہے ۔ اس کام کے لیے عمر كاقيمتي حصيصرف سحياء تونتب عاكردين مي تمجيمه بيدا مهو في إصل علم دين كاعلم ہے بہورنیا ادر آخرت دونوں عكبہ فرزوفلاح كا ضامن ہے ۔ جہاں دین کوموُخرکر کے ونیا اور میٹ کومقدم کیاجاتا ہے۔ وہاں ذکت کے

 ا ام الجومنيفة كالبير حبنول نے قرآن وسنت سے ربیر ج كركے اس علم كومرتب كيارباقي رميي سيابت كرنج نثيبت انسان مرتخض سينفلطي هجي ہوسکتی سہد ، کوئی مجی شخف غلطی سے پاک نہیں۔ اس بنا برفقہ میں ہے بعض غلطيال بيوسحتي بس محكران محدو وغلطيول كي ومستصرماري ففتر كولفرست كا نثانه نیانا درست نهیس مصنورعلیالسلام نے فقاہست کی تعراف فرانی مِهِ مَنْ عَيرِ اللَّهُ بِلَهِ خَدَيرًا مُتُفِقِهُ لُهُ فِي الدِّينَ مِن كُ ساعقداللرتعالى عطلائي كالأده كمتاب است وين ميس مجداور فقابهت عطا كرتا ہے وین كت علىم كوم بيشدا وليت على ہے جب كر دنیا مے علوم وفنول كوثانوى حيثيت عال ہے۔ دنيكاعلم محص اساب معاش برميني ہے جب کہ آخرست کی کامیا بی کا انحصار علمہ دین پر ہے۔ اگر دین کاعلم صجیح نہیں ہو گا تو گھراہی بیل ہوگی ، فرقے پیلے ہول کے الوگ فود گھراہ ہوں گے اور دومروں کوعی محمراہ کریں گے۔

بهرمال فقة ايك قابل تعربين بيزي جسافة اليك كدام في قرآن وسنست سے افذ کرے بیش کیا ہے۔ المم انوصنیف و کے نارد کیے فة كى تعربيب معرفة النفس مالها وما عليها لين المانى نفس کے لیے اُل چیزول کی بیجان جراس کے حق میں مفیدیامفتر ہیں۔ ترندى مشريف بين صنور عليه السلام كافرمان ب كرمنافى آدمى بب دواي كبي نير بافي جاتي حُسُنُ خُلُق وَلاَ فِقَاةً فِ الدِّينِ اكِ جِيز غوش اخلاقی ہے جرمنافی میں منیں ملتی ، وہ بھیٹے گالی کلویج ، غیبت ابرزبانی ا ایدارسانی وغیرو بهآماده رسماسه-اور دوسری چیز تفقاه ف الدین سب منافق كودين كي متجه بھي عاصل بنيں ہوتي . دين كي سجھ التيزنعالي كابہت برا ا انعام ہے اور میرائس شخص کوج صل ہوتی ہے جس سے السر تعالی مبتری کا اراده فرئاتسے۔

ف بخارى صلا جرا (فياض)

ئے نت کی ض*ورت* 

دین کے اصول اور فرق عے کو جانتے کے لیے بڑی محنت کی صرورت ب - الم الورسف كامقولرست العِلْمُ لَا يُعْطِينُ كَ يَعْضَ فَ حَتَىٰ تُعْطِلِياءَ حَلَاكَ حِب كُ توعلم كے بلے ابناسب كي وقف نہیں کردیگا.اش وقت کے علم اینا تعبض مصیحی تمبیں نہیں دے گا۔ علم مے حصول کے لیے ال، وقت، توانائی خرج کرنا پڑتی ہے سلف کین نے اس کام بیعمری صرف کردیں محض اخبارات اور رسائل بر حکر کوئی تنخص محتد بنیں بن سکت اور مذربیرج کے نام مرکفر کو اسلام اور اسلام کو کفر كأنام مص سكاتب، فيحيح كوغلط اورغلط كوفيحيح قرار دبيا علم نهيل عكم حافت ہے، یہ توب دینی اور نفاق کی علامت ہے ۔ ایب کنوا غیرا توام کی تقلید کا نیتے ہے ،اسے علم نیں کہ سے:علم کے لیے توٹری محنت کرنی ٹرتی ہے سلعت معنسرین اور محدثین باعمل لوگ تھے۔ امنوں نے دین مے لیے مڑی بری قرابنال بیش کیس اکتابی محصیل اور اوگوں کوتعیلم دی اور اس طسرح دین سے بیشے کی آبیاری کی۔ انگریزی نظام تعلیمیں بذتر انتاد کا احترام ہے اورىد شاكردكولين فرائض كاعلمست، بهال تولك اورلكريول كم درمیان اور استنادو ک اور شاگردول کے درمیان معاشقے علتے ہیں۔ کہیں سگائی جاتی ہیں ،عربانی کا دور دورہ ہوتا ہے ، میاں اوب واحترام کالحاظ کہاں ہوتا ہے ؟ اس کے برخلاف دسی علم کے اساتذہ اورطلباد بب بردرسه كادب واحترام اورشفقت ومجبت وسيحضي آتب حصرت بولانا احدعلی لاہوری کے حبیت العلائے ہندکی سٹنگ مرحات برلان فينج الاسلام بيمين احدني الحرم وركي موجود كي مين حزما يا تفاكرميرك كلطنون يدرد ہوتا تھا ملکہ من شیخ کے سامنے میلے کر حارجار کھنے کے گھٹا تبدیل مذکرہ كربه خلاف ادب تفارير توجاك دور كم بزركول كاحال ب الني جس قدرادب تھا ولیا ہی اہنوں نے فیص بھی جاری کیا۔

عروبن كانقدال

بيرزما ناسخت انخطاط كازمانه حارا بسيحس مي علم دين كي طرف رغبت بى باقى نىيى رسى رجب كى مجيح علمنيى بوگا لوگول كى فتكلات كامل كيد ميش كيا ما سكے كار ١٩٨٠ مي سائكوك كي طرف پيدل مغركرتے بوئے ظرى مازے ليے ايك كاؤں كى معدس ينجے تو يتزهلا الم صاحب بنيس بن دريافت كرفي يمعلوم مواكراس علاقے کے سات گاؤں کا ایک ہی امام ہے جو بہفتہ میں آیک دِن برگاؤں میں عالمے اور ایک آدھ نماز برطا دیتاہے . البتر نکاح، جنازہ ،ختم دینے و کے لیے صرورت ہوتو مولوی صاحب کو طالباما تا اسخطاط کی انتهاہے کربتیوں کی ببتیاں علم دین سے فالی ہی ۔ لوگ دنياكى طرون داعنسياس، تفقه فى الدين كون عال كربيًا ؟ بنجاب کے آسودہ حال زمینداروں، تاجروں، صنعتکاروں اور وکلا کو دیجھ لیں ۔ آج کون سے جوابنی اولاد کو تعلیمہ دین کے لیے وقف کریاہے سب دنیا وی تعلیم کے ویکے دوار سے ہیں ۔ برتوبیں ماندہ علاقر کے غربي عزبالوك مرسول مي أتي بس-ان مي كيه مفا دبرست اور خود عرض ہوتے ہیں ، تاہم السر اپنی میں سے بعض کو توفیق عطا كرتاب أوكسى عدكم تعليمي عنروربان بورى بونى بس ورنه عام الد بربيميدان خالى نظرا تاسيئ

السنوبة ٩ آيت ١٢٣ يعتذرون ١١ درس چل وسه ٢٣

لَاَيُّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ مَلُوُلَكُمُ مِّنَ الْكُفَّادِ وَلِيَجِدُوا فِي كُمُ عِلْظَةً \* وَاعْلَمُوا الَّذِينَ اللَّهُ مَا عَلَمُوا الَّالَّةَ اللَّهُ مَعَ الْمُثَيِّدِ يُولِيَ اللَّهُ مَعَ الْمُثَيِّدِ يُنَ ﴿

اس شورة میں زیادہ ترقال فی سیال کا ذکرہے ،اور اس سلطے میں منافقین کی ربطآیات بهتسى ذمست ببان كى كئى سب كيؤكروه جادست يحي سبة تعے اس كے ماتھ ساتھ ان اہل ایمان کو تبنیہ کی گئی ہے جومحض مستی کی وجرسے عزوہ تبوک میں شرکیب نہیں ہوسیے تھے. درمیان میں التر تعالی نے جاد اور حسول علم کی فرضیت کا ذِکر بحى كيا - عام حالات مي يه دونول چيزي فرض كفايه جوتي بي - اگرمثلا نول يري امري کی ایک ایس جاعت موجود ہو جوجها دے لیے ہروقت مستعد ہوتو باتی مسلانوں کھات سے بھی یہ فریضہ اوا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی سلمان جا دے بیار نہ ہو تو بھر ساکے کے ساکے ملان گنہگارہول کے بصولِ علم بھی اسی طرح فرض کفایہ ہے اگر إن بي سي مجھ لوگ صولٍ علم دين کي طرف متوجه ۾ جائي تور فريف رسب کي طرف سے اوا ہوجائے گا اور اگر کوئی بھی علم دین ماصل نرکسے اور لوگ امور دین سے سے ہرہ ہی رہب تو پھرسب گنگار ہو بھے مقصدیہ سے کہ دنیا کا نظام معی قائم سے اور جها دا ورعلم کے تقافے بھی پوئے ہوئے رہیں۔ جہا دا در تعلیم تعیض اوقات فرص عین بھی بن جائے ہیں۔ جب دشمن حملہ آور ہو توعز ورست کے مطابق ہر سمان ہوت مرد ، حجود تی بیٹ کو اپنی اپنی چیٹیت اور استعداد کے مطابق جاد میں حصد لینیا صروری ہو جا با ہے۔ اسی طرح علم کے بھی دو حصے ہیں۔ ایس فرطن بین اور دور سرافرض گفایہ ، النان کے بنیا دی بحق یہ اور اس کے ذہر فرانص کا جانتا فرض بین ہے۔ جب کہ نشر لعیت کی حزایات کا علم فرض کفا سمی داخل ہے۔

جها دی مختلف صورتیں ہیں جن میں علم کا حصول آور پھراس کی تبلنغ بھی شامل ہے۔ ببلنغ زبان کے ذریعے بھی ہونی ہے اور کتب کی اشاعت کے ذریعے بھی اس کے علاوہ مال کے ذریعے بھی جہا د ہو ہے۔ اور سست اہم صورت جہا دمی منفس نفیں مشرکت ہے ۔ جہا و کمجی وفاعی شکل میں ہوتا ہے اور کمجی اقدامی شکل میں بحب دیمن ہجوم کرجائے تو بھر ملی وفاع مصیلے ہر حقیقا مرا اپنا فرض الا کمترا سے مرا دکی میر دونوں وہی وا بي اور ابل اسلام سيطيع ضروري بي - اگرابل ايان جها دسي غفلت رتي کے تو متن پر زوال آئے گا اور قوم ترقی کی بجائے تنزل میں جلی جائے گی۔ حبية كميملانون مي جدبه حباد زنده رط ان كوترتى نصبب بوتى دى مى مى جب بەجىزىرىمىزورىمۇنائىروغى جوگيا توملىك اسخطاط كاشكار بوڭى ـ اس وقت دنیا بھر میں ممالوں کا کوئی مرکز ننیں۔ دنیا میں سیجیاس کے قربیب اسلامی ریاستیں ہیں محر مرکزیت مزہونے کی وجہرسے باہمی دبط مفقود سہے اس کے برخلاف علیا یول اسودلول اور دہر ایاں کے مضبوط مرکز موج دوس ج منظم طربيقے سے مسلمانوں کے خلافت کام کرمہے ہیں ۔ ہیں وجہہے کرمہمان ہیں اننی کمزور تولی مس کروه کسی طری طاقت کے خلاف نبرو آنا نہیں ہوسکتیں جہا كالمين المي متعلق صنور علياله الام كارشاد الصيد مَنْ مَنَّاتَ وَكُومَ كَيْفُ فَيُ وَلَوْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفُسُ لُمَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ الرِّخَفَافِ له مسلم صائل ۲۲ ( فیاض)

جادی مختلف صورتیں

مىلاك ادر فريضي جباد بوضی اس حالت می مرکیا کہ نہ تواش نے بالفعل جہاد کیا اور نہ اس کے ارسے میں اپنے دل میں کوئی بات سوچی توالیا شخص نفاق کے سنجے برمرا۔

ایک مقام بر الیے شخص کے تعلق آنا ہے متات میڈ تا آئی ہولی تا یہ متات میڈ تا آئی ہولی تا یہ متات میں ہر مہمان برجہا دی تا یک کونا فرض ہے یہ مون دون کو فتح ہوگی ، فرایا کے ہجرت زختم ہوگئی ۔ البت ہوا واور اس کی نیت کا سلسلے نزول میسے کہ جاری رم بگا ، اگر کمی کوموقع نہیں بی اس کی نیت کے اسلسلے نزول میسے کہ جاری رم بگا ، اگر کمی کوموقع نہیں بی کی دوب ہون جا دو براجون وجوا جاد میں صدے گا ،

ممينت اسادم اسادم

جيباكرييلي عرض كياكم المانول كي مركزين نهونے كى وجبسے دنيا بسان کی عالب بست کمزورے اکیب امید بیدا ہوئی تھی کم پاکسان اوری دنیا کے بے مرکز اسلام بن جا تامگرافنوں کہ اب تک منواقتدار میں نے والے مرمرا بال بيست سي في بعي اس كام كواوليت ننيس دى اسلام كا ام تو مرتث والصيف لياكبونكم إكتان كي بيانوي فيصد بالمندسي سلى طور وليلان ، من اور اسلام کے دعویار میں تقبیم ملک کی وجہسے ممان اس خطریں الحقط بهي تشكيري لجنامي حكموان اسلام كانام لين براس يدمجبوري كرعوام كي غالب اكثرست اسلام كے خلاف ايك لفظ ككسندنا كوارانىيى كىتى ملكم عالمان وقت نے نفاذِ السلام کی ذہر داری آج کے بیری نہیں کی استام کا افكارهجى متعاريس، ساست مغلوب ہے ،كوئى استراكىيت جيدىعنى نظام سيمت الرسه اوركونى امريجي اوربه طافرى سوليدوارى نظام كاكرويره ہے ۔ اینظام تھی معون سے کبونکہ اس نظام می صرف دولت اکھی کی عاتی ہے، نزلز درائع آم نی کی عدت وحرمت کا خیال رکھا جاتا ہے اور نر اخراجات میکونی بابندی ہوتی ہے ابہی وجہ ہے کہ فلم انطرطری کھیلول کے فروع اور عارات کی تعمیر مہے دریغ روبیہ صرف کیا جا کہے فرون

اسلامی نظام جیست

نے بڑے مڑے میں رتعبے کردے سرایہ داری کا اظہار کیا تھا اور آج ہم بڑے بڑے سيرطيب اقصرصبارت اوراسملي كالول ميكروطول مدينخ كرك عوام كي غربت كا ذاق الرا مه جهر اس نظام كونو الدين في أخرى بى كے در بیعے فتم کیا تھا امگرائے وہی نظام سوایہ داری پھرعود کر آیا ہے . ننول درآن کے زملنے میں دونمیا دی نظامہ سے معیشت دائج تھے اُس وقت قيصروكسلرى كى دومسرطاقتول ميسكسرلى ايشا اورلورب سے كجھ تھے بيمعط تفاجب كدقيصري المتحق مي بورب كا اكثر حصدا ورمشرق وسطى كم علانة تھے۔اس نا نے میں نظام محیشت بھی دوطرے کے تھے اکیب امریح اور مطانیرجیا نظام سراید داری تفاجی کے ذریعے سرعائد اور ناعائد درائع سے دولت اکھی کرکے کسے من طنے طریقے پر حزیج کیاجا تا تھا - دوسری طوف اشتراكيت كانظام تفاحس مي نداكا سري الكارمي كدياكيا تقا أج بھی دین کامتر الاایا ماتا ہے اورائے اینون سے تعبیر کیا جاتا ہے اس نظام مسطحفی ملیت گوختم كريك تمام درانع بداوار حكومت كى تولى مي كي التي المام شاه ولى الترميد والمالي فرات من فرات من كراليكم تعالی کی شیت میں بربات تھی کہ ان دونظاموں کوئی عربی کے ذریعے ختم كرد بإحبائے رشاہ صاحب كى اصطلاح بس اباحيت بعنى طلال وحرام كا ألبال دونرل نظامول میں شہیں ہے ، سے صرفت اسلامی نظام معبشت کے جوملال وحام كي تميز سكها تاسه مناتعالي كي وصانيت كالميس تصور بيش كرا سے، انبیا علیم السلام كى تعليم كودا ضح كر آسے اشتراكىيت كے برخلامت اسلام في ذاتى مليت كرفته نهيس كيا كيونكري فطرت كے خلات ہے،اسلام نے عی ملیسن کرتیام کیا ہے اور اس کے ساتھ ما تد تفاوت درمات كويمى الاسب اسلام يركسي ماك ياغير المكونبا دى هقت سے محروم نير ركه ماسكا - اسلام كاير زرس اصول ب كرم برخض كومكان ، تباس ، فوراك محت

ادرتعلیم کی بنیا دی سولیتن ملی جاہئی سنگررسب بچھوائسی وقت ممکن۔ حبب ملمانول كودنياس كهير اجتاعيت علل مورحيب مسلمانون كوسين وسائل بريمل كنظول من بواور ابنيس استعال كرسف كى استعار دنهو، اسلامى فلاى نظام كيے قائم كيا ماسكتے ؟ آج توحالت برے كرجارے تمام ترقیاتی پروگام بیرونی ماہرین تیار کرنے ہیں کہیں کھیل تناشے کی ترقی کے لیے علی بن رہی ہی تو کہیں فلم انٹر سطری و ترتی دی جارہی ہے مرحیت کی دزارتی منتی ہیں اور پیران مر کروڑوں روپ کے پلان غیر کی اہری تیار کرتے بي اس انخطاط كى وحبريه المحاعرب وعمر م كيس المحملانون كومركزيت عاصل نبیں۔ برسراقتدار لوگوں کوسینے اقتداری فی رستی ہے کہ وہ قائم رہنا علبیئے نام ہنا جمہوریت کے نام برہویا ماثل لاء کے ذریعے ہے۔ اللام کا الم ينفسدا تتوارط الهوما سوظرم كابرجاركرف سد اسلام ببرعال اله تمام باطل نظامول كے خلاو

حباد کی طبعی *تشیب* 

مصنورعلياللام فيست يبلح ليني خاندان اور مك كوكول معى قريش مكسے جا دكا أغاذكيا سلط مي انتيل بركے مقام يولكست دى سلط میں اصر کے میلان میں اگر جیسلمانوں کونقصان اٹھا ناپڑامگر قریش بھی اس كر ألى الى مفاد عال دكرسك. اس كے بعد ملانوں كو ہے دربے كاميابي عاصل بوئيس اور بالآخريث مي محد فتح بوكيا . يجيرا كليسال بين وي میں حوم مکہ کو محل طور میں شرکین سے پاک کر دینے کا اعلان کر دیاگیا ، مسینے کے اطراف لی سودیوں اورعبیا بول نے بڑی ساز شی کس اوراسلام کوزک بنجانے لی کوسٹسٹ کی ، اہلِ اسلام نے ان کے خلاف بھی حباد کیا ، پھرد بھر قبال عرب كوشكست دى اوراس طرح بوراخط عرب كفرادر شرك سے يك بوكيا وجب قريب والول مصمعاطرصاف بوكي تريير المعربي ہی آب نے بیرون مک رومی مطنت کی طرف توج کی اور عزوہ توک سے یے تشریعین کے گئے جس کے تفصیلی حالات بیلے بیان ہوسے کی غرضيك حبادكى ابتداء كيف قريب والول سي كرك اس كادائره بتدريج وينع كياكي اور يعير صنور علي الصلوة والسلام ك بعد خلفائ واللدين سن اسمش كوعارى ركها-

صاحب تفیر حقانی نے الم ابن عربی کے والے سے اس آبت کی تفیر میں میں ہے کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو انسان سے قریب ترین اس کا اپنانفس ہے لہذا اس آبت کی روسے مب سے پہلے لینے نفس کے فلاون جادکر تا چاہئے۔ عکد قائد الذی سابن جنبیات نفس کے فلاون جادکر تا چاہی ہے۔ بیٹ تمارانفس المارہ ہے میں اتا میں ہے المہ جاھد من تو تمار سے بہلویں میلی سے بیلے اس کے فلاون جادکرو۔ تزیزی شریف کی روایت میں آتا ہے الکہ جاھد من جادکرو۔ تزیزی شریف کی روایت میں آتا نفس کے ماعظ جادکیا۔ اگر تم نے لینے نفس کے ماعظ جادکیا۔ اگر تم نے لینے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شاکستہ نفس کے ماعظ جادکیا۔ اگر تم نے لینے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شاکستہ نفس کے ماعظ جادکیا۔ اگر تم نے لینے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شاکستہ نفس کے ماعظ جادکیا۔ اگر تم نے لینے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شاکستہ نفس کے ماعظ جادکیا۔ اگر تم نے لینے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شاکستہ نفس کے ماعظ جادکیا۔ اگر تم نے لینے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شاکستہ کے دفاق کی دف

چاد بالنفش انان بن جاؤے، اور اگر تمہارا نفس ہی تمہارے سب میں نہیں تو بھر وہ سی قانون کا پایندنہ ہوگا۔ وہ تو برمحائثی، فحائثی، ظلم، زیادتی اور برائی بیری مائل ہوگا، ایا نفس انصاف کرقائم نہیں رکھوسکنا، لہذا بیلے لینے نفس کو طھیک کرو، جو نہا سے بیے قریب ترین ہے، بھراس سے بعددور فرل سے جادکہ و۔

کفارکے ساتھ سختی

فرايكا فروس ك ساتفره بادكا الربيه وناجاب و وليكد وافيكم غِلْظَدَ كروه تهارك المرسخي إلى رجب وتمن على تفريد وتمن الما ترجيط موجاكة بھران کےساتھ زمی کاسوال ہی بیانیں ہوتا مکہ ان کےساتھ ایساسلوک كردكم وه تم مي واضح طور ريختي كومحسوس كمرير يسورة فنع مي موجود ـــــــ ـ مُحَسَمَّدُ تَسُوُلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدَ ٱشِكْآءُ عَلَى الْكُفَّادِ ر المستمالة من المنطقة عمور مول الشراور أب كے سائقي كا فروں رسيحنت ہں اور آپس میں رحمل میں۔ ایک دوسے رکے ساتھ شفقت و مہر اِنیسے بِينْ ٱتْ بِي. دوك رَقام مِي فرايا آذِ لَكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَيْ أَعِلَى الْمُؤْمِنِ أَيْ أَعِلَى الْمُؤْمِنِ أَيْ أَعِلَى عَلَى الْسَكْفِرِيْنَ والمائدة ) مُؤمنول كيديرس زم أوركافرول كي سحنت بن وإسى سورة بن بيحي كذر يكابة يّاكيُّهُ النَّبِيُّ حَبّاهِد الُكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِ أَينَ وَاغَلُظُ كَلِيهِ عِرْسُكِ بَي عليه السلام إكفار ادر منافقین کے ساتھ حہاوکریں اور ان برسختی کریں کفار سے ساتھ ما دمی منحتی اورمنافظین کے ساتھ زانی سختی کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں صنوعالیلام كايرفران مي ب انا منى الرحمة كنبى الملحمة يريمت والانبي بكون اور مي حنگ والانبي مول -آب في سيعي فرايا انا ضعي ك القتال بي منس كه يهي بول يكن لطسف والاهي بول الغرض إ الترف فرا يكرايان والول ميسخى بھى ہونى جا ميئے جسے كفار محسوس كري . ارشادباری تعالی توبیسے مگرائے ہم سلانوں کی حالت و تکھے ہے

ہے کہ بیرود ونصاری اور کفار وُرننگرین کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں مگرایس مي ايك دوك ركے حق ميں بالم الله اور تندخو ميں راب توسارا معاملہ ہی الط ہو جیکہ ہے۔ اگر آپس میں کوئی اختلات بھی پیدا ہوجائے تو آسے آسن طريقے سے طے كرين عاسے أكر كي ورك رئے جانى د فحن بن حائم. ا کے دشمنی الفرادی طور رہی پائی جاتی ہے اور حکومتی سطح رہی وروسلان مك ايران اورعواق دي سالول سے ايك دوسے ركے خلاف بريسر سيكاري م مزارون جابين اسلحه ورجها زتباه بروجيح بي جربجينيت مجوعى عالمراسلام كي مزدر كا بعث بن سے ہيں مگر دونوں فرنق اپنی اپنی ضدیر اطسے ہوئے ہيں اور ساری ونیا کے سلمان بل کہ بھی ان کا تصفیہ نہیں کراسکے واس من بی السر تغالی کا واضح محکم موج دہے کہ اگر دوسلمان طاقتوں کے درمیان جنگ ہوجائے تران کے درمیان ملے کرادواوراگران میں۔سے کوئی فرنق زیا دنی کرتا ہے تو اس كم فلاف كاروا في كرو" حَتَى لَعِي إِلَى اَمُن اللَّهِ " (الحجب الت) ہیاں بک کہ وہ الٹرکی بات کی طرف توط آئے مگربیاں کیا ہور وہ ميلنگيس بونى بن مشورے بوتے بن كيٹيال بنتى بن كرنتي كيا الكامى كى وجد برسيد كرقراني بروگرام بيمل نين بورط سے رجب ك اس بيكما يعلنس بوكا - اصلاح احوالمكن لني -بهرطال الملز تعالىن كافرول كے ساتھ تنى كىدنے كا مكم دا ہے . ان کے ساتھ الیاسلوک مونا جا ہے ہیں سے وہ سمجے عالمیں کرمسلمان بڑے سخت ہیں اور ان کے خلاف ہماری کوئی سازش کامیاب نیں ہو گئی۔ اور بجربي مي خيال مي كريسختى كسى ذاتى غرض كے بلے نبيس كمبرخالص اللله کی رضا کے بیاہ ہو۔ تہارے دِل میں کوئی توسیع سیندانہ عزم یا ہوکسس كك كيرى نبير، بونى على سية، رز مي كسى سد مال عجيبننا يا كسى كو ذليل كراهندو بو يصنوعليال المسن مجابرين كوب دُعاسكها أي تقى - اللَّهُ عَنْ هَا زِمَ الْاَحْدُنَابِ

وَمُسنَٰنِلَ الْكِتَٰبِ وَجُجُرِى السَّحَابِ إِهْنِ مُهُدُ وَانفُرْمُنَا عَكَيْهِ فِي الْحُدُولِ وَسُحَرَت فِينَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ کوحلاکنے والے خدا ، کا فرول کوشکرسنٹ ہے اور ہمیں اُٹن بیغلیہ عطا کہہ۔ ہم ترتیری نازل کرده کتاب کے بروگرام کوجاری کرنا علیہ ہے ہیں جب کہ یہ لوگ تیرے دین کو مطانا میا ہے ہیں، لہذا ان کے خلافت ہماری مدو فرا ہماری اس میں کوئی ذاتی عرص منیں ہے۔

فرالما وركهو! وَاعْكُمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِّبُنَ بِشَالِيُّتُعَالِ مَعْنِكُ كى رفاقت معبية ، توجه اوربه بافى متقبول كے ساتھ ہے ، اور متفى وه شخص ہے جوسب سے بیلے لینے آپ کوکفر، نٹرک اور نفاق سے پاک كريكا يحضكوك وشبهاست كو دوركريكا، التركي در ما ني اسي صورسندي اش کے شامل ماک ہوسمی سے - اور السرکی مردمج جبی ہوگی جب کوئی سخف قرآن کے بروگرام کو میسے طور بر علائیگا منافقتوں کی طرح ظاہرو باطن مرتضاد كاحاً مل شخص نصرت اللي كامتحق نهيس بوگايعس كے لينے قول وفعل مرتضاد ہو، وہ مذتر النظر کے احکام کو اس کے بندوں برنا فذکر سکتا ہے اور نہ النظر حمی رحمت اور اس کی امارد کاستحق نبتاہے۔

> السرتعالي نے اس آببت میں جا دینٹروع کرنے کے لیے ترجیجات فاتعين فرمايا سے كريلے قربيب والول كوصاف كرو اور بھر قدم لقدم آگے المصفة عاؤ أتهارسه إنرر واضح طور يخني مونى جاسية بنصه ونتمن محلوس كمير نیز تقوی کی راہ اختیار کرد کیونکہ خدا کی معببت منقبوں کوہی عال ہو تھی ہے۔

الستوبة و آ*يت* ۱۲*۲* تا ۱۲۸ يعت ذرون ۱۱ درسس چل ميمار ۲۸

وَإِذَا مَا اَنْزِلَاكُ سُورَةٌ فَمِنْهُ مَ مَّنَ لِيَقُولُ اَتُكُمُ زَادَتُهُ لَمُذَةً أَبُكَمَانًا ۚ فَأَكَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيمَانًا وَّهُ مُ يَنْتَبُشِرُونَ ۞ وَامَّا الَّذِيْنَ فِيُ قُلُوْبِهِمُ مَّمَرَضَّ فَزَادَتُهُمُ رَجُسًا إِلَى رِجُسِهِ وَ وَمَا نُؤًا وَهُمُكُلِوْرُونَ ﴿ ٱوْلَايَرُونَ ٱنَّهُمُ يُفْتَنُّونَ فِي كُلِّ عَامِرَهُمَّ ٱوْمَرَّتَانِ تُكُرُّ لَا يَتُوكُبُونَ وَلَاهُمُ يَنْكُرُّونَ ۞ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةً نَّظَرَ بَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضِ مَكَ لَكُو كُو مِّنُ آحَدٍ ثُـحَّ انْصَرُفُوا ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ بِانَّهُمْ قَوْمُ لِلَّا يَفْقَهُونَ ﴿ تن جب ما در جب نازل کی ماتی ہے کوئی سورة تو بعض إل منافقين یں سے وہ بی ج ایک دوسے سے کتے بی کم کس کا زیادہ کی ہے اس نے ایمان ، بہرمال وہ لوگ جو ایمان لائے پس یہ سورۃ اُن کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں (۱۲۴) اور ببرطال وہ لوگ جن کے دلوں میں رنفاق کی) بیاری ہے ، بیں زیادہ کرتی ہے یہ الله الله کے لیے گذگی کو اُن کی گذگی کے ساتھ اور وہ مرتے ہیں اس عال می کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہی (۱۲۵) کی یہ (نافق لوگ) نبیں میکھتے کہ بھیک ان کو فقتے میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ ، پھر یہ توبہ نہیں کرستے اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں (٣٦) اور جب کوئی سورة ازل کی ماتی

ہے تو ران میں سے بعض بعض کی طرف و یکھتے ہیں کر کی تم کر کوئی دیکھ روا ہے۔ مجر یہ بلٹ جاتے ہیں واباں سے ۔اللہ فی رائی کہ کی تا ہے ۔ اللہ فی رائی کی کہ کی اللہ فی رائی کی بھیر دیا ہے اس وج سے کر یہ لیے لوگ میں جو سمجھ نہیں رکھتے (اللہ)

سورة توبدین زیاده ترجاد اور قال کے متعلقات کا ذکر ہے منافقین کا ذکر ربط آیات بھی اسی سلطے کی کڑی ہے۔ بدلوگ جادیں عدم تمرکت کے بیاے بیطے بہانے بات نے الذا اللہ تعالی نے اُن کی ندمت بیان فرائی ہے۔ اِسی سُورۃ بین منا بعض دورک مائل بھی آگئے ہیں۔ اُب آخریں بھی منافقین ہی کی قباحتوں کا ذکر ہے اور اس مقصور بر ہے کہ اہل ایمان اِن کی سازشوں سے خبردار رہی کیؤ کھ بیخط زاک گروہ ہے اور اُن کی سازشوں سے خبردار رہی کیؤ کھ بیخط زاک گروہ ہے اور اُن کی سازشوں سے خبردار رہی کیؤ کھ بیخ میڈ کھوں کے حق میں بخت معنرہیں۔

دین کے جاروشمن ثاہ عبدالعزیز دہوی فرطتے ہیں کہ دین اسلام کے چار دھن ہیں جن ہیں سے دوظاہر اور دو باطنی ہیں۔ باطنی دھمنوں میں نفس اور سے مقابطے کا طریقہ بحق ہیا ہے۔ اور ہیر ونی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اِن دونوں سے مقابطے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور ہیر ونی دخمنوں میں کا فراور منافق ہیں کے فراور کے قطے عام دین اسلام کا مقابلہ کہ تے ہیں، الذا مشان بھی اِن سے بہتے کی تدابیر کر ہے ہیں۔ ملکہ جابی چھار کے سیاے بھی مرکزم ہے ہیں۔ البتہ منافقوں کا گروہ محنت خطرناک ہے کیؤ کہ یہ لوگ علی الاعلان اسلام کے مقابلے ہیں۔ البتہ منافقوں کا گروہ محنت خطرناک ہے کیؤ کہ یہ لوگ علی الاعلان اسلام کے مقابلے پر نہیں آتے بھرخفیہ سازشیں کر کے نقصان بہنچا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری پر نہیں آتے بھرخفیہ سازشیں کر کے نقصان بہنچا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری دور کی سورة توبہ کے علاوہ اللہ تعالی نے دیگر سورتوں میں بھی منافقین کا حال تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اِن کی دلینے دوانیوں سے خبردار کرکے اپنا دفاع کر سے کہ نوانی سے ۔

اعققادی منافقول کا نفاق تو آسانی سے معلوم نہیں ہوتا کیونکر ان کی ام مرگرمیا در میددہ ہوتی ہیں ۔ البست ترجب الترتعالی وحی سے ذریعے اِن کا بیددہ جاک کر دیتا

ترعام مسلمان بھی اِن کی حرکات سے آگاہ ہوجاتے - اب چ نکرسلسلہ وی ختم نو<sup>ت</sup> کے ساتھ میں بند ہوجیکا ہے لہذا اب ان کے نفاق کا اظهار مشکل ہوگیا ہے۔ اس كے برخلاف على منافق ہر دورس سے من اور قیامت كے موجود رہ كے اگریج برلوگ ایمان کا دعولی کرتے ہیں سکران کے خصائل منافقول جیے ہوتے من بر لینے آب کوا بیا زار کنتے من مگرایان سے خالی ہوتے میں اللہ تعالی نے مہانوں کو مالیت کی ہے کہ وہ اپنی حباعث کومنافقوں سے پاک رکھیں آج کے درس میں بھی السّرتعالی نے منافقول کی بعض بڑی صلتول كاذكر فرطا ب، ارشاد بوتاب وأفاصاً أُنْوِكَتُ سُورَة جب فران يك كى كوئى سورة اذل بوتى ب فَصِنْهُ مَ مَنْ يُقَوَّلُ تُواكُن بي سِمنافين كتة بي التُكُونُ وَادَ اللهُ الله جس كاايان اس نازل ہونے والى سورة نے زيا وه كياہے ؟ يہ باست وه تمنخ اطعن اورطنز کے طور مرکہ ہتے ہیں ، سورۃ انفال کی ابتداء میں گزر صکاہے كرموس لوگ وہ بس كرج ب الى كے سامنے العظر كا ذكر كيا جاتا ہے تو الی كے ول طرح بقي وَإِذَا يُلِيتَ عَلَيْهِ مُواللَّهُ لاَزَادَتُهُ وَإِلَيْ مَاناً اورجب ان کے ساسنے آبات اللی کی تلاوست کی جاتی ہے توان سے ابيان بطره عاتين مركم منافقول كاحال برسد كركوني نئ أبين إسورة من كراكب دوسے سے كن اللي ول سے باتس كرتے ہوئے استنزاء كہتے مي كر معلااس سورة مع كس كا بيان برها مه ؟ الكرتعالي في منافقول كے اس سوال كاجواب ميت ہوئے فرمایا فاکمتا الّذِینَ المنفّل فزاد تھے اليُمَاناً بَهُ لوك معتقب من المان ريحقيم، ال كا المان واقعي برهم عالىت وَهُ مُ كَنْ تَكْنِينُ فَيْ اور وه خوش بوست بى كرالسُّرتعالى نے اُن کے فائرے سے لیے کوئی نئی سورۃ نازل فرمائی ہے۔ نئی سورۃ میں ایسے احکام ہوں سے جن رچملدرآمد کرنے سسے اہل ایمان کودنیا وآخرت

اع<u>ا</u>ن پی احافہ بی فائرہ عالی ہوگا، یا لیے اٹھام ہوں سے جن میں جس قبیع چیزوں سے

ہی فائرہ عالی ہوگا، یا لیے اٹھام ہوں سے داوں میں مذبیعل بدار

ہوگا اور وہ نئی سورۃ بیمل کرکے مزید فوائر عالی کرنے کی وجہ سے فوش ہو

عابی گے ۔ شاہ عبالقادر فرانے ہی کداگرامل ایمان کے داوں میں ہیلے سے

کوئی کھٹ کا ہوتا ہے اور وہ نئی سورۃ کے نازل ہونے سے دور ہوجاتا ہے تد

یہ چیز بھی سمانوں کے لیے خوشی کا باعوث بنتی ہے۔

الليرف فرما يانئ سورة كے نزول بيمنا فقول كى حالت يېروتى ہے نيات وَاسَّا الَّذِينَ فِي قُلْ اللَّهِ مِنْ فَي قَلْ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه نفاق کامرض ہوتاہے کفراسٹرک الحاد اورشک کی طرح نفاق بھی روحانی بہاری ہے۔اس کی شال اسی ہے جیسے زخم میں سریب ریٹر عبائے جب خون ببب من تبديل مونا تشريع بوجلئ توانساني جيمة ازه خون سي محروم ہوکر بلاک موجا ہے۔ اسی طرح نفاق ایک مرص ہے حس سے انسان کی روح خراب ہوجاتی ہے۔ لیذاجن کے دِلوں میں نفاق کی غلاطت ہے تونئ سورة فَنَ اد تَهُ مُ رِجُساً إلى رِجُسِهِ مُ الن كُندُ كَ مِنْ اللهِ كردىتى بسے اُن كى يىلى گندگى كے ساتھ ، ان كے دلول ميں بيلے مى غلاطت مرتى سے تدین سورة أس ميں مزيد اضافه كرديتى سے فَكَ اتَّقُا وَهُمَّ كفرون اوركفربى كى حالت بي الى كى موت واقع بوتى بيئ-بهرمال ہرسورت ایک طرف اہل ایمان کے لیے علم، ایمان اور مرایت میں اصنا فہ کا باعث بنتی ہے تو دوسری طرصن منافقتوں کے نفاق کی فلاطت میں اضافہ کرتی ہے سورۃ کے تھ السجدة بی اس طرح بيان كياكيا ب قُلْ هُ وَ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوَا هُدًى وَيْسَفَاءُ قرآن إك ابل ابيان كے ياہے وابيت اور شفائے كالكذيت كا يُؤْمُرُ فُولَا فِحْ اَذَا نِهِ وَوَقَى كَاهُوكَا يُهُوكَا يُهِ وَعَمِي الْأَ

ادر جولوگ ایمان نبیس لاتے اگن کے کا نوں میں بہرہ بن ہوتا ہے اور فرآن اگن کے اندھاین میں اضافہ کرتا ہے۔

مفسر من کام فرانے ہی کر حب کس انسان میں نفاق کی گندگی موجود ہمتی ہے ، وہ قرآن پاک اور مغیری ذات سے فاٹرہ منیں اظامحا ۔ جب ك كندكى دورند بوقراني آيات فالمرهنين بنيايس، اسى يد بزرگان ب فراتے ہی کہ بیلے شخیبدا ورزفتیم صروری ہے۔ ان نی زمن کفراشرک الحاد ، نفاق اور شک سے پاک ہوگا ،اس کی گندگی دور ہوگی تواس میں نبکی ، توحیہ ور ايان كى باست ملسطے كى - اطباعي بيى كتے ميں كرجب كس ان في حبيم كنى مادموجود بوتے ہي، اچھى سے اچھى غذا بھى مفيد است نہيں ہوتى. جوں جوں غذا استعمال کر بھا ۔ حبیم ہی گندگی میں اصافہ ہونا چلاجائیگا ۔ حب گذ<sup>سے</sup> ادے خارج ہوكر حمصاف موجلت توجيراچى غذابعى مغيد ابت ہوگى -اسى طرح انسانی دوح کے کیلے قرآن وسنست صامح غذا ہے مگریہ اٹسی وقت مغید ثابت ہوگی جب انسان کا دل و وہاغ نفاق سے گندے مانے سے یاک ہو عائے گا - بیرطال اللر نے نفاق کو گندگی سے تعبیر کیا ہے - اسی سورة میں سیجھے كزريكام فأعُرِصنُواعنه ورانه وريس يمن فق كنرك الك ہیں آب ان سے درگزر کریں۔ کامیابی کا مار تواعقا داو فکر کی پائیزگی بیہے اگرول اک نبیں توبوراان ن ایک سے ۔ اسی سے التارے فرایک نئی سورة منافقين كى غلاظىت بى اصافه كا موث نبتى ب اوروه كفرى مالىت بى بى مرطبقى.

فرایا اُولَا یکون اُلَهُ و یُفتنون فِ کُولَا اُولَا یکون اُلَهِ مُسَدَّةً اُولَا یک کُول عامِر مُسَدَّةً اُولُ اَوْمُدَّیْ کَیْ اِنوں نے تورنیں کیا کہ سال میں ایک یا دو دفعہ ان افغوں کوفقہ میں طالاجا تا ہے کبھی جا دمیں شرکت پر ان کی اُزمائش ہوتی توکھی مال خرج کرسنے کے موقع ہے کبھی کوئی حادثہ بیش آجا تا ہے ہوئی افتاد ٹرجاتی

منافقتن کارنیش کارنیش

ہے ترمنا فقین کی آزمائش ہوجاتی ہے اور ان کا نفاق ظامر ہوجاتہے۔ حقیقت میں یہ چیزر تازیانہ ہوتی ہیں الطرفے قرآن پاک میں فرایک تازیا بہنج سے ہیں. اگر آ دی کی فطرت سیجے ہوتو بھے کام سے إز آما تا ہے اورنوبكرين اسے -اوراكر بازيني أنا تواپى صلاحيت كوف نع كر مبيا اب اوربالاخدناكام بوجاتا ہے۔ آزمائش انسان كے يلت تبيير بوتى ہے كہ اب بهي تعجل عافر-ان منافقول كوسال مي أكب دوبارصرور تنبيه هي بهوني سي محكم یر لیسے بروضع لوگ ہی کہ اپنی جمع حرکتوں سے بار نہیں استے۔ تھے۔ لَا يَتُوكُونَ يَعِي تَرْبُرك اللام كي خلاف سازشوں سے بازنيس آتے۔ وَلَاهُ مُ مُ يَذَكُمُ وَنَ اورينهي وه أزياني سينفيحت يُرطت بي . حب آز ائش آئے تو انسان کوعبرت عال کرنی جا ہیے مگر ان لوگوں پر کھیے

فرمایا منافقوں کی ایک قباحت برجی ہے وَلِذَا مَا ٱنْزِلَتَ محاسط فار " نونبي كى مجبس مي موجد د من فقين اكب دوست ركي طرف <u>ديكھتے</u> ہي اور خيال

كرتے ہي هك ينك كم مِنْ آحد كاتين كوئى ديجور لاء ؟ ان كامطلب بيهونا ہے كم محبس مي موجود مخلص بما نوں ميں سے اگراندي كوئى

وسجهر والمست توبادل نخواسة نيلط مست بي اوراكر سمجق ب كرمهان ال كى طرف متوج بنين بن شفيح النصر في التي من -

يراكن كى برىخنى كى علامت بيكراننى اجيى اور باكيزه عبس سے فرار كراه تلاش

فرايعقيقت يرب صِحَرَفَ اللَّهُ فَ لُودُهُ وَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ دلول كويجيرويسه وانبيراس قابل نيس سحطا كياكه بنى ياك محفل من بيط كفيض عاصل كديكيس اس كالمعني يرجي مورك تشب كداد للريني ان كے دلول

کوامیان سے بھیردیاہے ، اگ کے داول میں نفاق کی شدر تنہ ، اس قدمہے كروه تبجى ترجيرانيكي ادرايان كى طرف ننيس أسلحة عبه وه برائى كى طرف مى عامُ کے۔اللہ تعالی کا قانون کے کہجسب انسان ٹرائی میراصرار کرتا ہے ترالتراس كى نىچى كى صلاجيت مى خىم كىدديا ہے بچھلى بورة مى گذر ديا ہے كُواْعُكُمُ قُلَ اللَّهَ يَحْمُولُ بَكِنَ الْمُرْءِ وَقَلْبِهِ وَالانعالِ یا در کھو! اللہ تعالیٰ آدمی اوراس کے دل کے درمیان حائل ہوجاتا ہے ادر بھراس کی نی کرنے کی توفیق ہی سب کر لی جاتی ہے۔ دندا ان ان کو توریسنے اور بھرتی پیمل سرآم کر نے میں تاخیر نہیں کرنا جا سیئے ۔ ترز ایک التار نے ان کے داول کو محمر دیا ہے بیونکو ال کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے۔ بیمخلص میلانوں کانمنخراراً نے ہی اور بھی علیس میں میط کر بھی فالرہ نہیں اعلی نے ، لہذا الترف انہیں نیکی ، ایمان اور لینے بنی کی عبس سے ہی بھیرد اے ۔ فرايان كى يرب فعيبى اس وت رب ما في منه وقوم الديفي في يركي لوك بيج سمحقى نبيس وتخنس لين فالمسادرانجام كورنها سے ،اس سے زیادہ بے مجھ کون ہوگا اسی بیے توالٹر تعالی نے کا فروں کو عانورول سعيعي بترفرار دياسي بحضور عليالسلام كاارس دمبارك كي كم منافق آدمی کودین کی مجونیس بونی ، وه رسم ورداج مین سی مینا رسانے ۔ منافق کی ایک علامت بی عبی ہے کہ اس کا اخلاق احیانیس ہوتا اور دین میں سمجھ نہیں ہوتی جس تخص کا اخلاق احیا ہے، دین کی بار کیب باتوں کر بمجھ كران يوعمل كرسنے كى كوشش كر د كاسے - نواللتر تعالى كى مربانى اص كے صرور تنامل حال ہوگی۔

بهرحال العرقع الى نفرا فقول كى قباحتى بيان كردي كاكرال بيان الى كى ساز شول سنے خبرار رہي اور الى بداعقاد نذكريں ريگروه اسلام كے حق يرسخت صفرت المذام لمانول كو ہوتيار رہنا جا ہے كر الى كے فريب سي اكريس دين ميں نقصان ندكر ہوتياں ۔ کے بچھ لوگ الستوبة ٩ آيت ١٢٨ تا ١٢٩ يعستذرون ۱۱ درسربل دويخ ۲۵

سورة توبين الترتعالى ف سب بها كفرادر شرك كرف والول سطيا أيات المبرارى كا اظهار فرايا اوريم جهاد كالمحم ف كراس متعلقة قوانين هي نازل فرائي الترسف الترسف السائد من الترب كا اظهار فرايا اوريم جهاد كالمحم ف كراس متعلقة قوانين هي نازل فرائي المراض مقصور التشرب التربي وضاحت فرادى كرفيفة جاد سه كرني ذاتى اغراض مقصور نبين مكبريه ما الملداقامت وين كريا ي وضع كيا كياس و راد الكرية توك كفراور شرك المربي تو مقصد لورا به وجاتا ب جناني سورة فاكر ووسر كروع من كرم وي التربي والمقام والمستكلة والقوا الذّيكوة فالحقوا للدين والمقام والمستكلة والقوا الذّيكوة فالحقوا للدين المراب المستكلة والقوا الذّيكوة فالحقوا المتستكلة والقوا الذّيكوة فالمعائدة فالمناف الدين المراب المستكلة والقوا الذّيكوة فالمناف في الدّين المراب المستكلة والقوا الذّيكوة فالمناف المراب المستكلة والقوا الذّيكوة المناف المراب المستكلة والمناف المناف المناف المناف المراب والمستكلة والمناف المناف المراب المناف المناف

یعنی اگروه تائب بوجائی، نماز قائم کرنے لگیں اور زکراۃ اداکرنے لگیں تروہ تھارے دبنی بھائی ہیں ، اب اکن سے کوئی لٹا ٹی چھ کھا نہیں ۔

جا دیشمن کے ساتھ باہ راست لٹائی کا نام سے محکر پرلٹانی نبانت خود سورتونب كوئى بني منيس مكريه بالواسطنيكى سيدرج ادك ذر ليعيا قامست دين بوتى سيد اور توحید کی اشاعت ہوتی ہے،اس واسطے بنکی ہے۔ بیرحال السرتعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جہا دے قرانین کے علاوہ نماز، زکوۃ اور مصارف زكواة كي مسائل بيان فروائے ہيں ۔جها دہی کے حتمن برعزوہ تبوک كا اہم حصبہ سورة میں بیان مؤلسسے منافقین کی ولشہ دوائنوں کا ذکر کرے ان کی شدیر نرمت بیان کی گئیسے مسلمانوں کی جاعتی تنظیم اورمرکز بیت کا ذکر آیا ہے مساحد كي ينتيت اور سحيصراركا ذكريمي آباسه مهادكوا نسل الاعمال بسرمايا گیاہے - فرضیست جا دکی دوصورتیں بعنی فرض کفا یہ اور فرض مین کا ذکر ہوہے امان والول محصائل بان موئے من بین توگوں سے کوتا ہی ہوگئی عتی اک کی تفصیلات بیان موئی بی اک کی آزمالش ادران کر تعالی کی طرف سے عانی كاذكرب - اس كے علاوہ انفزادى اور اجناعى زندگى سے نعلق كي والع مالا اوران کی اصلاح کا پروگرام تبلایاگیاہے، اور اَب اَخرمیں رسالت اور توجید کا بيان أراج سيءً۔

تہاری جانوں میں سے سے تعنی تہاری ہی جنس بیٹر یا انانوں میں سے ہے۔اللہ کے تمام دسول لبشر یا انسان تھے مگر کائل درجے کے انسان تھے۔اللہ تقالی نے ای بی اخلاق ادراعمال کا انتائی درجه رکھاتھا مگویا بشرت انبيار كا اقرار معي صروري مه " فعل إله ما أنا كِنت حرف لم عَمَّ يُوْجِكَى إِلَى " دَالكَهِعت مُي بِيالُسْ طوربيتهارى طرح ان ن بول مكين میری طرف وحی آتی ہے ۔ التطریف نوع اللائی کے لیے الینے انبیاد علیما كوينونه بنايا اكرسب لوگ ان كفتش فذم برجل كركاميابي كي منزل اك بہنچ مائیں۔ اگرالٹرکے نبی نوع ان نی کے علاوہ کسی دوسری عنسسے ہدیتے توانسان اک سے کما ہے استفادہ نکرسکتے مثال کے طور دراگر المائكريا جناست كوانسانول كى طرون رسول بناكر بمبيحا جاتا توانسال ال بسير خاط خواه فائره بذائها سیحت ، لهذا العظر تفالی نے انساندں می طروب اپنی کی عنس سے اُن کی طرف رمول معورے فرما نے تاکہ وہ اُن کا اتباع کرسیس بهال بھی فرمایا کر تہدیں میں سے تہاری طرف اکیے عظیمات ن رسول آیا ہے يهال برمِنَ اكْفُسِكُمْ كُوكِ الفاظراكُمْ بي العِضْ دوسي مقامات بيره يحمونين تممس سادر في كونوني تم مي كالفاظ بھی آتے ہیں مطلب ہی سے کہاہے اولین مخاطبین بعنی قریش مکہ! السر كا عاليثان رمول تهار سے می خاندان كا فرد ہے، تم اسے بیجائے ہو، اس كے حسب نسب سے واقعت ہو، اس کے اخلاق واطور کو جانتے ہو۔ مِنْ اَنْهُ مِسَدِ كُوْمِي بِيسارى بابْنِ الكَلْي مِن - البته تم مِن اور دسول بين به واضح فرق ہے کہ اللہ نعالی نے اپنی وحی نازل فرما کراش کے سرت کوبست باند کردیا ہے اور پھر اُسے معصوم نینی ہرقسم کی غلطیوں سے پاک رکھاہے ۔ ایسے كارنى عال كي كرائس معظم كرونين بوتى -الكركو في معمولي كفزش ہوجائے توفواً گرفت ہوجاتی سے اورالٹرتعالی اس کی اصلاح کردیاہے

بعن مفسرن اَنْفُسِ كُوْكى بجائے اَنْفَسِ كُوْمِ مِنْ عَصْبِ - اَنْفُسُ نفس کی جمع ہے جس کامعنیٰ جان ہے کہ ننہاری ہی جانوں بعنی خاندان افجہ لا وغيره بيست أياسه اوراكفنك نفيس كامعني ديناسب ادراس طرح معني يد بنبات كه الله في في سي نهايت منزليف خاندان سي خطي المرتبت رسول مبعوث فرما ياسيئه . خاندان قريش دُنيا عبر مي تشرف خاندان ميمري جاتا بداورصنورد بالسكام كى بعثت اسى خاندان مي بولى-آب عليدالسلام كانيا ارشا دمبارك بمي سبي كم الطرن خا المان قريش كوتمام قبائل الدخا زانول إبر فضيلت بخبنى ہے . بيبرقريش ميں سے بن الم تم كوالع سفے فضيلت عطاكى اوراسي خاندان سے آب کرانھا یا اورسے برگزیدہ نبایا۔ بیرحال بلی تضییر بعنی تہاری جانوں می عظیم الثان ربول آیا ہے، زیادہ تیم کی جاتی ہے۔ فرايا اص عظيم المرتبت رسول كي خصلت حميده يرسب - عَزِيْزُ عَلَيْ ا مَاعَنِ تَدُو اص مِيتهاري تكيف كالكررتي ب، وه نيس عابها كمم الكليف مي متبلا بوعادُ اسى بلے اس رسول كى كرسسش بيروتى بے كرتم دائرہ اسلام میں داخل ہوکرا بری تھلیعن سے رہی حاؤ۔ صاعب تھے میں مسا مصدرتي ہے كراس كوموصولہ بنائيں توعير عي اس كامعني ہي بنتا ہے ، كم وه چیز حس کی وسے بم مشقت میں مبتلام وجاؤ،ایس رسول عظم میشاق گزرتی ہے۔ وہ چاہتاہے کہ کی طریقے سے تہیں تکیف نہ پہنچے اور تم اس منا مي تعيى اور آخرت مي تعيى آساني ميں رہو۔ ونيا كي نكاليت سے رہے جائو ، اور أحزيت كي مذاب سي حيث كار على كراد -اسى بي صورعليه الدام في ويمر کے ساتھ بھی آسانی پیدا کرنے کی تفین فرائی ہے۔ آپ کا ارشاد کے۔ يَسْرُوا وَلَا نَعْسِرُوا آساني بِياكمة اورشكل بدانكرو-فرمایا اس بنی کی دوسری صفت برے حکو دُیون علی کار وہ تمہاری بہتری کے لیے بڑا حریص ہے، تمہاری خیرخواہی کے لیے اس

خيرخواه ريول

كے ول من تراب ہے معنورعليالصلوان والسلام كارشادب كرمبري ور لوگوں کی مثال ایسی ہے کرسی نے جنگل میں آگ مبلائی اور ایس بر بننگے جمع ہو كئه . وه برولسنه آگ بن گریسه بن برکوره شخص آن کوبجانے کی کوششش کیہ را ب مگروه زیروی آگ می گریسے می مصنور نے فرطا امیری اور تماری مثال مي اليي ب \_\_\_ اَنَا الْحِنْكُمُ بِحِيزِكِم وَاَنت م تقعون مین نہیں دوزخ میر گرنے سے سجانا جا ہنا ہوں مگرتم زیروستی جنم س کرنا جائے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فروایک نتہا سے اِس وہ عظیم رسول ای بوتهارے فائرے نے لیے مبت حریس ہے۔ ضرایا اُس رحک كاتبداوصف بيه بالمُعْقُمِين أَنْ رَءُونُكُ تَحِيثُ مُ كَم وه الماليان کے بلے نہا بین شفیق اور بڑا مہرا بن ہے۔ اب علیاللام کی شفقت کے متعلى السِّرتعالى كافران في كَل خُفِضٌ جَناحَكَ لِلْمُؤُمِرِ فَي لاالحجي آب ابناشفقت كابازومؤنوں كے ليے جيشہ عيلائے ركھيں ادر ا نے متبعین کے ساتھ نہاہت ہمرانی سے بیش آبس سورۃ اَل عمران م " فَيِهَا كَحْدَمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَ كَهُمُ أَلِيْرَى رَمْت سَاكِب الله كے يديم ول بي وَلَقَكُنْتَ فَظَّا غِلَيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفْظُنْفًا مِنْ حَوْلِكَ ٱلمُراكِبِ مَحنت مزاج اور ننگ ول بوتے توك لاگ آب كے گردسے بدالند ا موجاتے مبرحال الترتعالى نے لیے نبى كى تعرب بال فرائى كروة يؤمنون كے ليے نهايت شفيق اور بطرا حهربان ہے، لهذا امل ايمان كو چاہیے کہ اش کا اتباع کریں ، وہ انہیں خیرخواہی کی بات ہی بتائے گا اور ای میں ای کی بہتری ہوگی ا آیے سے محم سے روگردانی کدیں گئے تو ناکام ہوجا ایک کے الطرتعالى في النفرسول كي فيتيت كو واضح كرف كے بعد فنايا فَانُ تَوَكِّقُ المُرتم روكروا في كروك مدة مهار الساعظيم المرتب رسول آیاہے جرنمها استرین خیرخواد ہے اور اس نے تنهار۔

السُّرِتِعَالَىٰ كى كفايتِ كى كفايتِ ہے مِسْرکین سے برأت کا اظهار پہلے ہو پکا ہے ، قانون سلح و جنگ بھی بیان ہوگیا۔ کفروشرک کی قباحتوں اور منافقین کی ظربیوں کو بھی واضح کر دیاگیا۔ بھرا لم ایمان کی فو بیاں اور اُٹ کی صفات میسند کا ذکر ہڑا۔ تو فرایکہ اِن تمام حقائق کو جان لیسنے کے بعد بھی الگہ یہ لوگ آپ سے منہ بھیریں فَتَقَالَ حَسْبَی اللّٰہ وَ تو آپ کہ دیں کہ دیں کہ میرے یہ نے تو السّٰر تعالیٰ کا فی ہے ، مجھے کسی دو سے رکا خوف کہ دیں کہ میرے یہ نے تو السّٰر تعالیٰ کا فی ہے ، مجھے کسی دو سے رکا خوف مکتا یہ جیا السّٰہ کے ذہبے ہوائش کا کوئی بچے تنہیں بگاڑ میں السّٰر تعالیٰ کی وصلا نیت کا تذکرہ بھی آگیا ۔ بھرالسّٰہ تعالیٰ کی وصلا نیت کا تذکرہ بھی آگیا ہے لیّ والکہ اللّٰہ اُسْوَ اُس ضا و نہ تعالیٰ کی معاور نیت کا تذکرہ بھی آگیا ہے اُس کے سواکوئی معبور نیس ، مرقسم کی قولیٰ نقع اور مبارضوں وہی ہے ۔ اس کے سواکوئی معبود نیس ، مرقسم کی قولیٰ فعلی اور بر نی عبا وات کے لائق صرف وہی ہے ۔

قوایا جب الله تعالی ان صفات کا حال ہے تو آب مان صف اعلان دراویں عکدے دکھے کہا گالیہ فیکٹی پر بھروسکیا ہے ، دوسے متام پر فرایا فیکٹ گئی گئی اللہ فیکٹی کہ شاہ پر فرایا فیکٹ گئی اللہ فیکٹی کہ گئی اللہ فیکٹی کہ گئی اللہ تعالی پر توکل کا جو الله بر بھروسر کر بھا ، الله تعالی کہ توکل کا اللہ فیکٹی ہے ۔ ایمان والوں کو بی تعلیم دی گئی ہے " فی علی الله فیل کی خاری ایمان کی علامت ہے ۔ ایمان والوں کو بی تعلیم دی گئی ہے " فی علی الله فیل کہ وہ اللہ بر بھروسر کر بر اور نیمی کے کام میں شغول رہیں ، قلت و کھر سے کو خاط میں لائے بغیر اللہ تعالی کی ذات بر بہی اعتماد کر مریں ۔ فیکٹی کر گئی ہے کا میں میں شغول رہیں ، قلت و کھر کے کہ خال میں عرش عظیم کا الک ہے ۔ نظا ہر ہے کہ جو ذات عرش جیسی بر می چیز کا مالک ہے تر باقی جھوٹی چیوٹی چیوٹی چیزی تو خود ہی اس کی ملیت میں آمانی ہی سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہیں سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہیں سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہی سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہی سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہی سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہی سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہی سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہی سیال بی عرش عظیم کا ذکر کر رہے اللہ خود ہی اُس کی ملیت میں آمانی ہی سیال ہی عرش عظیم کا ذکر کر رہے ۔ ۔

توکل علی *لنتر* 

يرك فيرياصى وان كيت مي كرسورج بهارى زمين كي نسبت بهت مرائب عديد ماميرين فلكيات كي تقيق بيرب كه زمين اورسورج مين ايك اورتنيره لا كه كى نبست ب ينى سورج زبين سے تيرہ لاكھ كنا براسے مى كرجب زيہے مثابه وكريت بي توسورج عقورى سي عكربي محدود نظرا تنهيد واست الدازه لكاياماكتاب كراساني دُناكاميدا وكت وسيع ب،اسيطرح أي. أمان سے دورسے را تیسرے حتی کرسالوی آسمان کی وسعق کا اندازہ سگامیں۔ محصنورعليه السلامهاني كرسى كي عظمت كے متعلق فرما يكرسانوں أسمان اس كے ساسف ايے بل بيسے سحاي ايك جيوا ما جيلا بالا ہور اسسے أب ساتوں آسمانوں اورعرش عظیم کی نبست کاحیا منگلیں ۔ ٹیزانی ریابنی الیے سکتے ہیں کہ ساتوں آسانوں سے اُڈیر جوفلک الافلاک ہے، وہی عرش عظیم ہے۔ گریاس آسانوں اور آعظویں کرسی سے اور بعرش سے جران سب کو تھیر لے بوے ہے اس طرح گدیاع شعظیمی وسعست کا المازه دیگایای منیں ماسکتا۔ بعض فراتے میں کہ نعکب الافلاک کا اندونی نصف قطرسار مصے دس کرور میل ہے اور ظام ہے کہ بورا فظراس سے دگنا بعنی اکیس کو المیل ہوگا۔ یہ تعدا ندونی مصے کی ہمائش کا زازہ ہے ، سرونی صبے بی توکوئی انتہانییں، ہیرطال عرش عظیم کے الک النظر نے سر صیبی کی طری چیز کی مکیرت اور اس برائے تصرف کو واضح فرا دیا ہے فنرابي، وهعرش عظيم كا الكسائب - تمام جبرول كا اقتدار اور اختيار أسى سے قبضے میں ہے ، اس کے سواکوئی معبود نہیں آ کیاسی پر بھروسہ کہتے ہوئے قرآنی پروگرام کی اشاعت کریں مجھراگر کوئی دوگر دانی کرتا ہے تواکسے كرنے ديں اوركسى كى ميرواہ نركريں ،جهادكى تفصيلات بيان كرنے كے بعد آخ یں توجید کام للربان کردیاہے ہوس سے معلوم ہوا کہ بید دو نوں جیزی اہم مرابط مں بہا کی تمام مشکلات اللہ کی وحد اینت اور اس کے دین کی سرلبذی کے بیار واشٹ کی عاتی ہیں۔

آکد کفرشک سے بیج کرہ بیٹ کے نقصان سے بیج جائیں۔ یہ دونوں جی انفال اور توبہ ایک ہی ملائی کے لئے ان بی دائی وظار انفال اور توبہ ایک ہی مسلمہ کی کٹریاں ہیں ، السر نے ان میں قانون سلح وظار نمایت نفیسل کے ساتھ بیان فرا دیا ہے ، عزوات کا فلسفہ بھی ہایں کردیا ہے اور بھیران احکام برجم لمدراً مرکی بھی ترعزیہ۔ وی ہے ، اکب اگلی سور ق میں قرآن پاک کے بارے میں بات جیت ہمدگی ۔

| ئرمان تنرفیان محیار<br>محیار انمول شخفه<br>محیار انمول شخفه | عمرہ کی ادائیگی اور زبارات<br>جانے والے خوانین وحفات |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0.0                                                         | احکام                                                |
| مه وهنامه عنه                                               | ريارات مكذ المكر<br>0                                |
| عان سوانی کے انتہاب                                         | مولاناها جمحد فياض المحدث المعات                     |
| اربهارفيك<br>وقريخ كوجرانواله                               | معنى مردوس القراك فارو<br>مكنى دروس القراك فارو      |

بر الابان مع تهم الدوق ينهم الدوق مورس الله صجيح سلم شركيف علم حديث مبن ايم ترين كتابول مي ايب سيط ودهجيج باك كى طرح تمام سيح اور حسان روايات ميشك ب . قرن سوم سے آج تك منداول و مول بر ہے۔اس بن كناب لا بمان كا ايك طويل دواہم باب سے شرى وامام سلم في سيس ببلارج كياب اس برايانيا بي حماد سائل كاذكر بط والعض باحث اسكفهايت ايم وقيع اورضوري بين. ان مباحث كي توجيبه وتعبير درسيات كي تعليم كيطري براس ساله بس بيان كي كئى بي جن كوسم صف ساء مان كي مبايسائل نهايت ہى عمد طراق بردنتين ہوجانے میں اختلاف وشکلات وغیرہ بخوبی مل ہوجاتے میں نیز مقدمین ام مسلم<sup>ے</sup> نے علماصول مدبث كالبسابغ زبن مباحث ذكركيه بين جوعلى فن مدبث بين مبت كالكعلي خصوصًا للم تنرلف كالعاديث بسيره مفيدو نفح بنن مين مقدم ابني عباري اعتبارس ستكل هي ہے اس بيے اس بي استخاب و تو ضبح تنقطر ان براور بہترين انداز ميں كي كئي ہے . علم صديث محطله كاوس تحيي بهت فافع موكى وراست ويصف سي بهت وكرف فارم وكا مصنف بمنة موناصوني عبد الحييدان سواتي عمد كتابت وطباعيت ، فيمت ير٣٥ رفيك ناسر : مكتبه دروس الفرآن فارون فلج كو حرانواله

| معنورنبی کریم صلی الله علیه وسلم<br>شاکل و خصائل برمستندترین کتا                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شمان ترمذی اردوترجیدورین                                                                                       |
| افادات<br>مفرقرآن صرت مولانا صوفی عبد لحبید رسواتی مذلله<br>بانی مدرسه نصرة انعلوم و جامع مسجد نور گرجرا نواله |
| مرتب:                                                                                                          |
| مقدمه ، اصافه ، حاستیه مولاناحاجی محد فیاض خان سوانی                                                           |
| ضخامت عبد اوّل: ۵۰۸ صفحات، قیمت ۱۳۰۰ رفید<br>ضخامت عبد دوم: ۱۲۰ را ، قیمت یر۱۹۰ را<br>نامشر نامشر              |
| مكتنبه دروس القرآن فارفق مخنج كوجالواله                                                                        |

أذكارف أدعيه بنونه صنرت مُولاناصُوفی عَبْدُالْحَبِنْدُ سُواتی دَام محبرتم بإكث سائز كيهم اصفحات يشتمل بالركت رساله وجيوط يحول كم فماز كمانا كيدم تبكياكيا بيديكين والصفرات في السيخوف لده الطاياب والماسكة بي. نمازکے بنیادی ارکان، واجبات ،سنن وستحبات کا ذکراورستندحوالرجات كيساته نمازك صرورى سائل سيعلاوه اذكار وادعيه جن كاياد كرنا سرايك لمان کے لیے صروری اور مناسب ہے۔ ساتههى چاكيس احاديث مباركة وعقائدكي اصلاح ادرط فرري عمال يتعلق ركهتي بيروه بھی درج کودی گئی ہی جمعہ وعیدین کے ضروری خطبات بھی درج کردیتے ہیں۔ الغرض كربحول مح بيا دربط محفالت كي بيري الكركال قدر تحفه بئ -جكا الطاره الدلش طبع موجي مين الأبيوان المين عمده كتابت ونفس طباعي ساتھادارہ نشرواشاعت مرسفرہ العلیم نے طبع کرائی ہے۔ تیمت. 4/2 رویے الفران مكتبة دروس القران محكه فاوق تخنج كوجبسيرانواله

## مارمنوكال

عادیم حضرت مولانا صحوفی عرب الحبید خان سوانی دامت کانه

نمازمنون فوره بعد نمازمنون كلال ايك اليه فيداور نمازك و و و عربيان كتاب به فيداور نمازك و و عربيان كتاب به مع نمازمنون فوري لا كل از تا بي سنّت العاديث مي و تعامل معلى بركام رضى الشرتعالى عنهم الشرتعالى عنهم الشرتعالى عنهم الشرتعالى عنهم الشرتعالى عنهم الشرتعالى عنهم الشرتعالى كم فسيوط اقوال سيمترين بي حيب مي طمار الخال الذاك الذاك في القن بهنن وستحبات بمكوم بات و مفسدات كالجدا بيان بيد و اركان واجبات وسنن كى بورى حكمت اور ضرورى مباحث ورج بين مجدوع يدين ، نما ذجازه اور نوافل و غيره كم حيدا بهم مباحث اوراسك درج بين مجدوع يدين ، نما ذجازه اور نوافل و غيره كم حيدا بهم مباحث اوراسك ساتحداد كار و دعوات اور خطبات كاليك بهنترين نصاب و رج بيند .

عام قارئین کےعلادہ علمارکوام، اسا تذہ عظام اورخصوصاً طلباء علم دین کے بلے ایک نعمت غیرمتر قبہ ہے۔ اندیان اور زبان نہا بیت سادہ اور عام فہم ہے۔ عمدہ کا غذ ، بہترین کتابت وطراعت ، معیاری جلد بندی ، جلع دہم

قیمت : ایک سونچپترروپ (-/۱۷۵)

ناشر بمكتنبه دروس القرآن فارق كلنج كوجرانواله

## حَى عَلَى الْفِلاح

از

حضرت مولانا حاجى محدف يباض خان سواتي مُدَرِّس مدرسه نصرة العلوم كوجرانواله نما زمسنون كلال مصنّعة مصرت مولانا صوفى عبدالحميدنصاحب سواتي مذطله قرآن كريم، احاديثِ مباركه، تعاملِ صحابه كرام ، تالعين ، تبع تابعين ،سلف صالحين اورامل السّنة والجاعة احناف كے مسك كےمطابق ايك اہم ترين جامع اور مثبت دلائل سےمزسي کنا<del>ہے</del>۔ اہلِ صدیث دغیرتلدین ) نے اسکی شهرت اورثفبولیت خالف ہوکراسی اہمیت کو کم کرنے سے بیے نما ڈمسنون کے بعض مسائل برب عااعراضات كريية يوكر وي على الصلاة " نامى كتاب كى صورت بين شائع ہوئے تھے ان اعتراضات مرتل جوابات آبچواس كناب حق على الفلاح" بين لمين محياور غيمقلدين كى كذب بىيانيال اورخيانتين واضح مول كى ـ طنے کابہت، مکتنبر دروس القرآن فاردق مجنج گوجرانوال

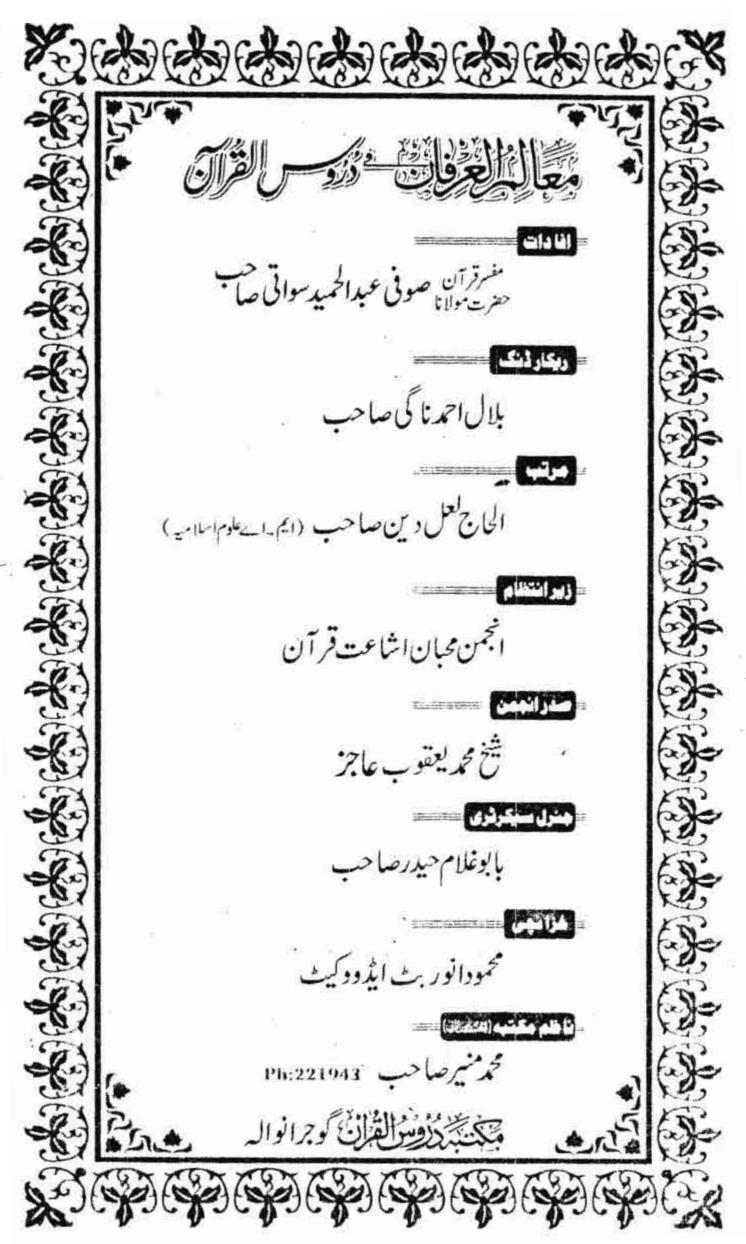

معالم العرفان في دروس القرآن مكمل ٢٠ جلدوں ميں مفسرقرآن مولا ناصوفي عبدالحميد سواتي صاحب رىكارۇ نىگ بلال احمد نا گی صاحب [مرتب الحاج تعل دین ایم۔ایے علوم اسلامیہلا ہور زيرا نتظام الجمن محبان اشاعت القرآن صدرانجمن يثنخ محمر يعقوب عاجز صاحب جنزل سيرثري بابوغلام حيدرصاحب الحاج محمو دانوربث ايردوكيث بائى كورث خزانجي مكتبه دروس القرآن ناظم مكتبه دروس القرآن محمر منيرصاحب فون:4221943

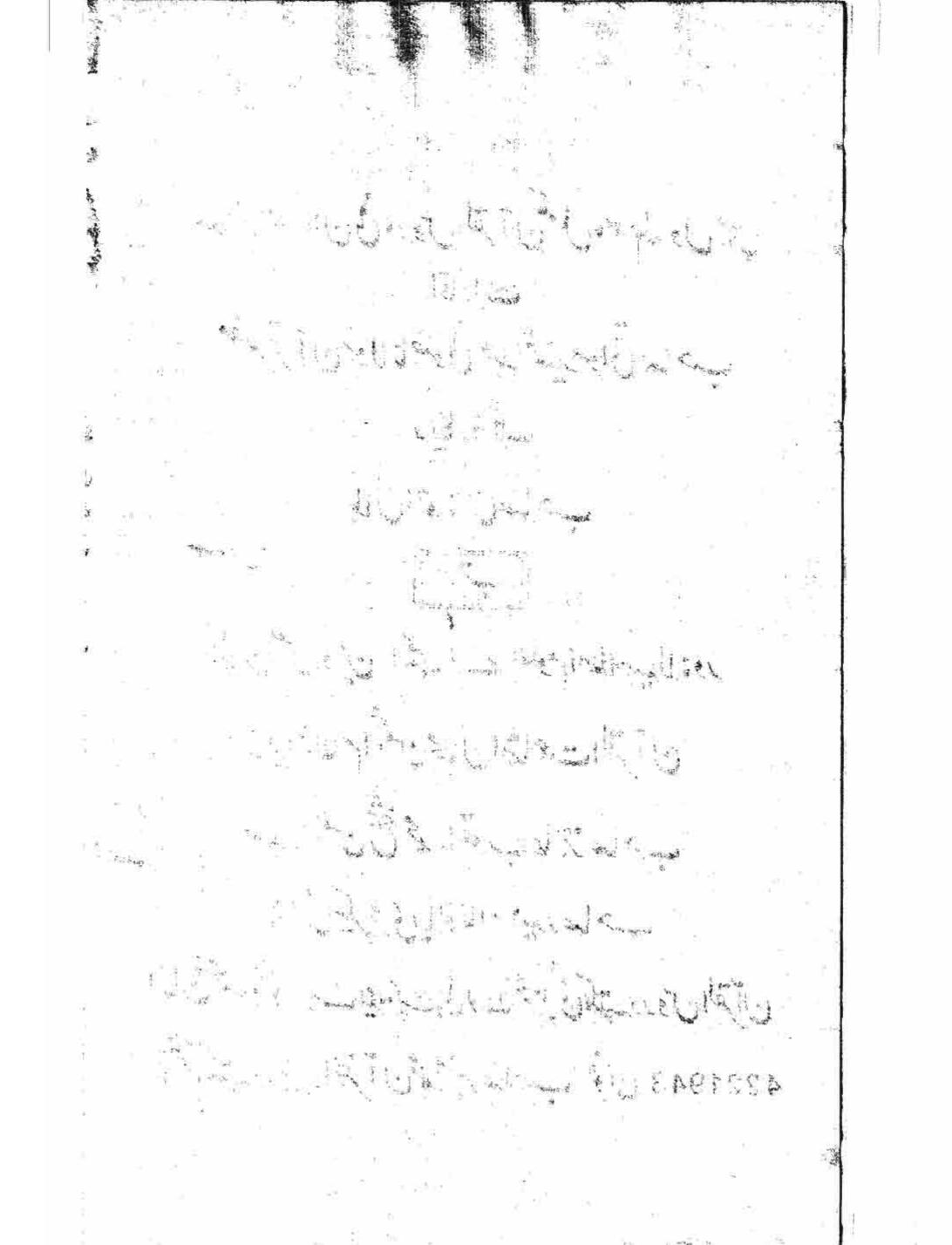